

## اورتلوارتو ٹ گئی

صدادل تشیم حجازی

## فهرست

| 03  | انتشاب             |
|-----|--------------------|
| 04  | چيش لفظ<br>چيش لفظ |
| 11  | پېلايا ب           |
| 33  | دوسرا بأب          |
| 67  | تيراياب            |
| 102 | چوتقاباب           |
| 129 | يا نجوال بأب       |
| 146 | چعثا باب           |
| 176 | ساتوال باب         |
| 195 | المحوال بإب        |
| 213 | توال بإب           |
| 226 | وسوال بإب          |
| 243 | عميارهوا لسباب     |
| 261 | مإرهوال مآب        |
| 274 | تيرهوا ل ماب       |
| 289 | چو دھوال بأب       |
| 304 | يندرهوال بإب       |
| 321 | سولہوال باب        |
|     |                    |

انتشاب محمد بها درخال نواب بها دریار جنگ مرحوم کےنام ي شي لفظ

معظم علی اوراس کے بعد۔۔۔اور مکوارٹوٹ گئی،، لکھنے وقت میرے دل و دماغ پر بیاحساس ہمیشہ خالب رہا کے سلطان شہید کی شخصیت کو کسی ناول کاموضوع بنانا ایک بہت بڑی جسارت تھی۔

ابتدأ من ایک ایسے اوالعوم مجابد کے کروار سے متاثر ہوا تھاجس نے بندی مسلمانوں کے دورانحطاط میں محمدین قاسم کی غیرت مجمود غر نوی کے جاہ وجلال اور احمد شاہ ابدالی کے عزم واستقلال کی باد تازہ کر دی تھی، کیکن سلطنت خدادا دی تاریخ کے اوراق النتے وقت میں بیمسوں کرتا ہوں، کے سلطان نتج علی خان ثیرہ کی زندگی کے کی اور حسین پہلو اہمی تک میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔شیرمیسوری فتو حات صرف جنگ کےمیدانوں تک محدود نتھیں، بلکہوہ بیک وقت ایبا حکران، عالم، مفکر ومصلح تھا۔جس کے دل ورماغ کی وسعتوں میں اسلامیان ہند کے ماضی کی عظمتیں، حال کے ولو لے، اور منتقبل کی آرزو تیں ساتھ تھیں۔وہ ہمیں زندگی کی ہر دوڑ میں اپنے وقت سے کی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی رہاست کانمونہ چیش کیا تھا۔ جب کہ ہاتی ہندوستان کے تواب اور راج اینی رعایا کی بڈیوں برعشرت کدے تھیر کردے تھے۔اس نے اس زمانے ہیں بین الاسلامی انتحاد کے لیے جدو جہد کی تھی، جب کہ اٹل اسلام اینے نا اہل حکمر ا توں کی تنگ نظری، کمزوری، ہے حسی اور با جسی رقابتوں کے باحث مخرب کے سامراجی بھیر یوں کے لئے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔اس نے ہندوستان کے ایک ایسے الس مائد وعلاقے میں عدل وانصاف کے جینڈے گاڑھے تھے، جہال صدیوں سے

جہالت اورا فلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں۔حیدرعلی اورسلطان ٹیپو سے قبل میسور کے

عوام کی کوئی تا رہ جنیں تھی الیکن ان کی حکر اٹی کے چند برس پورے ہندوستان کی تاري پر چھائے ہوئے ہیں۔

جب ہندوستان کے عوام اینے حال اور متعقبل سے مایوں ہو کیے تھے، تؤميسور مين حوصلون اور ولولول كي ايك نئ دنيا آباد ہو راي تھي۔ جب مشرقي ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انٹر یا تمپنی کے جھنڈ نے نصب ہورہے تھے ،تو سلطنت خدا داوکے بیمعمارسرنگا پنم، منظور، اور جیس ڈرگ بیل توم کی آزادی کے نے مصارفتير كردي تقيد

حيدرعلى كے حكومت كے آخرى ايام شى ميسوركى رياست الك عظيم سلطنت بن چی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں جو جنوبی ہندوستان میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کوائے کیے ایک مستقل خطرہ جھی تھی ۔اس کےخلاف متحداورمنظم

ہو چی تھی۔۔۔ انگریز میسور کودی کے رائے کی افری دیوار بھتے تھے ، میر نظام علی ندمر ف میسور بلکہ بورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزیت اور آزادی کواپنی و کیل سووا بإزبون كاسئله مجتنا نفابه

اورمربخ سلطنت مفليد كے كانڈروں پريمني استبداد كى ممارت كھڑى كرنے ے خواب د کھے رہے تھے۔شیرمیسور نے اس وقت سلطنت خدا دا دی زمام کارا بے ہاتھ میں لی تھی، جب بھیٹر یوں، گیڈروں اور گدھوں کے لشکراس کے کچھار کا محاصرہ كررے تھے۔اوروہ اى وقت تك ان كے سامنے سيندسپر رہا، جب تك اى كى رگوں کا ساراخون میسور کی خاک میں جذیبے ہیں ہو چکا تھا۔

اس ناول کے بیشتر کرداروہ مجاہد ہیں۔جوایک عظیم فوجی رہنما کے جلو میں

ہارے سامنے آتے ہیں۔اور میں وجہ ہے کہیسور کی جنگیں اس داستان کا اہم ترین حصہ بن گئی ہیں۔ان طویل اورصیر از ماجنگوں کامعمولی جائز وہمیں بیاعتراف کر نے پر مجبور کرویتا ہے۔ کہ انگریتوں نے ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جوجنگیس لڑی تھیں۔وہ اپنی شدت اور وسعت کے اعتبار سے میسور کے معرکوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت جیس رکھتیں۔ بلکہ ہندوستان کی بوری تا ریخ میسور کے مجاہروں کے صبر واستقلال اورایارو خلوس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عام طور یر یکی دیکھا جاتا ہے، کہا یک فوج حملہ کرتی ہے، اور دوسری اس کے مقابلے کے لیے تکتی ہے۔ چرمخنگ محادوں پر اکا دکا جمزیوں کے بعد سی میدان

مین فیصلہ کن معر کہ ہوتا ہے ، اور جفر این فلست کیا جاتا ہے۔ وہ برسول تک اینے طاقت ورحريف كالماضرافيان كانام فين لينا-

ازمنہ فذیم میں آرین وسط اللیا سے فکتے ہیں۔ اور چھالا انیوں کے بعد مندوستان کی قدیم اقوام کومفلوب کر لیتے ہیں۔ سندر اعظم یونان سے لکا ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ بوری کولکست دیتا ہے۔اوراس کے بعد بونان کے نشكر كواييخ سامنے يا ہے دريا ؤں كى سرز مين خالى نظر آتى ہے ہے بن قاسم ، أيك ستر ہ سالہ توجوان کے ساتھ آنے والے متنی بحریابدین دیل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ دہر کو فکست دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے سندھ سے یہ ہمنی افتذار کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ محود غرانوی اینے ابتدائی چند مملوں میں بورے شالی ہندوستان ہے راجپوتوں کا افتار ارشم کردیتا ہے، اور اس کے بعد تنوح اور سومنات میں عبرت ناک شکست کھائے والے راجوں کوصدیوں تک مسلمانوں کے سامنے سر ا تھانے کی جمت جیس ہوتی۔ پھر بایر متنی بحرسیا ہوں کے ساتھ تمودار ہوتا ہے۔اور

اس ملک کی تاریخ کارخ بدل دیتا ہے۔سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعدمر بیٹے ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ہوئے اٹک تک بھٹے جاتے ہیں۔لیمن یائی ہت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ایک باریٹے کے بعد دوبا رہ شالی ہندوستان کی طرف و یکھنے کی بھی جرات نیں کرتے ، پھر ایسٹ اعذیا سمینی بلائ اور بکسر کی نمائش جنگوں کے بعد کلکتہ سے لے کراکھنو تک اپنی فتوحات کے جھنڈے نصب کر دیتی ہے۔لیکن میسور میں سلطان ٹیبو کی تکوار کے سامنے انگریزی جارحیت کا سلاب رک جاتا ہے۔اورسلسل سولہ برس تک ایسٹ انٹر یا مینی جنوب سے دلی کی طرف کوچ کر نے کا خواب ٹیس و کھیے عتی۔ میسوری دفاع قوت کا اندازہ ای بات ہے لگایا جاسکتا ہے کرمیسور کے بعد جب مرہوں کی باری آئی تو سندصیا، بھونسلے، اورملکر جن کی افواج کی مجموعی لنعدا د میسورے کہن زیادہ تھی، چند ماہ سے زیادہ ایسٹ اغربا کینی کا مقابلہ ندکر سکے۔ العام الماء من سندهيا او رجونسله كويد وربي فللسنين دينے كے بعد وستے والى ميں وافل ہو مجے تھے۔اورشاہ عالم مربٹوں کی بجائے کمپنی کی سریری تبول کرچکا تھا۔ سم ١٨٤ ميں فرخ آبا دے مقام پرملكر فلست كھاچكا تفا۔ چندسال بعد مرہ ٹول نے فریکی جارحیت ہے نجات حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی، کیکن انگر پروں کی سنگینوں کے سامنےان کے لاکھوں سیا ہی بھیٹروں کے رپوڑ ثابت ہوئے۔اس کے بعدسارا ہندوستان انگریز وں کے رحم وکرم پر تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا اعتر اف کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ بید کہ سلطان شہید کے وہ پیش روجنھوں نے اپنی ٹوک شمشیر سے ہندوستان کی تاریخ کو نے

شہید کے وہ چیش روجنموں نے اپنی ٹوک شمشیر سے ہندوستان کی تاریخ کو نے عنوان عطا کیے تھے۔اپنے زمانے کے عظیم جر نیل بی نہیں تھے، ملکہان زندہ اور

متحرك اقوام كے جذبہ تيخير كى نمود تھے۔جن كى ماضى كى تاريخ كلست، پسپائى، مایوی اوریا کامی کے الفاظ سے استا تھے جھے بن قاسم اس قوم کی غیرت کامظہر تھا۔ جس کے مجاہد مشرق میں چین اور مغرب میں اعد کس کے دروازوں کو دستک وے رہے تھے محمود غروی کی سلطنت وسطالیٹراسے کے کر خلیج فارس تک پھیلی ہو کی تھی۔ احرشاه ابدالی بھی ایک عظیم سلطنت کا مالک تھا۔اوراس کے جھنڈے تلے افغانوں ، مغلوں ، روہ بلوں اور بلوچوں کا بہترین عضر جمع ہو گیا تھا۔ کیکن سلطان ٹیو نے جن لوگوں کو آزا دی کی ترقیب عطا کی تھی۔ان کا ماضی صرف پس ماندگی غربت ، اور جهالت كيتذكرون تك محدود فغاجيسوركي بيشتر آبادي غيرمسلم في بهندوساج مين ان فرو مايد لوگول کوان بهادرراچيدول يا جنگيوم ديون کې پرايرې کا دعوي نه تفا- جو ا بناسلاف کے کارنا مے پر فتر کر سکتے ان لوگوں کو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑا کرکے تی برس انگریزوں میں توں اور حیور آباد کی سلطنت کا مقابلہ کرنا ایک معجز ومعلوم ہوتا ہے۔ مخروہ کون سے حالات تھے، جفوں نے ان لوکوں کے ول و دماغ يرا تنايز اانقلاب پيدا كر ديا تھا؟\_ اس اہم موال کا جواب تلاش کرتے وقت سلطان شہید کی سیرت وکروار کے کئی اور حسین پہلو ہارے سامنے آتے ہیں۔اورا یک محسنیم ناول لکھنے کے بعد بھی مین بیجسوں کرتا ہوں کہ سلطان شہیدگی زعد کی کے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈاکنے

کے لیے ایک ناول نگارے زیادہ جب مورخ اور میرت نگارایی متاع کم گشتہ کی تلاش مین تکلیں کے تو سر نگایٹم ان کے رائے کی اہم ترین منزل ہوگی۔

میسور کی جنگ آزادی صرف ایک اولوالعزم حکران کی جنگ نہتی، بلکہ صدیوں کے ان پس مائدہ مظلوموں اور ہے بس انسانوں کے ذوق نمود کا مظاہرہ

تھا۔ جنمیں سلطان شہید تے جہالت اور افلاس کے دلدل سے نکال کر تہذیب واخلاق کی منزل پر بٹھا دیا تھا۔ بیہ داستان ان سرفروشوں کی ہمت،شجاعت اورایٹار کی داستان ہے چھیں ایک محیح الخیال مسلمان حکر ان نے زندگی کے آ داب سکھائے تھے۔لیکن کاش میروح پروراورولولہ انگیز داستان ان حریص قسمت آ زماؤں کے تذكرے سے خالی ہوئی چن كى اين الوقتى ، وطن فروشى ، اورغدارى كے با عث سر نگا پٹم کے شہیدوں کی بےمثال قربانیاں ایک بدنصیب تو م کی تقدیر نہ بدل عیس ، کاش ہمیں ایسے ماصلی کی تا رہے کے روشن ترین صفحات میں میر صادق قرآمر الدین ، بور نیا ، مير نظام على ، اورمير عالم جيساو كون كينام وكعاني ندوية! \_ میں بدواستان اس ملت کے جوالوں کو پیش کررہا ہوں۔جس کی سطوت کے یر چم سلطان ٹیمو کی شہادت کے دن سر علوں ہو گئے تھے۔اور جسے فکررت نے ایک طویل غلامی کے بعد یا کنتان کواینا حسارینا نے کاموقع دیا ہے۔ آج ڈیز صوسال بعد سلطان شہیدگی روح سرنگا ہم کے محتذروں کی طرف اشارہ کر کے جمین میہ پیغام وے رہی ہے۔ کہ جوقوم اپنی صفول میں سی میر صادق کو جگہ دیتی ہے۔اس کا کوئی تلعہ مخفوظ کیس ہوتا۔جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیٹیرے میں سوراخ کررہا ہو، اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈو بنے سے تیس بھا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون، نیبینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزا دی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں، جوغداروں کے وجودے یا ک ہو۔ راولينذى شيم حجازى

1900 EVE

آل شهبیدانِ محبت را امام آبروئ مشهبیدانِ محبت را امام وشام آبروئ بند وجین و روم وشام نامش از خورشید ومد تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر از نگاه خواجه بدرو حنین از فقر سلطان، وارث جذب خسین فقر سلطان، وارث جذب خسین

يهااباب

معابده منگلوری رو سے میسور اور ایسٹ انڈیا سمینی کی دوسری جنگ کا خاتمہ، فوجی اور سیای کاظ سے سلطان ٹیپوکی بہت بڑی گئے تھی انگریزوں نے میر نظام علی اورمر ہثوں کے بھرو سے ہر جنگ شروع کی تھی۔او را بندا میں ان کی کامیر ہیں ۔حوصعہ افز الخمیں ، تا ہم نظام اورمر ہٹے جنگ کے نتات کے متعلق پورااطمینان حاصل کیے بغیرمیدان بیں کودنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بڈنور کی گئے کے بعد انگریز وں کو بیامید ہوگئ تھی کہا ب ان کے نہ بذب حلیف مال غنیمت بیں حصہ وار بننے کے سے میسور یر اجا تک بیغار کردیں گے۔نیکن جنگ کی دوسرے دور میں میسور کا زخی شیرایے فول دی یئے تکرینوں کے سینے میں گاڑھ جا تھا۔اور وہ گدھ جفیل کھرے ہوئے شکار پر جھیٹنے کی ذکوت دی جارہی تھی،اینے اینے تشیمن سے ایک بد ل ہوئی صورت حال كامش بده كررب مقير

انگریزوں نے اس وقت می کا جینڈ اہلند کیا تھا۔ جب منگلور ش ان کے محصور انگریزوں نے اس وقت می امید نقص سلطان کے آتھا۔ جب منگلور ش ان کے امرور انگلرکسی فوری اور با ایک ایک کر کے منہدم ہورای تھیں۔ رسمداور ہا رو د کے فرخیرے تم ہو بچے تھے۔ انگریز قلعے کے باہر نگاہ دوڑا تے ، تو آئھیں آگ کے شعبے اور دھو تی بادل دکھائی دیتے ۔ وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو آئھیں زخموں ، وہ کی اور دھو تی بادل دکھائی دیتے ۔ وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو آئھیں زخموں ، وہ کی مراض اور بھوک سے دم تو ڑتے ہو تے ساتھیوں کی قابل رخم صورتیں دکھائی دیتے ۔ وہ تی ساتھیوں کی قابل رخم صورتیں دکھائی دیتی ۔ منظور کی طرح وہ دومر سے مخافوں پر بھی بری طرح مارکھا رہے سے ۔ کہ دور جب ان کی بہترین فوج فرائیسی انتشار کے ہاتھوں کھل جاتی کا سامن کر دی تھی۔ میں ایسٹ اندیا کی بہترین فوج ہیں ہیں ایسٹ اندیا کی بہترین کو بہدشہ کے سے جنو فی بہندوستان میں ایسٹ اندیا کینی کے جارہانہ عزام کو بہیشہ کے سے جنو فی بہندوستان میں ایسٹ اندیا کینی کے جارہانہ عزام کو بہیشہ کے سے

خاک میں مدائے کا پر بہترین موقع تھا لیکن اچا تک پورپ سے بیفرینچی کہ برجانیے اور قرانس کے درمین ت سلے ہوگئی ہے۔اوروہ ہندوستان میں بھی مڑائی بند کرنے کا فیصد کر چکے ہیں۔ فرانسیسی سیدسالارنے بینجر سنتے ہی انگریزوں کے ساتھ جنگ فرانس کے تعاون سے محروم ہو جانے کے باو جود سطان ٹیو کے باس اتنی ط نت بھی کہ وہ انگریز وں پرایک فیصلہ کن ضرب لگا سَمَنا تھا الیکن جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مسطان کو کیا طرف نظام اور مرجنوں کے حیلے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف اس کے لیے ان باج گزار، راجوں اور یالی گاروں کی سر گرمیں ایک عظیم خطرہ بن چکی تھی ،جنموں نے انگریزوں مرہٹوں اور میر نظام کی شدیر بغاوت کے جمنڈے بیند کردے تھے۔ اس کے علہ وہ سعط ن ٹیم چھش ایک ادلوالعزم سیا ہی ندتھا۔ بلکہ وہ ایک ان تھک معمار بھی تھا۔رع پر کی فلاح وتر تی کے ساتھاس کی دل جس کابیرع کم تھا کہوہ جنگ کے میدان بیل بھی دریاؤں پر بندیا عصف بنہریں کھوونے بنجر زمینیں آیا وکر لے، سڑ کیں تغییر کرنے اور صنعت وحرونت کوتر تی دینے کے علاوہ عوام کی تصبی اور معاشرتی حالت سدهارنے کے عظیم منعویے تیار کرتا تھا میسورے عوام کی ترقی وخوش حاق کے متعبق اپنے سپنوں کی تعبیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی۔ کیکن اس کے دعمن یہ بھے چکے تھے کہ معطان میں ان کے رائے کا آخری پھر ہے ، اور اگر اسے اس کے

چند سال مل محضے تو سلطنت خدا دا دیندوستان کی عظیم ترین طالت بن جائے گ۔ چنانچے شامہ منگلور کے بعد انگریزوں مرہٹوں اور نظام کی بیکوشش تھی کہ سطان کو کسی نہ سی محا ڈیر مصروف رکھا جائے۔

جنگ سے فارغ ہوتے بی سلطان کوسب سے ملے زگندا اور کورگ کی طرف توجه دین پرسی میدریات شن میموری باج گزار تھیں الیکن گذشته جنگ سے فائدہ اٹھ کر وہاں کے راجے سلطان کے خل ف بن وت کر چکے تھے، سبطان نے مصالحت کے لیے ڈگٹڈ کی پر ہمن را جاد کمٹ را ؤ کے ہیاں اپنر اپنجی بھیج الیکن وہ مرہثوں کی شہ یا کرمصالحت کے لیے آمادہ ندہوا۔سلطان نے مرہثوں کومیسورے اندرونی معاملات شرید اخلت ہے یا زر کھنے کے بیے ایک سفارت بو ناروا نہ کیا،لیکن نانا فرنویس ایک مدمت ہے میسور کے خلاف جنگی تنور یوں میں معروف تھا۔اور پیٹوا کے علاوہ تقریباً تمام مرہشدرا ہے اس کے قبضے میں تھے۔اس سے سعطان کی مصر کا زرکوشیش کام باب شہو تیں۔ سعطان نے مجبور آا کیکشکر بریان الدین کی قیادت بیس نر گنڈ ا کی طرف رواند کیا، بر بان امدین نے زگند سے چندمیل دورو کلث را کا کو فلست دی۔اوراسے ز گنڈ کے قلعے میں بناہ لینے پر مجبور کر دیا ، نا نافر نولیس نے تنہیں ہزار سیابی و کلٹ را کا کی مدو کے سئے رواند کر دیے۔اور بر ہان الدین نے مرجنوں کی چیش قدمی رو کئے کے سے رکندے تلعی عصرہ اٹھالیا۔ برس من کاموسم شروع ہو چکا تھا ، اور راستے کے نالوں اور دریا وَں میں طفی فی كے باعث مرہوں كے كيے اسے بحارى سازوسامان كے ساتھ آگے يرهنادشور ته ، چنانچ مر مشنوح کاسپه سالا رمين رام بها دَ رام ، دُ رک بيل پر او دُ ال کرير سات کے اختیام اور مزید توج کا انتظار کرنے لگا۔ بریان الدین نے مرہوں کے جمعے کا انتظار کرنے کی بج نے اچا تک منولی کی الرف بلغار کردی مرہوں نے مجبوراً اسکے بڑھ کر اس کا راستہ رو کئے کی کوشش کی ۔لیکن میسور کی فوج نے انہیں ہے در ہے

عنگستیں وینے کے بعد منولی اور رام ڈرگ پر قبضہ کرایا۔ چند دنوں میں مر ہشکر پہیم شکستیں کھانے کے بعد دریائے کرشنا تک کا تمام علاقہ خالی کرچکا تھا۔ اورز گنڈ کی طرف کے تمام رائے منقطع ہو چکے تھے۔ ان شن وارفق حات کے بعد بریان الدین نے دوبارہ ترکند سے قلعے کی طرف توجہ دی ، ونکٹ راؤ نے چیر دن مقابلہ کیا، لیکن مرہٹوں کی پسیائی کے باعث اس كاحوصد توت جكاتفا - چنانجاس في جنهارة الديد ركند كا قلد التح كرف کے بعد بربان امدین نے ونکٹ راؤ کے دوسرے حلیف راجوں اور بال گاروں یر چڑھائی کر دی۔ اور کھور، دو دوا دہ خانہ ہو رہ ہوسکوٹ میا دش و بور، اور جمبونی کے قریاً اسی زونے بی سلطان کی فوج کا ایک اورسالا رحیدر علی بیک کورگ کے نائزوں کی بغاوت فر وکرنے میں مصروف تقا، کورگ کی مہم جس قدرا ہم تھی اسی قدر مشکل تھی ، بیعلہ قدمغرنی گھاٹ کے ان بیبا ژوں میں واقع ہے، جہاں سال میں جیم مہینے لگا تار ہو رش ہوتی ہے۔ بیاڑوں کے دامن میں چشموں اورخوشنم جھیوں کے علہ وہ ہ<sup>ائس ہ</sup>س کوان بصندل، اور دوسرے در فتوں کے تھنے جنگل تھے جن میں جگہ، جکہ شیروں اور چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ربوڑ دکھائی ویتے ہتھے، کہیں، تهیں وا دیوں کے نشیب میں جنگلوں کی بجائے وحان کے کھیت اور پھل دار در فتوں کے باغ نظرا کے تھے، کورگ بیل نائز قوم کے قد آور اسٹرول اور محت مند باشندے تہذیب وتدن کے نفظ سے نا آشنا تھے۔ مردول کی طرح حورتی بھی نیم عربان لبوں میں رجتی تھیں۔ہمسامیاصداع کے بہت کم لوگ کورگ کے دشوارگز ارپہاڑوں اورجنگلوں کا

رخ کرنے کی جرات کرتے تھے۔ متمدن ہندوستان کے لیے اس علاقے کے
باشندوں کی خوبصورتی ،عریائی، اخلاقی مے راہ روی، وحشت اور بر بریت کی
داست نیں کوہ قاف کی پر بول اور جنول کے قصول سے مختلف منتھیں۔

میسور کی فوج نے ابتدا ش کورگ کے باغیوں کے خلاف چند کامیر ہیں ماصل کیں۔ لیکن وہوارگز ارجنگلوں اور پہاڑوں شی باغیوں کا بلہ بھاری ہونے مامن کیا، نائز اپنی خفیہ پڑہ گاہوں سے نگل کراجا تک میسور کے نشکر کے عقب با میمند اور میسر ہ پر حملہ کرتی اور آن کی آن شی پیاڑوں اور چنگلوں شی رہ پوش ہوجا تے۔ حیدری بیک اس خطرنا کے میم کے لیے نا اہل ٹا بت ہوا ، اور اس نے ایک گھنے جنگل حیدری بیک اس خطرنا کے میم کے لیے نا اہل ٹا بت ہوا ، اور اس نے ایک گھنے جنگل میں وہمن کے بے دوائی ہوکر پیپائی اختیاری۔

یں و ان کے ہے در ہے سول سے براوال ہور پر پان اللہ ان از اسا از وں لے قدم،

ان حالہ ت بیل سطان فیو کو بذات خود میدان بیل آنا پڑا سنا تروں لے قدم پر ڈست کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان کے سامنے ان کی چیش ندگئی۔ اور انھوں لے ہتھی رڈال دیے۔ سلطان نے زین العابد بین مہدوی کوکورگ کا صوبیدا رمقر رکیا،

اورخود مرفکا پٹم نوث آیا۔ اس عرصہ بیل نا فرنولیس جے زگنڈ ااورکورگ بیل سلطان کی فتو حات نے بہت معظر ب کر دیا تھا۔ سلطان کے خلاف مر بھوں، تھ م، اور انگریزوں کا متحدہ محاف بنانے کی کوشش بیل معروف تھا۔ اوراس کی افواج دریا ہے کر شاک کن دے بہت موری تھیں۔

شناکے کن دے بہت ہوری تھیں۔

ایک دن فرحت بالا خانے کے ایک کمرے میں پیٹی اپی خادمہ سے باتیں کر رہے میں پیٹی اپی خادمہ سے باتیں کر رہی تھی ۔ رای تھی۔ اچا تک میٹر حیوں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سٹائی دی۔ اور آن کی آن میں ایک ہوا۔ ایک ہورہ سال کا سانو لے رنگ کالڑ کا کمرے میں واقل ہوا۔

خادمہ نے کہا منورتم کیسے نالائق ہو۔ بی بی جی نے کتنی بار شہیں سیرهیوں پر

منور نے فاومد کو جواب دیے کی بہت پڑے آدی معدوم ہوتے ہیں۔ کریم
جی ہے ہے اور ہیں آئے ہیں۔ وہ کوئی بہت پڑے آدی معدوم ہوتے ہیں۔ کریم
فال نے ان کا کھوڑا اصطبل ہیں با عمدہ دیا ہے۔ اور ہیں آئیس دیوان فانے ہین
بٹی آیا ہوں۔ اُٹھوں نے آتے ہی بھائی جان اٹور علی ، اور بھائی جان مرادی کے
متعنق پوچھا۔ ہیں نے جواب دیا کہ بھائی جان اٹور علی یہاں ہیں ہیں۔ اور مراد
صدحب ای وقت مدرسے ہیں ہیں۔ اس کے بعد اُٹھوں نے دل ور فان ورصا پر
کے متعنق پوچھ ، ہیں نے جواب دیا ، کرصا پرمر چکاہے۔ اور دل ور فان بھائی جان
اٹور علی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ ہی انہوں نے بوجھائم کون ہو؟ ہیں نے جواب دیا کہ
ہیں نی بی بی کا لوگر ہوں بخرصت نے کہائم نے ان کانا مردس پوچھا؟

بی انھوں نے خود بی کہا تھا، کہ ٹی ٹی بی سے میر اسلام کبواو راٹھیں ہے بتا ؤ کہ سے مند سے

میرانام اکبرخان ہے۔ زیدہ سی سر

فرحت کے بیے بیز خیر معمولی میں ، وہ چند ٹائے بے بے حس ترکت میں ہیں ، اس ہے اور پھر معمولی میں ، وہ چند ٹائے بے اور پھر معمولی میں اندر لے آؤ کا اور بیچے کے بروے کر ہے اور پھر معنور بھا گیا ہوا بیچے اتر ایکن نصف سے ذیا دہ سیڑھیاں سلے کرنے کے بعد وہ اوا بیک اور دیے اور ایکن نصف سے ذیا دہ سیڑھیاں سلے کرنے کے بعد وہ اوا بیک رکا اور دیے یا وَل بیٹے اتر نے لگا۔

رہائی مکان کی جارد بواری سے باہر نگل کروہ و بوان خانے کے ایک کمرے میں واغل ہوا۔ اکبر خال کی گھوڑی اور میں واغل ہوا۔ اکبر خال کسی گہری سوری میں مرجعائے بیش تھا، اس کی ٹھوڑی اور کن پہری کے کھوڑی اور کن پیٹر و کے تھے۔ لیکن چرے واڑی کے کھوٹا ل سفید ہو چکے تھے۔ لیکن چرے پر ابھی تک جو ٹی کی دل کشی کے کچھا تا را بھی ہاتی تھے۔

منور نے کہا، جناب فی فی جی آپ کو اندر بلائی ہیں۔ اکبرخاں کھے کے بغیر اٹی، اور منور کے کہا، جناب فی جی آپ کو اندر بلائی مکان کے ایک کشادہ کرے اٹی، اور منور کے ساتھ جنگ دیا جناب آپ تشریف رکھیں۔ بیل فی بی بی کو اطراع بیل ہوئے۔ اور منور نے کہا جناب آپ تشریف رکھیں۔ بیل فی بی بی کو اطراع دیا ہوں۔

منورہ برنکل گی اورا کبرخال ایک کری پر بیٹھ گیا، کمرے بین قالیان کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چنز کھالیں پہنی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ کھونٹیوں پر چنز تلواری اور بندوقیں ٹئی ہوئی تھیں، دوسری دایوارے ساتھا کی خوبصورت بنتی ہوئی تھیں، دوسری دایوارے ساتھا کی خوبصورت بنتی پر ایک بخبر اور دو پستول پڑے ہوئے تھے، باتی دو دیواروں کے ساتھ کتابوں کی اماریوں تھیں، جواکبرخاں کوتمام دیا ہے الماریوں تھیں۔ اور بیسب اس فض کی یادگاری تھیں، جواکبرخاں کوتمام دیا ہے زیادہ دو اور دو مزیز تھی، معظم علی کے ساتھ رفاقت کے زمانی کے ان گنت واقعات ایک، ایک کرے اس کے دائی تی سے بہنے بیدیات بھی کرکے اس کے دائی میں بند اس کے ذائی میں بند اس کے ذائی ہوگا۔ تبہ نی بر بر سننے سے بہنے بیدیات بھی بند میں بند میں بند کہیں ہوگا۔ تبہ نی ، بیلی کے ایک کرب انگیزا حساس کے تحت اس نے استحصیں بند کرلیں۔

کمرے بین کسی کی آجٹ سنائی دی، اس نے آنکھیں کھولیں، فرحت ایک سفید جا دراوڑ ھے اس کے سماھنے کھڑی تھی، بھائی اکبرالسلام علیم، اس نے سرزتی ہو ئی آواز بیں کہا۔

ا كبرجدى سے اٹھ كر كھڑا ہو گيا ، الى نے سلام كاجواب دينے كى كوشش كى۔
ليكن غاظ الى كے حلق بيس الك محتے ، الى كى التحتين انسو وَل سے لبر يرتھيں۔
فرحت نے دروازے كے قریب ایك كرى پر بیٹھتے ہوئے كہا ، اكبر بیٹھ و ك

وہ بیٹھ گیا۔ چند تاہیے دونوں خاموش رہے ، بالآخر اکبر خان نے گردن اٹھ کی اور تجرائی ہوئی آوازش کہا، محاتجی جان قدرت کی اس سے زیا دوستم ظریقی کیا ہوسکتی ہے، کہ میں زندہ تھ ، اور جھے دو سال تک بیمعلوم نہ ہوسکا کے میر اعزیز ترین بھ کی اوراس کے دوجوان بیٹے شہید ہو تھے ہیں۔ میحض اتفاق تھا کہ بچیلے دنوں سرنگا پٹم كا يك تاجر حيدرآب دكيا ،اوروبال الى كى ملاقات بلقيس ك مامون جان عيمونى، اورانحوں نے پینجر سنتے ہی مجھے خطالکھ دیا۔ فرحت نے آب ویدہ ہوکر کہا، جھے افسول ہے کہ بل جہیں اطرع نددے سکی و مجھےان کی شہا دت کے کئی ماہ تک اپنا بی ہوش ندتھا۔ ا كبرئے كہا ، بى بھى جان بىل آپ سے شكابت تبيس كرتا ، جھے سرف اس بات كى تدامت بكريس آب كے مالات سے اس قدر بخررہا۔ بعائى جان كے ساتھ میرارشنداییں تھ کہان کے یا دَل مِٹن کا نَا چیمتاتو مجھے کوسوں دوررہ کرہمی اس کاور دمحسون کرنا جا ہے تھا، مجھے آپ کے ٹوکرنے بتایا ہے کہ الوری یہ سائیں ہے۔ وہ کہاں گیاہے۔ انورعی سی مہم پر ہانڈی چری گیا ہوا ہے۔ بي جھے معوم بيس ، من صرف اتنا جانتي ہوں كه مان اسے جو كام مونيا كيا ہے ، اس کے ہے کسی ایسے آ دی کی ضرورت تھی، جوٹر انسیسی زبان جا نتا ہو،اورا نورعلی لے بدزبان نوجي مكتب كے ایک فرانسیسی استاد ہے بھی تھی تمعا را چھوٹا بھٹیجا بھی فرانسیسی زبان جانا ہے۔ مرادی کب تک گھر آتے گا؟

وه اب آن رما موگا۔

اکبرفان نے قدر سے قف کے بعد کہا، بھا بھی جان صدر کہا۔ فوت ہوا ۔؟

فرحت نے جواب ویا، وہا توریلی کے ایا جان کی شہادت سے کوئی یہ نجی ہود وہ ت یہ گیا۔ یہ حدمہ ما قائل ہر واشت تھا۔ اسے اللہ بات کا نیقین جیس آتا تھ کہ وہ شہید ہو چکے جیل۔ الل نے ان کی قبر دیکھنے کے سے بٹر تورج نے کی اجازت ما گی ، ہم پھیدت اسے ٹالے رہے، بالآخر جس نے اسے اور جانے کی اجازت ما گی ، ہم پھیدت اسے ٹالے رہے، بالآخر جس نے اسے وہاں جانے کی اجازت وے وی ، جب وہ واپس آیا تو اس کی صحت بہت ٹر اب ہو چکی تھی کوئی پندرہ ون بعد تو کرنے جے اطلاع دی کہاں کی صالت ، ہت ٹازک جہان ٹازک جہان نازک جانس نے جاکرویک تو وہ وہ ہال جہوش ہڑا تھا۔

میں نے نوکر کوطبیب کے پاس بھیجا۔لیکن اس کے آئے سے پہلے وہ وق من ہا .

تم نے جھے اپنے متعلق کھی بیں بتایا؟ بلقیس بشہباز اور تنور کیسے ہیں۔

مے ہے۔ پ اور ہیں۔ بلیس آپ کو بہت یا دکرتی ہے، شہباز اب جوان ہو چکا
ہے، اور ش نے اپنے کئی فر انفن اسے سونپ دیے ہیں، توریجی اب چودہ سال کی
ہوچکی ہے۔ یس نے اس کی مکلنی اس کے خالہ کے لاکے ہاشم بیگ کے ساتھ کر دی
ہوچکی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن تمییز کی عمر تو سال ہے، ہیں اسے کہا کرتا تھا کہ شہباز کے
علاوہ اس کے چار بھائی اور بھی جی، اور وہ سرنگا پٹم میں رہتے جی، بھی شہباز یہ
توریہ سے اس کا بھٹر اہو جاتا تھاتو وہ ہو دھکی دیا کرتی تھی، کہ میں اپ سرنگا پٹم
والے بھی ہوں کے پاس چلی جاتی گی جاتی گی نے بعد وہ بمیشہ صدیتی، مسعود، انور
اور مراد کے نے دی کی کیا کرتی تھی، اور بار بیار بھے سے یگلہ کی کرتی تھی، کہ مین



فرحت نے کہا بیٹا آج تم نے بہت وہر کردی۔ مرادی نے جواب دیا، امی جان آج جب چھٹی ہونے وال تھی، تو برہان امدین اچانک کمنٹ کے معالمینہ کے لیے وہاں آگئے تھے، اس سے ہمیں وہان پچھ در رکنا رہے،

كبرة سن كهام الخمصاري تعليم كب ختم جوگى؟

مرادعی نے جواب دیا۔ پہلے جان میں قریباً تین ماہ بحد کمتب سے فررغ ہو جاؤں گا۔اورائی کے بحدتم کیا کرؤگے؟

اس کے بعدمیرے لیے فوج بٹی شامل ہونے کے سوا پھھاور کرنے کا سوال ای پیدائیں ہوتا ،

تواس کا مطلب میہ ہے کہ تمارے کمنب کے ہرفارغ انتصیل نو جوان کے سے نوج میں شامل ہونا ضروری ہے ،

ہاں چیا جان افری درک گاہ کے قیام کامتصدی میں ہے کہ فوج کوتر ہیت یا فتہ میسا کہ میں اس کا درخ

انسر مہیا ہے ہوئیں۔ لیکن فوج بیل ٹاف ہونے کے لیے ہر حالب علم کا فارغ انتصیل ہونا ضروری دیں، اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران بیل بھی ہمیں فوجی خدہ ت کے لئے بلایا جاسکتا ہے، بعض لڑکے تعلیم میں جھے سے پیچھے تھے، لیکن انہیں صرف اس لیے کمان فی گئی کہ وہ عمر میں جھے سے بڑے وکھیلے

ونوں ہمارے مکتب کے کئی طالب علم استحری امتحان سے پہلے ہی کورگ کے می ویر چے گئے تھے، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی۔لیکن میری درخو ست صرف اس لئے نامنظور ہوگئی تھی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔

ا كبرفان نے كہام اوفرض كرو ميں اگر تمہيں بيه مثورہ دوں كر تمحارے ہے

ا کے سپائی بننے کی بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر ہے ، تو تم کی جواب دو گے؟۔ مراوی مسکرایا ،میرے نز و یک سیای بنیا چیشہیں ، بلکے قوم کی خدمت ہے ، چی جن ، او جان کھا کرتے تھے، کہ آپ یائی ہت کے میدان شی ان کے ساتھ تھے، یں آپ سے بہت کچھ ہو چھنا جا بہتا ہوں، لیکن اس وقت جھے تھوڑی در کے ہے با برجاما ہے، ش ایکی آجاؤل گاء تم کہا جارہے ہو، بیٹا فرحت نے پوچھا امی جان میں نیز ہازی کے لیے جارہا ہوں۔ منور کمرے میں وافل ہوا، اور اس نے کہا، جناب کریم خال کہتاہے کہ میں نے آپ کے کھوڑے پرزین ڈال دی ہے۔ مرادی اٹھ کر کمرے سے باہرنکل گیا، ا كبرف ن نے كہا ہو بھى جان بس آپ سے ايك ورخواست كرنا جا بتا ہوں ، ، ، ارانده مے گا۔ آپ کاف عمان قوم کے لیے بری قربانیاں دے چکاہے۔ اب قوم کویدی جیس کرآپ ہے مزید قربانیوں کا مطالبہ کرے ، جس میصوں کرتا ہوں کرہر الگا پٹم میں آپ کے بچے محفوظ نہیں۔ آپ میرے پاس چلیں ، مجھے یفین ہے کہ میں انوراورمرا دے کے اور دلجیبیاں تلاش کرسکوں گاءوہاں ان کے سے نہایت اچھی زمین حاصل کی جاسکتی ہے، فرحت نے کیا اکبرتم کیا کہدرہے ہو، ش ال وطن کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کی حفاظت کے ہے میرے شوہراور میرے بیٹوں نے اپنا خون چیش کیا تھا۔ لكين به بهي جان ال كانتيجه كميا موكا - آخر بيد جنگيس كب فتم مو س كي مكل تك سعطات تکریزوں کے ساتھ برس پر کارتھاء اور آج وہ اندرو تی بغاوتوں کا سامن کررہا

ہے۔ اس کے جدت بید نظام اور مرہ ہے میدان بیل نگل آئیں۔

فرحت نے کہ بیل عرف اتنا جائتی ہوں کہ ہماری جنگ ایک مقصد کے نے

ہے۔ اس مقصد کے لئے جو تہارے بھائی کواپی اورائے بیٹوں کی جان سے زیو وہ

عزیر نقام میں یہ کوار و کرسکتی ہوں کھیرے باتی وہ بیٹے بھی اس مقصد پر قربان ہوج

سیر بائین میں یہ کوارہ بیس کروں گی کہ واز کدو رہنے کے لیے اس مقصد سے خرف

ہوج سیر الیکن میں یہ کوارہ بیس کروں گی کہ واز کدو رہنے کے لیے اس مقصد سے خرف

اکبرف نے اوجواب ساہو کر کہا، بھی ہیں بھی زندگی کے اعلے ور رفع مقاصد پر ایم ن رکھ تفاء کین ایک دت سے ہیں اس فعت سے حروم ہو چکا ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے ایک گفتگو بیس کرتی جاہئے تھی۔ ایک اندھا دوسروں کوراستہ بیس دکھ سنتا، ہیں اپنے اغد ظوالیس لیتا ہوں۔

فرحت نے کہ بھی ٹی جھے تہماری کوئی بات رنجیدہ تیس کرسکتی، جھے ان الم ناک واقع ت کا علم ہے جن کے باعث تمہاری زیرگی جس ہے انقاب آیو تھا، تممارے بھائی کواس بات کا بھسوس تھا، کہ تممارا، راستدان سے الگ ہوگی ، لیکن اپنی دن وَں جس وہ جمیشہ تممین یا دکیا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، کہ اکبرخاں نے ز ، نے کا جوانقل ہے دیکھا ہے اس کے بعد اس کا زیرگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہوں نامیر سے سے فیرمتو تی نہیں ہے۔

اکرف نے کہا ہو بھی جان روسل کھنڈ چھوڑ نے کے بعد جھے بھی اس ب ت کا احساس خیس ہوا کہ میں زندہ ہول، میں نے جنگوں کو کاٹ کرمر سٹر یا عات اور ابھاتے کھیت میں ترد وال کردیا ہے، میں علی الصباح کھوڑ نے پرسوار ہوتا ہوں، ورس را دن اپنی زمین کی د کھے بھال کرنے کے بعد کھر واپس آتا ہوں، میں نے ورس را دن اپنی زمین کی د کھے بھال کرنے کے بعد کھر واپس آتا ہوں، میں نے

یرسوں کی محنت کے بعدائیے گاؤ**ں میں عالی شان مکان تغی**ر کیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آئے والے پن وگزینوں کی خوش حالی اور رقی کے لیے بہت کھ کیا ہے۔اور اب تک ان کی یا نج بستیاں آبا وہو پیکی بیں۔وہ اس قدر آسودہ حال بیل کہ اب انہیں رومیل کھنڈ کی یا ونیش ستاتی ، یہی وہ مقصد تھاجس کے لیے میں نے بھائی جان ے لگ راستہ اختیار کیا تھا، مجھائی کارگز اری پرمطمئن ہونا جا بینے تھ ،لیکن میں اسی طرح ہے چین ہوں۔ میں بیمحسوں کرتا ہو ل کہ میرے جھے کی تمام مسرتیں روہیل کھنڈ کی ٹ ک بیل وٹن ہو چکی ہیں ، جھے ڈ را ڈراسی بات برغمہ آج تا ہے، جو ہوگ جھے سے محبت کرتے تھے ،اب وہ جھے سے ڈرتے ہیں۔ بھی مجھی میں اپن مخاسبہ کرتا ہوں ، اور بدعبد کرتا ہوں ، کہاب ایسے ٹوکروں یا قبیلے کے بوگوں بریخی جیس کروں گا، بیں انہائی غصے کی حالت میں ہمی مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں الیکن چند دن بعد میں سب کچھ بھول جا تا ہوں۔ مجھی بمجھی میر سے دل میں یہاں آلے کی خو ہش پیدا ہوتی تھی، اور میں بینصور کیا کرتا تھا کہ بھائی جان میری آمد کی اطارع یا كرمسكراتي ہوئے مكان كے كى كمرے سے نمودار ہو تكے ، اور جھے گلے لگاليس کے۔ چرمیری دنیا کی خاموش فضا کی قبقہوں سے لبریز ہوجا کیں گی الیکن عمل کی ونیو میں میرے ان حسین سینوں کی کوئی تعبیر رختی ، کاش میں و قامت ہے بہنے اکھیں ایک بار د کھ لیا، آج ممری مے جارگ اور بے لی اس سے سے زیادہ ہے، جے انھوں نے تید خانے کی ایک تاریک کوٹھری میں نے حوصلوں اور وہوں سے آشنا کیا تھا۔اب وہ جراغ جس کی روشنی نے جمعی میرے دل میں بھیا تک تاریکیوں سے اے کی جرات پیرا کی ، بھے چکا ہے اور شل بھٹک رہا ہوں۔۔۔ شل سے بھے رہاتھ کہاں ملک کے ظالم اور نا الل حکر الوں سے میرا آخری انقام یہی ہوسکتا ہے،

کہ میں اپنی تکوار ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال لوں الیکن حقیقت بہ ہے کہ میری بذوت ان حکر انوں ہے زیا وہ اس اکبر خال کے خلاف ہے، جس کا دل بھی تو م کی خدمت کے جذیعے سے لبریز تھاء اور جو یائی ہے کے میدان شن موت کی اجھوں میں استحصیں ڈال کرمسکر اسک**ی** تھا، میں ا**س** انسان کی امشکوں اور آزوؤں کی لا**ش** ہوں، جس کی رگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑ تی تھیں، بہن جھے آپ کی ده ول كي شرورت بيا ا کبرخان کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوجع ہورہے تھے۔ فرحت نے کہاء اکبر معیں یہ کہنے کی ضرورت نیس میری دعا تیں ہرونت تمبارے ساتھ ہیں ، منور کمرے میں وعل ہوااور اس نے کہا ، بی بی جی میمان کے سے کھ ناتیور ہے، کے آول بال جلدي كروّ ا كيرفان نے كيا۔ فيس من تے رہتے من كھانا كھاليا تھا۔ آپ نے يوجي فرحت نے کہاتھوڑ ابہت کھالوہ النهیس به بھی جان میں تکلف نہیں کررہا، میں واقعی کھا چکا ہوں۔ابعسر کی نم ز کاوفت ہو چکا ہے۔ یس ذرام مجد سے ہوآ ول۔ بہت اچھ منورتم ان کے ساتھ جاؤ

کبرف ل کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فرحت کواس کی جال میں کوئی غیر معمول ہوت نظر آئی، وہ جلتے وقت ایک باؤں پر ڈراز یا دہ یو جھ ڈالنے ک كوشش كررما تفاءوه اس كى وجد يو جمنا جا بتى تحى كيكن ويشتر ال ك كدوه كوئى بات كر تی اکبرخال کمرے سے باہر جاچکاتھا۔ ٥ 🖈 تھوڑی در بعد جب اکبرخان تماز پڑھ کروایس آیا ،تو فرحت پر آمدے مین ایک موڑھے پر بیٹی ہوئی تھی محن عبور کرتے وقت اکبرای طرح کنگڑ ارہاتھ بفرحت نے کہا کرکیایات ہے؟ تحصارے یا وال میں کوئی تعلیف ہے؟ ا كبرچند قدم سنجل كرجانے كے بعد يرآمدے بين داخل ہوا، اور أيك موتار هے یر بیٹھتے ہوئے بول، بی پھیٹیں گذشنہ سال ایک لڑائی میں میری ٹا تک برایک گو**ں** لگ کئے تھی۔ باگر میں مجھی زیادہ مواری کروں با پیدل چلوں آو نا تک میں تکلیف تمماری ٹرانی کس کے ساتھ ہوئی تھی۔مرہٹائیروں کے ایک گروہ لے جھے پر حمله كرديا قفاء بيهمله ال قدراجا نك تفاكه يمرازنده في نكلنا أبيه ججز وقفا \_اگراس دن میری چھوٹی بچی شمینہ نہ ہوتی ، تو آج آپ جھے یہاں نہ دیجھتیں ، رومیل کھنڈ سے اجرت کے بعد میں نے اینے قبلے کے لوگوں کوآباد کرنے کے سے ادھونی کی مرحد رِ ایک فیر آباد علاقہ حاصل کیا تھا۔ اس علاقے سے چندمیل کے فی صلے پر ایک محناجنگل بن ،اوراس جنگل سے آئے ایک چھوٹا سادریا ہے ۔جوادھوٹی اور مرہشہ سلطنت کے درمین نامر حد کا کام دیتا ہے۔ ادھونی کی حکومت کی طرف سے ہمیں اس وت کی اجازت تھی کہ ہم جتنا جنگل جا جیں آبا دکر کتے جیں۔اس جنگل میں کہیں كہيں جھيل ہوگ آبا و تھے، جو عام طور ير شكار برگز اراہ كيا كرتے تھے، بين نے ان ہوگون میں بھیتی ہاڑی کاشوق پیدا کرے اٹھیں کام پر نگا دیا۔اور چند سال میں جنگل كات كر بهت ى زين آبادكرلى، ميرے قبيلے كے لوگون كى يستيون كے اردگر دان

بھیل کس نوں کے گلوس آیا دہو چکے تھے، جواب خوش حال انسانوں کی زندگی سر كرر ہے تھے۔ ايك ون سرحد بارى مر عشيمر دار كال الى مير سے باس آيا ، اوراس ف مجھے پیغ م دیا۔ کداگر آپ لوگ اس علاقے میں آئن کی زندگی سر کرنا جا ہے ہیں ، تو ہمیں ہرسال اپنے آمدنی کا کیے چوتھائی اوا کرتے رہیں، میدمطاب میرے نز دیک ایک گالی تھاءاور میں نے سروار کے ایٹی کوڈ انٹ ڈیٹ کرواپس کر دیا۔ چند وه بعد مجھے پند جا كهم بيشهر داركي دهمكيول عصرعوب بوكر بعض كسان مجھ سے بال ، بال الصمين جو تھا حصد وسينے مرآمادہ مو محتے بين ، بين نے ايك دن علے نے تمام بھیل جمع کیے ، اور ان سے بیروعدہ لیا کدو مرہٹوں کو ایک کوڑی بھی ا و خیس کریں گے۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرجٹوں نے ایک دن دریا عبور کر کے ان توکوں کی چند بستیاں نوٹ لیں ،اور چندمر دوں اور بورتو رتوں کو پکڑ کراییے ساتھ لے منے، میں نے ن آومیوں کوچیڑانے کے متعلق مر ہشر داروں سے ہات چیت شروع کی تو اس نے یک بھاری رقم کا مطالبہ کیا، ہمیل اینے مال مولیق جے کربیر قم قراہم کرنے برآ، وہ ہو مھنے لیکن میں نے ایک رات تین سو آ دمیوں کے ساتھ دریا عبور كياء اورم جشمر دارك كاؤل يرجمله كردياءمر دار جارك باتحد في كرفكل سكير \_اس كا أيك مجموع بما لَى الرّائي شن مارا كمياء اور باتى دو بمالَى ، ايك بينا اور چند رشتے داراورنوکرہم نے زئرہ گرفارکر لیے۔اس کے بعدمص لحت کی گفتگوشروع ہو لی ، اورسر دارئے اینے آ دمیوں کے بدلے ہمارے آ دمی چھوڑ دیے۔اس کے بحد کافی دیرتک امن رہا، تا ہم میں نے کسی غیرمتو تھے حملے کے پیش نظر اپنے مزارعین کو مسلح كرديا \_اوراب جميل جنمين عام طور يريزول خيال كياجا تا تفاء اليطح خاص سانى بن چى تھے، كى بارمر بيشر دارتے اين اللي كائى كال بات يراحتجاج كي،

کے بیں ان بوگوں کو سکے کرمے ا**س کے علاقے کے لیے خطرہ پری**را کر ہاہوں لیکن مین ہمیشہ اسے بھی جواب ویتا کہ جب تک تمہاری طرف سے کوئی شرارت نبیں ہوگی ،یہ لوگ حمہیں پر بیٹان بیل کر **یں گ**ے۔ پیچلے سال میں نے اپنے گاؤں سے چنوسل دورایک نی زمین آباد کرنے کے نے جنگل کوانا شروع کیا، ایک میج میں اور شہبازمزدوروں کے کام کی تکرانی ے ہے کھوڑوں پرسوار ہوکر گھر ہے نگلے، گاؤں ہے با ہر ثمینہ بچوں کے ساتھ کھیل ر ہی ہے ۔ وہ ہمار ان راستہ روک کر کھڑی ہوگئی کہ جھے بھی اینے ساتھ لے چلو ، شمینہ کو سواری کا بہت شوق نفداور مجھی ،مجھی جب کہیں مزد دیک جانا ہوتا تو بیں اسے اینے ساتھ بٹھالی کرتا ہوں الیکن اس مرتبہ ہم دور جار ہے تھے ، اور بیل نے اسے بہت سمجمایا کرتھک جو او کی ۔ ایسے موقعہ بر آنسواس کا سب سے خطرنا ک حرب ابت ہوا كرتے ہيں، چنانچ شہباز نے اسے اپنے محوزے پر بٹھالیا، شام سے پچھ در مہنے ہم ا ہے کام سے ذرخ ہوکر والیس آرے تھے کہاجا تک جموڑی دور پر کھنے در فتوں کی اوٹ ہے ہم پر کیے بعد دیگرے چند فائز ہوئے یمیر انگوڑ ازخی ہوکر گریڑا،اوراس کے ساتھ ہی ایک کول میری ٹانگ ہیں گئی، ہیں اپنی بندوق سنجال کرپاس ہی ایک ا كرے موسے ورخت كى آ را بل كيث كيا ، شيباز جھ سے چنوقدم آ كے تھا ،اس نے فوراً گھوڑ روکا، اور ثمینه سمیت نیجے کودیڑا، ثمینه اس کا اشارہ یا کرایک جو ژی کی وٹ میں لیٹ گئی۔اوروہ بھا گ کرمیرے قریب آگیا جملہ آورس منے درختوں میں

اور جھے یقین تھا کہ واچا تک با ہرنگل کرہم پر ٹوٹ پڑی گے۔اچ تک ہمیں اپنے عقب سے گھوڑے کی ٹاپ ستائی دی۔ میں نے مڑ کرد یکھ تو تمییز گھوڑے کی

زین کے ساتھ چھٹی ہوئی تھی اوروہ پوری رقبارے بھاگ رہا تھا،میرے یہ ور سے ے زمین نکل گئی۔ ثمینہ گھریں ایک چھوٹے سے ٹٹو برمواری کی کرتی تھی ،لیکن اس كا كھوڑے يرسوار ہونا اوراہے ال طرح بھاناميرے لئے ايك معجز و تھا۔ ہميں زیا وہ دریتک شمینہ کے متعلق سوینے کاموتھ ندملا۔ درختوں کے جھنڈ سے اجا تک سولیوں کی بارش ہونے لگی -اور ہم نے جوابی فائر شروع کر دیے- پھر تھوڑی در بعد دعمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں ۔اور کسی نے بلند ہواز بیں کہا اکبرخاں اب تم چے کرنبیں جانتے، بازائی بے سود ہے۔ کیکن اگرتم جھیے رمچینک دولو تمہاری جان بیائے کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ بس نے کوئی جواب شدیا اور دشمن نے دوہارہ کولیں بر سانی شروع کر دیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ دھمن دن کی روشی میں درختوں کی آڑھے ہم پر حملتیں کرے گا۔لیکن شام کی تاریکی سے وہ اپور افی مکرہ اٹھے کیں سے۔ شمینہ کے متعلق میرامیمی خیال تھا کہ وشاید خوف زوہ ہو کروہاں سے بھاگ معنی ہے۔ کیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا غروب آ نتاب کے وقت میں لیے شہب زے کیا کہ تھوڑی دیر بعد تا رکی چھا جائے گی۔ اور تمہیں اس ہے فہ کہ واقع کریباں ہے نکلنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ بیس حثمن کوا بی طرف متوجہ رکھوں گا۔ کیکن وہ ایب مشورہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب تا ریکی چھا رہی تھی اور ہم پیے محسول کررہے تھے کہ دخمن اچا تک درخنوں کی آ ڑے نکل کر ہم پر جملہ کروے گا۔ تو ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اور تھوڑی دیر میں ایک بہتی کے اٹھ رہ جو ن جاری مد دکو یکنی گئے۔ میرشمینه کا کارنا مدتھا۔وہ ڈرکر جیس بھا گئی فی فیدامعلوم اس کے دورغ میں میہ بات کیے آگئی کہ ہم زیادہ وہر دشمن کامقابلہ نہیں کر سکیل گے۔

وہ آریب ترین بھی کے نوگول کو خبر دار کرنا چاہتی تھی۔ لیکن داستے کی پہلی بھی ہیں وہ کھوڑا روک نہ کی۔ اور جب وہ دومری بھی آئی تو وہ مرکش کھوڑے کو رو کئے کی بجائے دھان کے ایک کھیت میں کو دیڑی اور اتنی دہائی مچائی کہ آن کی آن سرا گاؤں اس کے گر دہم ہوگیا۔ بھائی جان وہ جیب لڑکی ہے۔ تنویر کی بیات ہے گاؤں اس کے گر دہم ہوگیا۔ بھائی جان وہ جیب لڑکی ہے۔ تنویر کی بیات ہے کہ وہ چھکی ہے ڈرتی ہے۔ اور شمینہ نے سات سال کی عمر میں کوئی دوگر لمباس نب ہارڈ ال تھا۔

فرحت نے کہا۔ ' اچھاان جمل کرنے والوں کا پھر کیابن؟''
'' وہ مواروں کو و کھتے ہی بھاگے۔ ہم نے ان کا تق قب کرکے دوآ دمیوں کو مارڈ لا اورا کیک کوزند وگر فار کر لیا۔ اس کی زبا فی ہمیں معلوم ہوا کہ و و بیآ دمی جن کی اندا دآ ٹھی ۔ مرحد پارے مر بدیر دار نے جھے آل کرنے کے بیا بھی ہے۔''
فرحت نے بچ چھا' اورا ب اس کے ساتھ تہمارے تعلقات کیسے ہیں؟''
فرحت نے بچ چھا' اورا ب اس کے ساتھ تہمارے تعلقات کیسے ہیں؟''
الس کے بعد کوئی نا خوشگوار واقعہ ہیں آیا اوراس کی وجہ عالیا بیتھی کہ ادھوٹی کی حکومت کے احتجاج پر بچ نا کی حکومت نے مر بدیر دار سے خت ہو زبرس کی ادھی گئی۔''

اوالوٹی کی حکومت کے احتجاج پر بینا کی حکومت نے مر ہذیمر دار سے تحت پر زیرال کی حکومت کے احتجاج پر بینا کی حکومت نے مر ہذیمر دار سے تحت پر زیرال کی حقی ۔''
تئیسر سے روز فرحت میں کی فماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا، تگ رہی تھی ، مرادعی مرادعی مرادعی اس کھڑا رہا ، فرصت دعا سے فارخ ہوکر اس کی طرف متوجہ ہوئی ، مرادعی نے کہا ، ای جان پہنچ جان اکبر سفر کے سے تئیا را اس کی طرف متوجہ ہوئی ، مرادعی اجازت جائے جی ۔

اس کی طرف متوجہ ہوئی ، مرادعی اجازت جائے جی ہیں ۔

ایس اور آپ سے رخصت کی اجازت جائے جی ہیں ۔

اچھا آئیس اندر لے آت کے۔

مرادی واپس چر گیا اور فرحت کمرے سے نگل کرھی میں ہی تھوری دیر بحد

ا کبرغان اورمرا دخان محن بیش داخل ہوئے۔ کی دند میں رہے ہوئے اس محمد میں مصرفی اور سے معمد کا مصرف کا م

اکبرخان نے کہا اب بھے اجازت دیجیے۔ بھے افسوں ہے کہ میں انورس سے خہیں انورس سے خہیں انورس سے خہیں انورس سے خہیں سے خہیں سال سکا۔ آپ مراواورانورکو کسی ون میر سے بیاس سیجنے کاوعدہ ندیجولیں،
فرحت نے کہا اگر حالات نے اجازت دی تو میں آئیس خرور بھیجوں گی،
اکبرخان نے گھٹی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا، اور مرادیلی کے ساتھ چل پڑا۔
فرحت ہے حس و ترکت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کر رائ تھی، جو ماضی کے

دھندلکوں میں رو پوش ہو پیکی تھیں۔اسپینشو ہرکے ساتھوا کبرخان کی رفی لنت کا زہ نہ اسے ایک خو بمعنوم ہوتا تھا۔

ہا ہردیوان خانے کے سامنے کریم خال ، اکبر خال کے گھوڑے کی ہاگ تھا ہے
کھڑا تھا۔ مراد کے ،ش رے سے وہ ان کے چیچے جل دیا ،ڈیوڑھی سے نکل کرھوری
دور سرئرک پر جینے کے بعد اکبر خال رکا ، اور اس نے مصافے کے سے ہاتھ یہ حالے
ہوئے کہا۔ مراداب تنہیں آ سے جانے کی خرورت نیس فدا حافظ۔

مرادی نے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، پچ جان شہبر زاور چی جان کومیر اسلام کہیے۔

بہت اچھ اکبرخان نے بے کید کرلوکر سے باک پکڑی اور کھوڑے پر سوار ا۔

پی جان مرادی نے جھکتے ہوئے کیا۔ بہن توریا ورثمینہ کو بھی میر اسد م کہیے۔ اکبرخان نے گھوڑے کوایڑ لگاتے ہوئے کہا بہت اچھا خدا حافظ۔ خداج فظ چی جان

عد من مطابی بات گھوڑا چند چھاآگیں مگاتے کے ابعد مایس بی مرٹ کے موڑیر اوجھل ہو گیا۔ اورمرادی کریم فان کے ساتھ والیس ہوگیا۔ جب وہ ڈیورٹی کے قریب بینچے آؤ منور

پوری رفت رہے بی گتا ہوا باہر نگاا۔ اوراس نے ہا پیچے ہوئے پوچھا بھائی جان مہم ن

ہے گئے۔ مراد نے جواب دیا بال کیکن تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟

منور نے شکایت کے لیجے ش کیا۔ بھائی جان کر میم بھیشہ میر ہے ساتھ دشتنی کر

تا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بیس تہریس جگا دوں گا۔

کریم فان نے کہا ارب بیس نے تہریس آواز دی تھی لیکن تم گدھے کی طرح

خرید نے لے رہے تھے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منور نے نریا دی ہو کر کہا بھائی جان بیہ جموٹ بولٹا ہے بیس بھی خرائے میں

مرادی نے کہ اچھا بیتا ؤ کے مہمان کے ساتھ تمہارا کیا کام تھا؟ بی میں آئیں سرم کرتا۔ دیکھیے کل آخوں نے جھے! یک ٹم ردی تھی۔ بیٹ نص س

جس نے بی بی بی کوئیمی دکھائی تھی ،کریم بخش جھے سے جاتا تھا اس سے جھے بیس جگایہ ،منور نے اشر فی نکال کرا نورعلی کو دکھائی۔کریم خان نے جندی سے اپنی جیب

یں ہاتھ ڈال اور دواشر فیاں نکال کرمنور کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔اب جھے جانے کی کیا ضرورت تھی۔خال صاحب تم سے پہلے جھے دومہریں دے چکے ہیں۔اور چوکیدار کو بھی ایک مہر دے گئے ہیں۔

منورئے متص سور کراشر فی اپنی جیب میں ڈالی اور مرادعلی ہنستا ہوا ڈیوڑھی میں داخل ہو گیا۔

## دومرا باب

یک دو پہر یا تدی تری کی بشرگاہ برلوگوں کا جوم ایک فرانسیس جہاز سے ائز نے والے مسافروں کا خیر مقدم کر رہا تھا، جہاز کے ملاح اور بشررگاہ کے مز دور سون اتارے میں معروف تھے ،اور چندسیاجی تماشایوں کو بندر گاہ کے احاطے ہے دور رکھنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ جہاز کا کپتان ایک طرف کھڑ اچندفر انسیسی حکام سے اور نو جی السروں سے باتھی کر ہاتھا، اور اس کے باس بی ایک سائبان کے بیجے ا یک محررمیز نگائے بیٹے تھا۔ اور اس کے ساتھ چند حبثی اور پور پین ، جن بیس سے بعض کے لبس کلبت اور افلاس کے آئینہ دار تھے، ایک نصف دائر وہیں کھڑے متھے محرر کی کری کے دائیں اور بائیں دونو جوان جواسے لباس سے یا تا ی جری کی بجائے میسور کی نوج کے سیا بی معلوم ہوتے تھے ، کھڑے تھے ، ایک دراز قامت اور خوش ومنع نوجوان تماشاہیوں کے بچوم میں اپنا راستہ مساف کرتا ہوا آھے بڑھا، اور محرراے ویکھتے ہی اٹھ کر کھڑ اہو گیا،

ر سیال کے ایک ٹائید کے لئے سائبان بیس جمع ہونے والے آدمیوں کی طرف دیکھ اور پھر اسے آدمیوں کی طرف دیکھ کے سائبان بیس جمع ہونے والے آدمیوں کی طرف دی آدمی ہے کہ اور پھر اور پھر تھر محرر کی طرف متوجہ ہوکر ہو چھا ، اس جہاز پر صرف بھی آدمی آئے ہیں۔ چیں۔

ی بان جہاز کے کپتان نے جھے بتایا ہے کہا گلے مہینے مریش سے دوسر اجہاز آئے گا۔

ان گیر رو آومیوں میں سے پانچ بور پین اور باتی افر اتنی بیں۔ خدامعوم جہاز کا کیتان انہیں کہاں سے پکڑ لایا ہے۔ان میں سے کوئی بھی فوجی تجر بیٹیس رکھتا۔

توجو ن ان آدمیول کی طرف متوجه ہوا اور قراتیبی زبان میں بول<sup>\*</sup> جمیں میسور کی نوج کے بے بہترین آ دمی درکار ہیں ۔ پس تمہاری حوصد شکنی نہیں کرنا جا ہتا کیکن تم میں ہے کی کواگر میں غلط فیمی ہے کہ میسور کی فوج بے کاربوگوں کی جائے پہٰہ ہاتو بی غلط نبی ابھی ہے دور جو جاتی جا ہے۔ میسور کی نوج میں شول ہونے سے بہا میں ابتدائی تربیت کے جہائی صبر آن مراحل سے گزرہ پڑے گا۔ تم میسورے حکر ان کو ہرا چھے سیای کا بہترین قدر وان یا و کے۔ابتد کی تربیت کے لیے تہمیں چھ تفتے بہاں رہنا بڑے گا۔اس کے بعد جو ہوگ فوجی خدمت کے قابل سمجھے جائیں سے انہیں میسور بھیج دیا جائے گا اور ہ تی کوایک وہ کی زائد تخو اہ دے کروایس کر دیا جائے گا۔'' چھے سے کسی کی آواز سنائی دی جھے یقین ہے کہ بدلوگ آپ کی بہترین او تعات بوری کرسکیں مے ۔ بد سروتفریج کے لیے دیس بلکدائے کیے ایک ٹی زندگی ک حلاش میں آئے ہیں '۔ لوجوان نے مُو کر دیکھا تو اس کے پیھیے جہاز کا عمر رسیدہ کیتان اور چند فرانسيى السركمر \_ تھ\_ "موسيوفرانسسك"! توجوان نے مصلفے كے ليے باتحديد عاتے ہوئے كِتَانِ لِرَانِسِكَ فِي رَمِ جَوْقَ مِهِ مَعَافِي كِي اللهِ عَلَى الورعى مجمع تہاری و تع نہ تھی تم کب سے یہاں ہو؟" يك فرانسيسى انسر نے كہا۔" آپ ايك دوسرے كوكب سے جائے بين" انور علی نے جواب دیا۔'' کیٹان قرائے۔ سک سرنگا پٹم کی فوجی دری گاہ میں

ہاری سے درہ چکے ہیں۔ میں نے فرانسیسی زبان انہی سے میکھی تھی۔'' كبتن الرائسك في حيما " السكوالداور بها يون كاكر حال مي؟" انور على في مغموم لهج بين جواب ديا - مجهاني صديق، مسعوداورا باجات مير نور کی جنگوں میں شہید ہو گئے تھے۔مراد سرنگا پٹم میں تعلیم یا رہا ہے۔ " مجھے انسوں ہے۔" کیتان قرائے سیک نے مغموم کیجے میں کہا۔" معظم علی مير يهم ين دوست تقے" الورعى نے قدر بے تو تف کے بعد کہا۔ " آپ بایٹری چری میں کتنے دن تیوم و میں یہ ن تین دن سے زیادہ نیں تغہروں گا جھے آپ سے بہت ما تیں کرنی بين -آپ كاتيرم كس جكه ب؟" الورهى نے بندرگاہ سے كوئى ڈيڑھ سوقدم دور چند نحيموں كى طرف اشارہ كرتے ہوئے كيا۔" وومير ايكىپ ب- اگرآپ دات كا كھانامير ب ساتھ كھاكيں لو جھے بہت خوش ہوگ '' ایک اوجی انسرنے کہا۔ ' کھانے پر پیٹیس اسکیس سے ۔ آج رات گورز کے بان دگوت ہے۔" فرانسسك نے كہا۔" اگر آپ موند كے تو كورز كى داوت سے قدر خ موتے میں میں آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ انورعی مسکرایا۔ \* میرے سو جانے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ سب ضرور

روں رہا۔ ہرے وجات کا وہاں ہی ہے۔'' سالئے۔'' ''میں ضرور آؤں گا۔ جھے آپ کے ساتھ ایک ضروری کام بھی ہے۔'' رات کے گیارہ بے انورعلی نے کیتان قرانسسک کی آمد سے وہوں ہوکر سونے کا ارادہ کررہا تھ کے دلاور خان خیے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔ '' جناب کیتان صدحب آگئے ہیں۔''

نورعی اپنی کری سے اٹھا اور شیے سے باہر نگل آیا کہتا ان فرانسسک ایک اور
آدمی کے ساتھ او پر کھڑ افقہ اس نے آگے بڑھ کرا ٹورطی سے معی فی کرتے ہوئے
کہ میرا خیال تھ کہ آپ ہو گئے ہوں گئے گورز کی دگوت پر جھے چنز پر انے دوست
مل گئے اور ان کے ساتھ بالوں میں بہت ویر لگ گئی، پھر آپ کے پاس آئے سے
میں اسے جب زیر جانا بھی ضروری ہے۔

الورعی نے کہ میں بیسوی رہاتھا کہ شاہر آپ اس وقت ندا کیں پہلے اند بیٹھتے یں۔

کیتان فرانسسک انورعلی کے ساتھ تیے میں وافل ہوالیکن اس کا ساتھی تذیذ ب کی حالت میں اپنی جگہ گڑار ہا۔فرانسسک نے مڑ کریا ہرجھ کتے ہوئے کہا لیگر انڈ الا واتم ہا ہرکیوں کھڑے ہو؟

کپتان کا ساتھی شیمے کے اندرداخل ہوا وہ کوئی ہیں سال کا دہدا پتلا تو جوان تھا اس کے خدو قال میں ایک غیر معمولی جا ذہبیت تھی تا ہم اس کی بھی ہوء کر دن اور مغموم اداس اور بھی نگا ہیں کی جسمانی اور ڈسٹی اڈسٹ کا بہت دے رہی تھیں۔

فراسک نے انورعلی کے قریب ایک کری پر جیٹھتے ہوئے نوجوان سے می طب ہوکرکھا بھی بیٹھ ہوئے نوجوان سے می طب ہوکر کھا بھی بیٹھ جو ان کے لیے بیٹھ میں سے جہاز سے زیا وہ محفوظ ہے ہوئے ہوایا تھی جہاز سے نے سب سے برا

مئلال نوجوان کے لئے جائے پناہ تلاش کرنا تھا۔ انور علی نے کہا اگر کوئی خطرہ ہے تو میں آنیس ای وقت سر نگا پٹم بیسے کا خصام

فرانسسك في كما اكرات مرف مرفقًا بلم بيني كاموال بيدا بونا توميرے ئے کوئی پریشانی کی بات نہ تھی لیکن بعض وجوہات کے باعث اے پھے عرصه

يديس ربهنارات كا- يبل من في يهوجا تفاكدات اليفسى فراسيسى دوست کے یوس چھوڑ دوں گایا نٹری چڑی کی فوج کے کی افسر ایسے بیں جن سے ساتھ میرے واتی تعلقات ہیں کیکن پیرس کی بولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور کوئی فرانسیسی اینے آپ کوخطر وہیں ڈالے بغیر اس کی حفاظت کا ذرنبیں لے سکے گا۔ اسے ایک ان کے انتظار کیلئے یہال تغیر نام کے۔ اور جب وہ یہاں تاہ جائے گی توبیاس کے سر تھ میسور چاا جائے گابیہ پچھ عرص میری کے فوجی مدرسہ میں تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ اور جھے یقین ہے کہ اس کے لیے سطان ٹیپو کی فوج کے بور پین و سنتے میں کوئی معقول عہدہ حاصل کرنا مشکل ندہوگا۔ میں بیرچا ہتا ہوں کہ اس وقت آپ اے اپنے ایک فی ملازم کی حیثیت سے یہاں رکیس ۔ ایک اچھے غاندان مستعنق رکھنا ہے اورای کلیا ہے بمیرا دوست تھا۔ کہیں آپ بیش<sub>ا</sub>ل نہ کریں کیس کسی عادی محرم کوآپ کی بناه شن دینا جا بتا ہوں میری نظر میں بد بالک ب ا کتا ہ ہے۔اور جوواقعات اسے قین آئے جیںءوہ فرانس میں ہرشریف آدی کو قیش

انورس نے کہا۔"میرے کیے بھی کافی ہے کہ پانہیں میری امات کامستحق

مجھتے ہیں میں آپ سےوعدہ کرتا ہوں کہٹس آخری دم تک ان کی حفاظت کروں گا

اور بیابک مدازم کی حیثیت بیل نیم بلکه ایک دوست کی حیثیت بیل میرے پال درجے گا۔" رہے گا۔" فرانسسک نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کھا بظام راس بات کا کوئی امکان

فرانسسک نے تو جوان کی طرف و یکھا اور کیا بظاہر اس بات کا کوئی امکان خیس کہ پیرس کی لولیس حمبیں یہان تک تلاش کرے گی ۔ لیکن پھر بھی حمبیں بہت مخاطر بہنا جا ہے یہ س اپنے کی ہم وطن کے ساتھ میل جول رکھنا تمھا رے سے مفید شہو گاتمہیں ہروقت ہی محسول کرنا جا ہے کہ اس خیمے سے با ہر تمہا دے سنے ہر جگ فیرمخفوظ ہا وراس کے بعد میسور چین کربھی تہا رے لئے ہی بہتر ہوگا کہ تم اپنا اصلی فیرمخفوظ ہے اور اس کے بعد میسور چین کربھی تہا رے لئے ہی بہتر ہوگا کہ تم اپنا اصلی نام کی پر فل ہر ندکرو۔

الورعى ئے كہا انہيں يہاں كے كسى آدمی ئے آپ كے سات آتے ہوئے آتو ئيس ديكھ، ؟

جہان سے بہر کہ اجازت بیل اور اسے بہان سے بہان سے بہر کے اور اسے بہر کے ایک اجازت بیل درگاہ کے دیکھا درگاہ کے بہر سے داروں نے اسے بہر سے ساتھ آتے دیکھا ہے وہ بہی جہان سے بہر سے ساتھ اسے بہر سے ایک ہے راستے میں جہان کے مسافروں کی کہ بیم سے ایک ہے راستے میں جہان کے مسافروں کو بھی اس کے متعلق رکھتا ہے کے مسافروں کو بھی اس کے متعلق رکھتا ہے مداکا شکر ہے کہ بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت پر بیثان خداکا شکر ہے کہ بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت پر بیثان خداکا شکر ہے کہ بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت پر بیثان میں اس کے متعلق بہت بر بیثان میں اسے میں بہت بر بیثان میں اسے میں بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ورنداس کے متعلق بہت بر بیثان میں ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوتا ہوگئی

ا تورعی نے نوجوان سے نخاطب ہو کر کہا دیکھیے پریشان ہونے کی کوئی ہات خیس میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیٹا ہوں۔

نوجوان نے ایک ہنموم سکر ایٹ کے ساتھ انور علی کی طرف دیکھ اور کہ جھے صرف اس بات کا فسوس ہے کہری جیدے آپ کو تکلیف ہوگی۔

كتان فرانسسك في كهااب بن ميسور كے متعلق آپ چند بوتيل كرنا جو بتا ہوں آج گورز کی دعوت پر قریباً تمام وقت کورگ اورز گنڈ میں سطان ٹیپو کی نتو حات ہاری گفتگوکاموضوع بی رہی اور میں بڑی شدت کے ساتھ بیمسوں کرنا رہا کہ جھے سنسمى قيمت پرميسور بركى ملازمت جيوژني نبيس جائية كى جيھے ماريشيش پينج كر حيدر علی کی وفد مند کی اطدع ملی تھی اور میں قرانس جانے کی بجانے واپس آنا جو بتا تھا کیکن واریشش میں ایک طومل علاات کے باحث میری میہ خواہش بوری نہ ہوسکی علالت کے ایام میں میری تمام دلچیدیاں میسور کی عزت اور آزا دی میری عزت اور ازادی ہے میں میسور کی فوج کی ہر کلست کوائی کلست اور ہر لکتے کوائی لئے سمجھتا تھ ٹھر جب میں ، رسکز پہنچاتو وہاں ہرمجکس میں ٹیمیو کی فتو حات کے چ<sub>ر</sub> ہے ہر رہے تھے جن نوگوں کو بیمعنوم تف کہ بیٹ میسور کی حکومت کاملازم رہ چکا ہوں وہ جھے ہے جیب و غریب سوالت کرتے تھے۔ ٹیو کیا ہے؟ \_\_\_ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے چرے کے خدو خال کیے بس؟ \_\_\_\_ تم نے بھی اسے قریب سے و يكها ہے؟ \_\_\_\_\_ اور جب الله بات كى ہے؟ \_\_\_\_ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نیپو کواس وفت سے جانتا ہوں جب انہوں لےمیسور کی فوج بساية ببلاعبده سنجاله تفا اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں ہرمہینے وو جارمر تبہان ہے مصافحہ کرنے اور ہم مکلام ہونے کاموقع ملٹا تھااوروہ مجھے ہے قرانس کی ٹاریخ اور فرانس کے جغرا نیہ کے متعلق بے ثنار سوال یو چھا کرتے تھے ، تو سننے وا یوں کومیری بالؤر كاليقين ندآنا غانجه بجهير بهت جلدوالين جانا بورند بين سبطان كي خدمت مين ضرورہ ضر ہوتا۔ آج گورز کے ساتھ گفتگو کے دوران میں مجھے معدم ہوا ہے کہ

مریشے اور نظ م میسور کے خلاف متحد ہورہے ہیں اوراگر سبطان کو کئی محاذوں پر بڑنا را ہے گا جھے یقین ہے کہ کے نامہ منگلور کے بعد بھی میسور کے خلاف انگریزوں کے جرحانه عزائم مین کوئی فرق نبیل آیا وه این سابقه شکستوں کا انقام بینے کیسئے صرف موزوںوفت کا تضار کرر ہے ہیں۔ انورسی نے کہا۔'' ہمیں انگریزوں کے متعلق کوئی خوش کہی نہیں ہے۔ہم ج ننتے ہیں کہانہوں نے نظام اور مرہٹوں کی انبانت کی امید پر جنگ شروع کی تھی۔ اورہم ریجی جانتے ہیں کہ معاہدہ متلکور کے بعد میسور کے خلاف جنٹنی سازشیں ہوئی ہیں اُن سب میں انگریز، نظام اور مرسیٹے برابر کے حصد دار ہیں۔ لیکن ہمیں ا**س** ہات کا یقین ہے کہ اگر نظام اور مرجٹوں نے انگریز وں کی شدیر جنگ شروع کی آؤ ہم انكرينوں كے ميدان بين آنے ہے بہلے بى أثبين بين كرركادي سے۔انكرين منگلوراوربد توری جنگوں میں اس قدرمفلوج ہو بیجے ہیں کہ آئیں دوبا رومیدان میں ا کے کے سے کا فی عرصلہ کے گااور ہم جنگ کوطول دے کر انہیں تیاری کا موقع دینے کی فلطی نہیں کریں گئے۔ سر دست سلطان معظم، نظام اور مرہٹوں کو جنگ ہے و زرکھنے کی برمکن کوشش کرد ہے ہیں۔لیکن اگر انہوں نے ہارے ہے جنگ کے سواکوئی راستہ ہاتی نہ چھوڑا تو آپ دیکھیں سے کہ نظام اور ٹا ٹا فرلویس اس دن کو ا پنی تاریخ کامنحوس ترین دن خیال کریں گے۔ جب انہوں نے انگریزوں کی عنت كى اميد يرميسور ي كرين كا فيصله كيا تعابيمين صرف ال بات كا افسوى ہے کہ جارے فرائسیسی حلیفوں نے جارے ساتھ اچھا برتا وجیس کیا۔ اگر منگلور کی جنگ کے ایام میں فرانسیسی فوج ہم ہے علیجہ ہ نہ ہو جاتی تو آج ہمیں ان حالہ ت کا

ر من درکرا پڑتا''

کیتان فرانسسک نے کہا۔''عین اس مسئلہ بین فرانس کی و کالت فہیں کروں گا یہ ایک ایک غلطی تھی جس پر مستقبل کے مورخ ہمیں ہمیشہ ملامت کرتے رہیں سے ۔''

ا نورعی نے کہا۔'' لیکن اب بھی فرانس اگر حقیقت پہندی کا ثبوت دے تو سابقہ پلطیوں کی تل فی ہو بھتی ہے۔''

فرانسسک نے جواب دیا۔" کاش آپ کفرانس کے حالات کاسیح علم ہوتا۔ مكريزوں كے ساتھ بهارى صلح كى وجد بيان تھى كەجم ان كى ائن پىندى كے قائل ہو کئے تھے۔ بلکہ اس کی وجہ ی تھی کہ ہم اپنی کمزوریوں پر پر دہ ڈالن جا ہے تھے۔ آج فرانس کے تدرونی حالات اس قابل نیس کدوہ ایجی خارجہ سیاست کے میدان میں كونى حقيقت پينداندقدم الله سكے -اگر جس سلطان تيج كي ضدمت جس حاضر بوسكتا تو میں غیرمبہم نفاظ میں اپنی موجودہ حکومت کی ان کمزور یوں کا اعتر اف کرتا جن کے ہ عث ہم اینے حبیفوں کو کوئی مد ذبیس دے سکتے۔ فرانس کا ہر ہاشعور آ دی میمحسول کرتا ہے کہشر ق میں صرف میسورایک الی قوت ہے جوانگریزوں کی جارحیت کا مقابله کرسکتی ہے لیکن کاش ایسے لوگوں کی آواز ہمارے حکمر انوں کومتاثر کرسکتی امیں موجودہ حال من بیر از انس کے مستقبل سے مالوں ہو چکا ہون کیکن میسور کے مستقبل سے ، یوں نہیں ہوا۔میرے ہم خیال لوگ اپنی بساط کے مطابق اس بات کی ہمکن کوشش کررے ہیں۔ کیفرانس ہندوستان میں سلطان ٹیمیو کا بورا بورا ساتھ وے کیکن كاش و ہاں بھى كوئى حيدر على يا ثيبو ہوتا \_"

انورعی مسکرایا۔ " آپ کو مایوں جیس ہونا جا ہیں ایک بڑا آومی ایک بڑی

احتیاج کی پیداوار ہوتا ہے۔''

كتان فرانسك يحدور مرجعكات سوچا رمار بالتخرال في كها-"خدا خیر کرے کفرانس کو معطان ٹیپوجیہار جمامل جائے۔اورجب بیل دوسری ہوریہاں آؤں تو آپ کو یہ خوش خبر دے سکوں کہ میرے چھپے ایک عظیم ترین جنگی بیڑا آر ہا ہے۔ جھے افسوس ہے کہ میں چھر بریار آدمی اینے ساتھ لایا ہوں۔ آپ کو ماتیناً ويوى او لَى كَ-" انورعی نے جواب دیا۔" میں سلطان ٹیج کاسیا بی ہون اور مایوی ميرے نز دیک ایک گناہ ہے۔ جھے لیتین ہے کہ ہم ان آ دمیوں کو کا رآمد بناسکیں سے۔'' لیکن میں جیران ہوں کہاں کام کے لیے آپ کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ آپ کوکوئی اہم ومد داری سونی جانی جاتی جاتی ۔ اور پار آپ کے بے باعثری جری کی بجائے مغربی ساحل کی سی بندرگاہ سے اسلحداد رسیابی حاصل کرنا اسان ہے۔" '' ہم ہا ہر سے جواسلیمنگواتے ہیں و واقو عام طور پر منگلور کی بشررگاہ پر ہی اثر تا ہے۔ میں ورحقیقت بایٹری چری میں اپنی حکومت کی تمائندگی کررہا ہوں۔ یہاں پہنچ کر جھے چندا لیے یور چین مل محنے جورہ زگار کی تلاش میں بھٹک رہے تھے اور میں نے البیل چندون او بی تربیت وے کرمیسور جیج دیا۔ اس کے بعد مجھے علم آیا کہ میں ب قاعده بجرتی کا کیک دفتر کھول دوں۔اور شن آپ بات پر خوش ہوں کہ جھے برکاری کے دن گزارے کے لیے ایک مشغلیل گیا ہے۔ مجھے کورگ کے محاف سے یہاں بھیج کی تھا اور ذاتی طور پر ہیںای بات پرخوش نہ تھا کیکن میرے یہ ں بھیج جائے ک یک وجہ تو بیھی کہ میں فرانسیسی زبان جانتا تھا اور دوسری بید کہ کورگ کی چند جنگوں

یس میں نے بے احتیاطی یا ضرورت سے زیادہ جرات کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک دن سپہ سال ریم مان امدین نے مجھے بڑا کرکھا کہ کورگ کی جنگ اب قریباً ختم ہو چکی ہے

اورمیری بیخواہش ہے کہم اس سے زیادہ اہم معرکوں میں حصد بینے کے سے زندہ ر ہو۔ سلطان کسی و بین آوی کو یا نڈی چری بھیجنا جائے ہیں اور بیل نے تمحا رانا م پیش کردیا ہے \_\_\_ جھے بہاں آگر بہت مایوی ہوئی ہے۔ یا تذی چری کے گورز سے لے کرمعمول افسر بھ بیاتلیم کرتے ہیں کہ انگریزوں کے عزائم کے متعلق ہرے خدشت مجھے ہیں اور جب جنگ کے لیے ان کی تیاریاں عمل ہو جا کیں گیاتو معاہرہ وارسلزی حیثیت ردی کاغذ کے ایک برزے سے زیادہ بیں ہوگی کین جب فرانس اورمیسورے درمیان عملی تعاون کا مسئلہ زیر بحث <sup>ہو</sup> تا ہے تو ان سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس معاملہ بیں ہم ہے لیں ہیں۔ جب تک انگریزوں کی طرف ہے پہل خبیں ہوتی، فرانس کی حکومت معاہدہ وارسیلز کی خل ف ورزی خبیل کرے فرانسسک نے کہا۔" مجھے ڈر ہے کہ فرانس کی حکومت انگریزوں کی طرف سے اللے کے بحد بھی دیکھواورا تظار کرو۔ " کی یالیسی پر کاربشرے گے۔ میں لے آج گورز کے ساتھ باتوں میں اغدازہ لگایا ہے کہ دہ سلطان ٹیجو کے ساتھ تعاون کے پُر زور حامی ہیں۔ لیکن فرانس کے اندرونی حالات استے بکڑ میکے ہیں کہ آپ کو و ہاں ہے کی امداد کی تو تعرفیمیں رکھٹی جا ہے۔" انورعی اور کپتان فرانسسک قریباً دو تھنٹے مختلف موضوعات پر باتیں کرنے رے۔ بالہ خر کیتان فرانسسک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ '' اب بہت زیادہ وریہو گئی ہے جھے اج زت و بیجے اگر فرصت کی او ش کل دو ہارہ ملنے کی کوشش کروں گا۔'' انورعی محمد کینان فرانسسک کے ساتھ خیے سے باہر تکا اور میکر الدیمی یک ٹانیاتو تف کے بعد اُن کے پیچھے ہولیا نے ہے ہے باہرنگل کر کپتان فرانسسک

۔ ے کہا۔" آپ آرام کیجیے۔"

انور علی نے کہا۔ ''میں بندر گاہ تک آپ کے ساتھ وجلوں گا۔'' ''دنہیں'' اس تکلف کی ضرورت بیس ، آپ آرام کریں''۔

دوپہرے دارچند قدم دور کھڑے تھے۔انورعلی نے ان میں سے ایک کو کیتان فرانسسک کے ساتھ بندرگاہ تک جانے کا تھم دیا۔

فرانسسک نے کے بعد ویکر ہے انور علی اور لیگر انڈ سے مصافی کی اور پہرے دارے ساتھ چل دیا۔

"السيئة! الوركل في تأكير الله كالمازو فكر تي موسة كها."

جنب وہ واپس خیے میں داخل ہوئے تو انور علی نے کیا۔'' دیکھیے اس ونت آپ کے سے علیحد و خیمہ نصب کرنے میں دیر لگے گی۔اس لیے آج رات آپ کو میرے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا۔''

لیکرانڈ نے جو ب دیا۔'' جھے علیحہ ہ ڈیمے کی ضرورت نیں اور میں آپ کو بھی ''تکلیف دینانہیں چاہتا۔ میں آپ کے کسی ٹوکر کے ساتھ گز ار ہ کریوں گا۔'' ''دنہیں جھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔''

سن سے وں سیم یہ اور اس اور اس اور اس اور اس اور است کو کہا اور تھوڑی دیر بعد ہے دولوں
ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے۔انور علی کولیگر انڈ کے ساتھ کہلی ملاقات میں
جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھاوہ اس کی کرب انگیز خاموشی تھی۔اس نے
کہا۔'' مویسو! مجھے میں معلوم اس کہ پیری میں آپ پر کیا جی ہے لیکن میں آپ کو یہ
اطمین ن دل سکتا ہوں کہ بیباں آپ کو کوئی خطرہ نیس۔اب آپ اطمین ن سے سو
ج کیں جھے یقین ہے کہ یا ٹری جری کی حکومت عام حالت میں آپ پر کوئی خاص

توجہ بیں دے گے۔لیکن اگر کوئی فوری خطرہ پیش آیا تو بیس آپ کو یہاں ہے سی محفوظ عَلَمْ مِهِ بَنِي وَوَ سِ كَا \_'' تشکر اور احسان مندی کے جذبات کیکرانڈ کے بیٹے میں مجل کررہ گئے۔وہ

صرف اتناكيه مكا- موسيو! أب يهت رحمل إل-"

تیسرے دن کیتان قرائسک کا جہاز رواندہو چکا تھا۔ یکر انڈکی شخصیت
انورس کے سے ایک متعے سے کم نتھی ۔ اس نے اپنی زندگی شرا تنا کم گونو جوان نہیں
دیکھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ با تیس کرنے کی کوشش کرنا لیکن لیکر انڈ اس کے برسوال
کا مختصر سا جواب دے کر خاموش جو جاتا۔ ایکی مخموم صورت دیکی کر انورس کے
فران بی طرح طرح کے سوالات بد ابوتے گراست زیا دہ پوچنے کی ہمت نہ ہوتی
تھی۔

ایک دن آدهی رات کے قریب انور علی اپنے نیمے بیل شوران کر گہری نیند سے
بیدار ہوا لیکر ایڈ خواب کی حالت بیل بڑیڑ اربا تھا۔ '' میمر چکا ہے۔۔۔ بیل بے
قصور ہوں۔۔ بیل نے کوئی جرم نیس کیا۔۔۔۔ تم ظالم ہو۔۔ خدا کے ہے ججے
میر سے اسکول نے چلو۔ جین جلدی کرو۔ ہم یہاں سے نکل چلیں۔۔وہ آدہے
بیل ہمیں یہاں فہیں تھہرنا جا ہے۔ جلدی کرو۔ ہما گوا بھا گوا!۔''

یں ہمیں یہ الزین تفہرنا چاہیے۔ جلدی کرو۔ بھا گو! بھا گو!!۔''
دلور ف مشعل ہاتھ میں لیے شیعے میں داخل ہوا۔ الورعی نے لیکر ایڈی
طرف دیکھ ۔اس کا چرہ پینے سے تر تھااوراس کی ترکات سے ایسامعوم ہوتا تھا کہ
و اسی خوفنا کے عفریت کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجید کر رہا ہے۔ الورعی
جدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور لیکر ایڈ کو دونوں یا زووں سے پکڑ کر چھنچو ڑنے نگا۔
بیکر نڈنے آئے میں کھولیں اور لیکن یا تدھ کر انورعلی کے چرے کی طرف دیکھنے نگا۔
و و بڑی تیزی سے سائس لے رہا تھا۔
و و بڑی تیزی سے سائس لے رہا تھا۔

'' کیا ہوا؟'' انورعلی نے کیا۔'' تم ٹھیک ہونا؟'' مگروہ وارورخاں کی طرف متوجہ ہوا۔'' ول ورخال تم بھاک کرفرانسیسی ٹوج کے مَانڈر کے پاس جاؤاورا سے ہُو

كه جھے ایک تجربه كارڈا كٹر كی ضرورت ہے۔" يَكُرائلُ نَهُ إِنَا اللهُ الل ضرورت نبيل مين ايك بعيا تك ميناد كيدر ما تعا، مجھے مرف ياني منگوا ديجي۔'' ا تورعی نے ول ورخال کو بانی لانے کے لیے کہااور اس نے خیمے سے اندر رہای ہوئی ایک صراحی ہے کٹوراجر کرلیگر انڈ کو ٹیش کردیا کیگر انڈنے یا بینے کا بینے یوٹی کا کٹوراحکق میں 'نڈیل لیا۔اور اٹورعلی کی طرف متوجہ ہو کر کھا۔'' موسیو میں بہت شرمسار ہوں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔" الورعى نے كيا۔ " مجھ صرف اى بات كاملال ب كريس تمبارى تكليف ميں حصہ دار جیس بن سَمَا ہیں نے عمرا تنہاراراز دار بنے کی کوشش خیس کی لیکن اب میں میمسوں کرتا ہوں کہمہیں کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جوتمبارے دل کا او جد بلكا كر مك - كيا يس بديو جيوسا مول كريين كون ب؟" البكراند في جواب ديا- "موسيو! أكر ش في سيات كوكي راز جهيافي کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ بیٹیس کہ جھے آپ پر اعتما د شدتھا۔ بلکہ اس کی وجہ صرف بہ ہے کہ جھے آپ کو پر بیٹان کرنا گوارا نہ تھا۔اب آپ اظمینان سے اپنے بستر ہے کیٹ جائے میں آپ کے ہرسوا**ل کا** جواب دوں گا۔'' انور على في داورخال كي طرف متوجه جوكركها-" وادورخار جورتم أرام

داورخال چو گیا اورانورعلی اپنے بستر پر کیٹ گیا۔ کھودیر فیمے کے اندر خاموقی طاموقی طامور کی ۔"موسیو انورعی! خاموقی طاموقی طاموقی میں ان فرائی میرا کا تعدد ان کی اندر کا میں ان کا میرا کے میر سے ساتھ فداتی کیا ہے، میں آپ کواپنی سرگزشت سنا تا ہوں، میرا

اصلی نام کیمر ٹ ہے، میں مارسیلز اور پیریں کے درمیان ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ میر ایا پے فرانس کی بحریہ کے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ جب میں دی سال کامو تومیرے باب کوایک میم کے ساتھ بندوستان آنا پڑا۔واسد کے آئے سے قريباً يك سال بعدميري والده كالنقال موكبيا \_كمرين اب صرف ميري ايك بهن تھی جو جھے ہے آٹھ سال یوی تھی۔ ایا جان اڑھائی سال کے بعد واپس آئے۔ ہندوستان میں کسی جنگ میں زخمی ہونے کے باحث ان کا ایک ما زو برکار ہو چاکا تھا۔ والل آتے ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور جورو پیانہوں نے منازمت کے زوے میں جمع کیا تھا اس سے ایک مرائے خرید ں۔ مارسکز اور پیرس کے درمیون آنے جانے والے مسافروں کا تا تنا بندھا رہتا تھا۔ اور ہمارے ہے سرائے کا کا روہ رکا فی سو دمند ٹابت ہوا۔ چند سال بعد میرے او شہرکے امیر ترین آدمیوں میں شار کیے جاتے تھے۔سرائے کے اندرمسافروں کے سے چند نے تحمروں کا اضافیہ و چکا تھا۔میری بہن کی شادی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ ہو چکتھی اوروہ اینے خاوند کے ساتھ مریشس جا چکی تھی۔ جس پیری کے نز دیک ایک نوجی اسکول میں داخل جو چکا تھا۔میرے ابا کی سب سے یوی خواہش میھی کہ میں فرانس کی نوع میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں اور میں بھی اینے مستنقب کے متعلق تم برامید ندتھا۔ لیکن آج میں میحسوں کرتا ہوں کرایک انسان سینے و کھے سکتا ہے مگر سینوں کی جبیر اس کے اضیار میں جی ہوتی ۔ میں موتم مر و کی تفطیلات میں کھر آیا ہوا تھا۔ گھر پر فرصت کے وقت میں سرائے کے کا رو ہار شن اینے ہا ہے کا اتھ بٹایا کرنا تھا میری چھٹی میں کوئی دی دن

ہ تی تھے کہا یک مجمعی استے کے دروازے پر آ کررکی ۔ اباجان ابھی گھر سے

جہیں آئے تھے۔اور میں ان کی جگہ مسافروں کوخوش آمدید کہنے کے بے ہو ہراکلا۔ ا یک عمر رسیدہ نوجوان ترکی کا مہارائے کر بھی ہے آتر رہا تھا۔ بیں نے بھ گ کرعمر رسیدہ تو کی کا ہا زوتھ م لیا۔ لڑکی نے کہا۔ "ممبرے ابا کورائے بیل تکلیف ہوگئی ہے اب نوراكسي ۋاكىژكويلوائيس" میں نے اپنے ایک نو کر کوشیر کے بہترین ڈاکٹر کے باس بھیج دیا اور مسافر کو سرائے کے ایک تمریبے جس لٹا دیا۔اس تسافر کا نام موسید انٹین تھا اور و و پیری كاليك خوش حال تاجر تقار سر کی کانام جین تھا۔ وہ باربار جھے سے بع چھر ہی تھی۔ ' ڈاکٹر کا کھر کنٹی دُور ہے ۔۔۔ اس نے اتن در کیوں مگائی ۔۔ اگر اس کا گھر زیادہ وُور تھ او آپ نے ابیے لوکرکو پیدل بھانے کی بجائے ہاری بھی کیوں نا بھیج دی؟ میں نے اسے تسق وینے کی کوشش کی کدوا کم کا کھریا اگل قریب ہوہ آئی رہا ہوگا۔ ا جا تک موسیو نیشن ، ٹو کر چیٹھ گیا اور اُس نے کہا۔ " بٹی ر بیثانی کی کوئی مات جیس ۔ میرے سے یہ عاری تی تین ویکھواب میں تھیک ہو گیا ہوں۔" ر کی چد کی د جیس جیس ابا جان آب آرام سے لیٹے رہیں" موسیو اینفن مسكرا تا موادوم ره بسترير كيث كيا۔ تعوڑی در بعد ڈاکٹر بھی پانٹی گیا۔اس نے مریض کا معائز کرنے اوراہے چند سو ل ت بو چھنے کے بعد بنایا کرائیس ول کی باری ہے اور اب بظاہر کوئی خطرہ نہیں کیکن ایک حالت میں انہیں سفر بیس کرنا جا ہے۔ جین نے ڈاکٹر کی ہدایت کی تا سُدِ کی اورمو بيوايئة ن كوسفر كاارا دوملتو ي كرماية ا\_ بیکوئی فیر معمول واقعہ نہ تھا کیکن کاش جھے میصلوم ہوتا کہ بیری کے ستاجر

اوراس کی بھورے ہالوں اور تیلی آنکھوں والی لڑی سے بیدا قات میری زندگی کارخ بدل دے گے۔

بری رہے۔ ۔۔
موسیو! بہنٹن اور اُس کی لڑکی بارسلز شن اپنے کسی رشتہ وارکی شاوی شاور اُس کی لڑکی بارسلز شن اپنے کسی رشتہ وارکی شاوی شاور اُس کی لڑک بارسلز شن اپنے اُلے میں پیری شن تعلیم یا تا اور میرکی چھٹیا استحقم ہوئے والی بیل آو انہوں نے جھے اپنی بھی پرسفر کرنے کی وہن اور میرکی خاطر ایک ون اور درک گئے ۔ چنانچے تیسر ہے دن میں ان کے ساتھ سفر کرد ہاتھا۔

پیری ہے کوئی دیں میل دور موسیو اینٹن کو ایک بار پھر دن کا دورہ پڑا اور ہمیں دو دن کے لیے راستے کی ایک سرائے ہیں اور قیام کرنا پڑا۔ عام حالات ہیں پیری کے اُو بچے شبقے کی ایک لڑکی شاید مجھے قابل توجہ نہ جھتے لیکن موسیو اسٹنن کی علالت کے یا حث ہیں اس کے لیے ایک جہت بڑا سہارا ہن چکا تھا۔

ے ہوست ہیں اور مرکی رات موسیوا پیشن کی طبعیت فررازیا دو قراب تھی اور ہمیں اللہ ویر تک اس کے بات میں دومر کی رات موسیوا پیشن کی طبعیت فررازیا دوقراب تھی اور ہمیں کافی دیر تک اس کے بات بیٹے کر جا گنا پڑا۔ پھیلے پیر اسے نیند آئی اور جین بھی اپنی کری پر بیٹے بیٹے سوگئی۔ جن کے وقت موسیوا پیشن نے آئیمیں کھوتے ہی میر کی طرف دیکھی اور کہا۔ '' جھے افسوں ہے کہ آج آپ کو ساری رات ہو گنا پڑا۔'' طرف دیکھی اور کہا۔' جھے افسوں ہے کہ آج آپ کو ساری رات ہو گنا پڑا۔''

موسیوا بینشن نے جواب دیا۔" شی اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میر اارادہ ہے کہ ٹیل نوراً پیرس پینٹی کر کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کراؤں۔"

یں نے کہا۔'' ابھی آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک ڈیس ہوگا۔ اگر آپ جھے ج زت دیں تو یک پیری جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو پہال نے آوی۔'' موسیو اسٹن نے جواب دیا۔'' اس پوسیدہ سرائے میں اگر دنیا کے تمام بہترین ڈاکٹر جمع ہوجا کیں تو بھی جھے آرام بیس آئے گا۔ بیس اب کسی تاخیر کے بغیر بیرس وہنچنا چا ہتا ہوں۔''

پیرس و پیخاچا بہتا ہوں۔"

ہیرس و پیخاچا بہتا ہوں۔"

ہیرس و پیخاچا بہتا ہوں کر جین بھی جاگ اٹھی اور اس نے بھی اپنے باپ کوسفر کے اور در سے سے بازر کھنے کی کوشش کی لیکن موسیوا پیٹس کا فیصلہ اٹس تھا۔ چنا ٹیچ جھوڑی دہر بعد ہم دو ہار و بہتے ہے باتی سفر کے متعلق جھے صرف اتنا یا د ہے کہ بیس بند کی جانت بیس بھی کی طرف اور بھی دوسری المرف اٹر ھک رہا تھا۔ بھر جب بیس بند کی جانت بیس بھی کی کے طرف اور بھی دوسری المرف اٹر ھک رہا تھا۔ بھر جب بیس مجری نیند سے بیدار ہوالو بھی ایک کشادہ مکان کے احاطے بیس داخل ہور ای تھی۔ جین بیدار ہوالو بھی اور موسید اینٹن مسکر ارہا تھا۔

''معان شیجے! میں نے جلدی سے ایک طرف بهٹ کرکہا۔'' سیکھی رکی تو ایک نو جوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول اور موسیو اینٹن نے کہا۔'' میٹیر امیٹا ڈینس ہے۔''

جین کا بھی کی ڈیٹس ایک ڈیٹن اور کم گونو جوان تھا۔اور پیری بیس قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھ۔ جس نے اس کے ساتھ بیت کوشش کی بہت کوشش کی کیان وہ ان ہوگوں سے مختلف تھا جو کسی اجنبی کے ساتھ فوراً تعلی طب نے ہیں۔چار دن بعد بیس نے اپنے میزیا نول سے اجازت کی اور موسید ایکن سے وعدہ کیا کہ

میں چھٹی کے دن ان کے ہاں آیا کروں گا۔اس کے بعد اسکول کے یہ برمیری سب ہے بڑی ول چیسی موسیوا بنتن کا گھر تھا۔ ہمارا اسکول پیرس ہے چند میل دو رتھا۔ میں ہر مہینے ایک دومر تبدیشتے کی شام اُن کے مال جاتا اور اتو ارکے دن واپس آج تا اورجب بھی جھے ہفتے کی شام پیرس جانے کاموت نمانا۔ میں الوار کی من وہا کہ ان ج تا \_اورس راون و ہال گز ارتا\_ ڈینس عام طور پر گھر ہے غیر حاضر رہتا تھا۔اور گھر میں کسی کواس ہوت کاعلم نہ بھی کہا ہے کا آئے ہے با ہران کی مصروفیات کی ہیں۔ جھے یہ ماننے سے اٹکارنیں کہا**ں خا** کمان کے ساتھ میری وابستگی کی ایک بڑی وجہ جین تھی۔ کیکن مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ زندگی ہیں ہمارے راستے بھی ایک نہیں ہو سکتے ۔ بے شک وہ ان لڑ کیوں میں سے تھی جنہیں ایک ہار دیکھنے کے بعد ہار ہار و کیھنے کو جی جا بتا ہے لیکن اگر جس اسے اپنی زندگی کامتصد بنالیتا تو بیا لیک پُر لے درجے کی خو دفر ہی ہوتی۔ میرے لیے بھی کافی تھا کہ جھے دیکھ کر س کے چرے پر ایک بلکی مستر ایمٹ آ جایا کرتی ہے اورصرف پیسٹر ایمٹ و سکھنے کے ہے ہی بیں بین کی ہے الی کے ساتھ چھٹی کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے موسیوا اینٹن کے ہاں چند تھنے گر ارکر رخصت کی اجازت طسب کی فو انہوں نے اصرار کیا کہتم رات کا کھانا کھا کر جاؤ۔میر الوکر شھیں جھی مر چھوڑا نے گا۔شم سے چھور پہلے ڈیٹس اینے کسی دوست سے منے کا بہانہ کرکے یو ہرنگل گیو ۔رات کے وقت ہم کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتے رہے لیکن جب الون كي كي الوجم ، يوس موكر كمات كي ميزييشه كق موسيوايش بعد فقا تفاليكن جین اینے بھائی کی و کالت کردہی تھی۔ تھوڑی در بعدموسیو اسٹنن کی گئی دُور ہو چکی تھی اوروہ اپنی عادت کے مطابق بات بات پر تبقیم مگا

کو نے ہے فارغ ہوکر ہل نے اجازت مانگی تو اس نے کہا۔ "تھوڑی دیر اور بیٹھو میں تے کہا۔" تھوڑی دیر اور بیٹھو میں تے کہا گئے مہینے کی اور بیٹھو میں تم سے ایک ضروری ہات کرنا چا ہتا ہوں۔ ہات سے ہے کہ اسکے مہینے کی دمویں تاریخ کوجین کی منگنی کے سلسلے ہی جیرے ہاں دھوت ہے۔ اس شر کھا رہے مشرکت ضروری ہے۔"

میں نے جین کی طرف و یکھا ایکن میرے لیے اس کے چیرے ہے اس کے احساسات کا سطح نداز و کرنا مشکل تھا۔ میں پچھ کہنا چا بتنا تھا لیکن میری آوا (میرے قابو میں نتھی اچا تک یا ہر کسی کے قدموں کی آجٹ مُنا ٹی دی۔

۔ ڈینس اپنا پہیٹ دونوں ہاتھوں سے دہائے لڑ کھڑ اتا ہوا کمرے ہیں داخل ہوا اور منے بل گریز اے میں نے جلدی سے اُٹھ کرڈ نیس کو سہارا وینے کی کوشش کی ۔اس کالیس خون سے تر تھا۔جین سکتے کے عالم میں اس کی طرف د کھ درای تھی۔ موسیوں منٹن اپنی کری ہے اُٹھا۔ چند ٹامیے اپنا دل دونوں ہاتھوں سے دہائے کھڑا ر ہا۔اور پھرا جا تک منہ کے بل گریڑا۔ بیس ڈینس کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور ا سے اٹھ نے کی کوشش کی ۔ لیکن اس کے دل کی حرکت بتد ہو چکی تھی۔ جس دوبارہ ڈ بنس کی طرف متوجہ ہوا اورا سے اٹھانے کی کوشش کی ۔لیکن اُس نے کہا۔''موسیوتم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ پولیس میرا پیچھا کروہی ہے۔تمہا رایہاں رہنا تھیک ہیں۔'' وولوکر انتہائی بدحواس کی حالت میں میشظر و کھیر ہے تتھے۔ میں نے انہیں ڈاکٹر کو ہر نے کے بیے کہا۔ جین بہلے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لیٹ کر چینیں ، رتی رہی اور پھر بنے بھ فی کاسر گود میں لے کر بیٹے تی میرے لیے بدایک بھیا تک خواب تھا۔اور بیخواب میں کئی بار د مکھے چکا تھا۔سوتے جاگتے یہ دل خراش منظر میری

ہ تکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ڈینس مار مار مجھے یہ کہ درما تھا، تم بھاگ جاؤیتمیا راہمان تھیمر نا ٹھک نہیں تم

ڈینس ہورہ رجھے یہ کہ رہاتھا، تم بھاگ جاد ہم ہارایہ ن تھیرنا تھیک نہیں تم بے گناہ پکڑے جو دُ کے۔اچا تک پولیس کا آیک آسپٹر اور چند سپائی کمرے میں داخل ہوئے۔آسپٹر نے ڈینس کے مرکے بال پکڑ کر آسے انتہائی بے دردی سے جھنبوڑ تے ہوئے کہا۔" بتاؤتمہارے ساتھی کون تھے؟"

جین نے آسپار کا ہاتھ بڑالیا لیکن ایک سپائی نے آسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ بین نے آسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ بین کے مند پر دسید کیا اور اس کے بعد انسپار کا گلا دیا ہے۔ بی مکاسپائی کے مند پر دسید کیا اور اس کے بعد انسپار کا گلا دیا ہے۔ بی جو کر دہ گیا۔ انسپار پھر ایک ہے ہزوج ہو اتحا۔ "بنا وُ تبہا رے ساتھی کیا۔ انسپار پھر ایک ہارڈ بنس کے جاس ایک حقارت آئیز مسکر ایمٹ کے سوااس کے کون ہیں؟" لیکن ڈ بنس کے پاس ایک حقارت آئیز مسکر ایمٹ کے سوااس کے سوانوں کا کوئی جواب مذہبا دور یہ سکر ایمٹ اس کے مونوں پر اس والت ہی کھیل دائی تھی جب کے وہ این سفر حیات تنم کر چکا تھا۔

السيكٹر نے ميرى طرف ديكھا اور كہا۔" بيمر چكا ہے ليكن تم زندہ ہواور جھے يفتين ہے كہتم ہمارے ہرسوال كا جواب دے سكو تے ۔"

میں نے کہا۔'' بھے معلوم نہیں کہاں نے کیا جزم کیا ہے۔لیکن جہیں ایک زخمی کے ساتھ می وحشیا نہ سلوک کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔''

جین کی چین بند ہو چکی تھیں۔وہ سپاہیوں کومیری طرف متوجہ پا کر بھا گئ ہوئی عقب کے کمرے میں چلی تی۔

انسپکٹر کے تھم سے میرا کوٹ اُٹار دیا گیا اور جھے دروازے کے سامنے برآمدے کے ایک ستون کے ساتھ ہا تدھ دیا گیا۔ پھر ایک سپائی مجھ پر کوڑے برس

رماتھ ورانسپکٹر بار بارڈ بنس کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق مجھ سے سوال کررما تھ۔ میں نے اسے برممکن طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ جھے ڈینس کے سی ساتھی کا علم نبیں اور میں نوجی اسکول میں تعلیم حاصل کتا ہوں اور اس وقت میرا اس مکا ن میں موجود ہونا محض ایک اتفاق تھا لیکن اُسپکڑ میری سی بات پر یقین کرنے کے ہے تیار ند تھا۔ اجا تک جین اینے ہاتھ میں پہتول کے عمودار ہوئی اور اس نے کسی انو قف کے بغیر انسپکٹر ہر کولی چلا دی۔ کولی انسپکٹر کے با زوم رککی اورسیا ہیوں نے جبین کوگر فار کرایا۔ اب سے ہیوں کی توجہ میری بجائے انسیکٹر مرم کونہ و چکی تھی۔اس کے ہ زو سے خون بدر ہاتھ۔اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور ایک سیا ہی کو ہا زویر یک وائد صنے کے سے کہا۔ اچا تک وال بارہ آوی مکان کے یا تیں وا سے ممودار ہوئے اوروہ ہولیس بر توٹ بڑے۔آن کی آن میں انہوں نے دوآ دمیوں کوموت کے گھاٹ 'تاردیا اور ہاتی جارآ دمیوں کوغیر سکے کرے حراست میں لے لیا۔ جملہ آوروں کے چروں پر نقاب متھ اور میرے لیے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کون ہیں۔ جھے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے ڈینس کے متعلق پوچھااور میں نے انہیں بتایا کہ ڈینس اوراس کے وامد کی اشیں اندر پڑی ہوئی ہیں۔انھوں نے آسپکٹر اوراس کے با تی ساتھیوں کورسیوں میں جکڑ کرایک کمرے میں بند کر دیا۔ چھرایک آ ومی نے جین سے کہا۔" ڈینس کی بہن، ہم سب کی بہن ہے۔ آج ایک غدار نے بولیس کو ہارے خفید اجلائ کے متعلق خبر دار کردیا تھا۔اب آپ کا یہاں رہنا خطرے سے ف فيس - ال عراب الله المار عما تعظيم -" جین نے جواب دیا۔ منجیس میں اینے باب اور بھائی کے اشیں چھوڑ کرنہیں جاسكتى \_ جھےال بات كى يروانيس كە بوليس مير ماتھ كياسلوك كرے كى \_"

نواب پوٹ نے کہا۔ '' میری بہن ! ڈینس نے ایک بڑے مقصد کے ہے جان دی ہے اگر آپ نے بہال تھیر نے پر ضد کی تو ہمارے ہے اس کے سو کوئی جان دی ہے اگر آپ نے بہال تھیر نے پر ضد کی تو ہمارے ہے اس کے سو کوئی چ رہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کی بہن کی تو ت بچانے کی ہے اپنے آپ کی بولیس کے حوالہ کر دیں ہمیں اپنی جان کا خوف نہیں لیکن ہم اس مقصد کے ہے ذیدہ رہنا چاہے جا بی جو ڈینس کو اپنی جان سے ذیادہ عزیز تھا۔ خدا کے ہے آپ وقت شہیں ، چلے آپ شریدا کی عرصہ کے لیے دو بارہ اس گھر میں نہ آسکیس اس ہے گھر میں جونفذی یو زیور ہے کہ وہ نکال لیجے۔''

جین اضطراب اور تذبیب کی جالت جی جری طرف دیکی رای تھی۔ تقاب پیش نے جو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہموسیومعلوم ہوتا کہ غلط انقاق نے ہماری صف میں کھڑ اکر دیا ہے۔ چینے اب آپ لوگوں کے مقاصد کے ساتھ کوئی دلچیں ہو تک ہی ہے۔ گرا پ کی خطرناک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے راستے مختلف ہیں۔ ہمارااگر کوئی ہجرم ہے تو وہ صرف یہ کہ جی نے ایک زخی کے ساتھ پولیس کے وہ شیانہ سوک سے متاثر ہوکر آپ کو وہ سے کہ جی نے ایک زخی کے ساتھ پولیس کے وہ شیانہ سوک سے متاثر ہوکر آپ کو ایک تیاں تو ایک ال

میں نے جدی سے اپنا کوٹ پہنا اور جین سے کہا۔'' جین ! شرحمارے

ساتھ انوں۔ ای رہے لیے بھا گئے کے سواکوئی جا رہ بھل ۔اب وقت ضائع نہ کرو! ''
جین کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ تاہم میرے اور اپنے ہی ئی کے دوستوں کے سمجھ نے پر وہ گھر چھوڑ نے پر آمادہ ہوگئے۔ہم نے گھر سے نفذ رو پیاور زیورات کے علہ وہ جین کے چھوٹر وری کیڑے نفال کرا یک بکس شمار کھ ہے۔ تن ویریش دوآدئی بھی تیار کر چکے تھے۔ ایک ٹوجوان نے کوچوان کی جگہ سنجال کی اور جم وہاں سے روانہ ہوگئے ہیری کے بازاروں اور گھیل شما ایسی تک رونی تھی اور میں ہی جم وہاں سے روانہ ہوگئے ہیری کے بازاروں اور گھیل شما ایسی تک رونی تی کھر پوچنے کی امروں نے کہ یہ پوچنے کی مشرورت میں نہ کی ۔ تن ہم میری سے کی میل ڈور آ چکے تھے۔

مشرورت میں نہ کی ۔ تن ہم میری سے کی میل ڈور آ چکے تھے۔

ایک شہر کے تر یب پہنچ کر ہمارے کو چوان نے بھی روکی اور جھے کہا۔ '' اب

ایک شہر کے قریب بی کو جمارے کو چوان نے بھی روی اور جھے کہا۔"اب
گوڑے بہت تھک گئے ہیں اور یُوں بھی اس بھی پر تمھا راسفر فطرناک ہوگا۔
میرے ساتھی ہوتے ہی مکان چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔اس وقت تک ش ید
پولیس اپنے آ دمیوں کا حال معلوم کر یکی ہو۔انھیں موسیو ڈ بنس کے نوکروں سے
تمھا را پید معموم کرنے ہیں در نہیں گئے کی ہے وہ وہ نوبی اسکول سے یا ساتی تحمارے
گر کا پید معموم کرلیں گے اور دو پہر سے پہلے پہلے اس ٹرک پر تمھا ری تلاش ہروع
ہو ہائے گی۔ بی تشمیس اس شہر کی سرائے ہیں پہنچا کروا پس آ ہوؤں کا اور بولیس کو
دھوکا دینے کے سے اس بھی کوئی دوسری سڑک پر چھوڑ دوں گا۔"

یہ لوجوان جو ایک کوچوان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ انقد بی ہما عت کا ایک سرگرم کارگن تھا۔ اس سے چھوسوالات ہو چھنے پر جھے بیہ معموم ہُوا کہ ڈبنس ان سر پھرول کا لیڈر تھا اور گزشتہ شب جب جب ایک مکان ہیں ان وگوں کا جسہ ہرریا تھا۔ کی غدار نے بولیس کونجر دار کر دیا تھا۔ بیشتر انقا، بی سلم ہرکر

ا کے تھے۔ پولیس اس باس کی ملیوں کی نا کہ بندی کے بے جمع ہور بی تھی کہ ا نقہ بیوں کو پینہ چل گیا اوروہ بھا گ تکلے۔ا یک کلی میں پولیس کے چند آ دمیوں کے ساتھان کا تعددم ہو ااور دونو جوان ہلاک ہو گئے۔ ڈینس اس تصادم شن زخی ہر کر یں گالیکن تھوڑی وُور جا کرگر بڑا۔اس کے دو ساتھیوں نے اُسے سہارا دیا اوراہے مرے دروازے تک پہنچا گئے۔ جب وہ والی آرہے تھے تو اٹھیں پولیس کے سامیوں کی ایک ٹول دکھائی دی۔ و ہاای جی ایک تھے گل کے اندرایک اور تقدیی ك مكان من يُحب مح اور جب يوليس المح تكل تو ان من سه ايك لوجون صورت حالت كاج رزه ليتے كے ليے باہر كالحورى بعد اس نے اكر بيد بتايا كه بولیس کے سیابی ڈینس سے مکان میں داخل ہو کیکے جیں ان لوگوں نے چند منٹ كاندراغراب دوس ماتعيون كوجع كيااور مارىد دكولا كالتي كف جین ہے ص وتر کت بیٹی ہماری با تیں سن رہی تھی جھی دویا رہ روانہ ہوئی اور تھوڑی در ہم شہر کی سرائے میں بیٹنے گئے وہاں سے ہم نے ہم نے دوسر ی بھی کرائے یر بی اورائیے دوسرے ساتھی کوخدا حافظ کہایا تی راستہ ہم نے بہت کم آرام کیا۔ جين اييخ ساتھ كافى رو پيلانى تھى اور جميں ہرمنزل پرتا زودم كھوڑے حاصل كرنے بين كوئى وقت بيش ندآئى تيسرى دات دو بيج كريب بيس اين كھر پيني کی بھی کو ہیں نے احتیاط مکان سے دورس ک پر ہی چھوڑ دیا تھا ہی را لو کرسور ہاتھا اور میں نے کے جگانا مناسب نہ مجمامیرے باپ نے ائتہائی رقبح اوراضطراب کی حالت میں ہوری سرگز شت نئی انھیں یہ فیصلہ کرنے میں دیریندگی کہ میں نورافر انس کی صدود سے ہا ہرنگل جانا جا ہے۔ انھوں نے جلدی سے ضروری سامان ہاندھا اور کہا ہم ، رسلز جار ہے جیں میں ابھی سرائے ہے بھی لے کرا تا ہوں تم اپنے سکول کی

وردى تاركردوسرالياس پين لواورسر ك پرينج كرمير اانتظار كرو!"

تھوڑی در بعد ہم ماریلز کا زُنْ کُر رہے تھے ماریلز ہی کہ ہم امریکہ جانا چ ہے تھے لیکن بدشمتی سے امریکہ جانے والاایک جہاز ہمارے تی پینے سے ایک دن قبل روانہ ہو چکا تھا۔ اور ودمرا جہاز دوروز قبل مجھوٹے والہ تھا۔ ہمارے ہے ایک ایک بحرشؤیشنا ک تھا اتھاتی سے میرے والدکو کہتا ان فرانسک فل گئے ہی کی ذوبے میں میرے والد کے واقد کے واقع تھے۔

ان كاجر ز كلي مج چندسياي او راسلو ليكر ماريشس كي طرف رواندو في وا تھ۔ کپتان فرانسسک نے رات کے وقت جمیں اینے پاس تھبرایا اور پھیلے پہر یا تی مواریوں سے پچھ در پہلے ہمیں اینے جہاز پر پہنچا دیا۔ بندرگاہ کا محافظ انسر مہمی میرے وارد کا دیرینہ دوست نکا اور اس کی مدو ہے ہم جانچ بر تال ہے نکے گئے۔ ، رسلز و بنینے سے قبل میرے والد کا پیشیال تھا کہ وہمیں امریکہ جائے والے کسی جہاز یرسو رکرا کے واپس چلے جا<sup>م</sup>یں سے ۔ لیکن جب کپتان فرانسسک نے انہیں میہ سمجم یہ کہا بفرانس میں آپ کا رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تو وہ ہمارا ساتھ و ہے پر آ، دہ ہو گئے ۔ان کی آمادگی کی ایک پڑی وجہ پہنچی تھی کہ پہ جہ ز ، ریشس جا ر ہاتھا۔اوروہاں میری بہن رہتی تھی۔ کیتان قرانسسک نے ہمیں جہ زے مداحوں کی وردیاں مبیا کردیں۔اورجین کے متعلق انہوں نے بیمشہور کر دیا کہائ کاشو ہر مریشس کی نوج میں مدازم ہاور بیاس کے پاس جار ہی ہے۔

بری سفر کے دوران جھے اگر کوئی پریشائی تھی تو وہ جین اور اپنے ہو ب کے متعلق تھی۔ جین ہروقت حزان فی کی تعمور بنی رہتی تھی۔ زمانے کے بےرتم ہاتھوں متعلق تھی۔ زمانے کے بےرتم ہاتھوں نے سے سے رسم ہاتھوں نے سے مسکراہیں چھین کی تھیں۔ جب میں کوئی ہوت کرتا ہے۔ اس کے چبرے کی دل فریب مسکراہیں چھین کی تھیں۔ جب میں کوئی ہوت کرتا

وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے میری ملرف دیجھتی اور مختضر ساجواب دے کرخاموش ہو ج تی۔ایٹے باپ کے متعلق میں اکٹریہ موجا کرنا تھا کہ اپنی عمر کے ہنری صے میں ر خبیں آرام کی ضرورت بھی اور میری وجہ سے وہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں کیکن اب جان کوایئے مقدر کے متعلق کو کی شکامت نتھی ۔وہ ہرحالت میں مسکرائے کے عادی تھے۔ جہ زیرانہوں نے کپتان کے حصے کا بہت ساکام سنجال رکھا تھا۔ مچر ہماری برنصیبی کا میک نیا دورشر وع ہوا۔ مریشس سے چند دن کے فاصلے پر ہمارے جہز میں زرو بخار کی ویا چھوٹ تکلی۔اور تین دن کے اندراندر آٹھ آ دمی مر کئے ۔ یا نچویں دن میرا باب بھی چل بسا۔ ہم سب زعر کی ہے مایوں ہو سکے تھے۔ کیکن جبین پر اس کا جواڑ ہوا۔وہ ہم سب کے لیے غیرمتو تھے تھا۔وہ دن رات تمام ی روں کی جارداری بین مصروف رئیتی تھی۔ دوسر نے لوگ یہ ں تک کہ جہاز کا ڈاکٹربھی مریضوں کے باس جیٹھنے ہے تھبراتا تھا۔لیکن جین ہرمریف کی جے رواری این فرض جھی تھی ۔ مسے اپنی بھوک بیاس اور تھکا وے تک کا احساس نہ تھا۔ ے ری سیلتی سی اور کیتان نے جزیرہ یوربون کے ساحل پر رکنے کا فیصد کیا کیکن ابھی ہم وہاں ہے دودن کے رائے رہے کہ میں ایک شدید طوف ن کا سامنا كرما برا بهم رات بجر زندگی اورموت كی درمیان لنگتے رہے۔الگلے دن طون ت مقم سکیا۔اور ہمیں بوربون کا سماح**ل نظر آئے لگا۔ زرد بخار کی وہا کے با حث ت**میں آ د**می** ہلاک ہو چکے تھے۔ بور بون کی کی بندرگاہ پر آتر نے کے بعد جہا زے کسی موٹی کوشھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ جارے لیے سمندرے کن رکھی مگا دیو ا کیا۔ کبتان فرانسسک نے یہاں بھی ہاری مدد کی اور جمیں رات کے وفت کیمپ سے نکال کرمریشس جانے والے ایک عرب تاجر کے جہاز پر سوار کرا دیا۔رخصت

کے وقت انہوں نے ہمیں سے بتایا کہ جھے اپنے جہاز کی مرمت کے بے بچے و صد

یب ساتھ ہر نا پڑے گا۔ تبیارے لیے کی بندرگاہ پراتر نا ٹھیک فیل ہوگا۔ اس سے و بعد

نا جر تنہیں بندرگاہ سے یکھ دور ساحل پر آتا دوے گا۔ بس جہازی مرمت کے بعد

جد ازجد ماریشس کیننے کی کوشش کروں گا۔ پھر دہاں سے تمہیں ہندوستان کہنی نے

کا بندو بست کردوں گا۔ تمہیں ماریشس بن کس کی پر اینا ہے نام فل برفیل کرنا چا ہیے۔

بھے یقین ہے کہ پرس کی پولیس تمہارے حقلق معلومات حاصل کرتے ہی ماریشس

میں تم کو تلاش کرے گی۔

میں تم کو تلاش کرے گی۔

میں تم کو تلاش کرے گی۔

كا أيك السرميرا دوست باور مين في بيدخط أس كمام لكها بالرحمين بحى ضرورت براے توبیہ خود اس کے باس لے جانا وہ تنہاری ہرمکن اعانت کرے گا۔'' عرب تاجران بوگوں میں ہے تھا جو ہرمصیبت زوہ انسان کی مد د کرنا اپنا فرض سیجھتے ہیں ۔وہ ہماری زبان ٹیس مجھتا تھالیکن ہماری صورتیں و کھ کراس کے ہے ہے معنوم کرنا مشکل ندتھ کہ ہم مصیبت زوہ ہیں۔ایک شام اس نے ہمیں ، ریشس کی بندرگاہ سے چندمیل دوراً تا ردیا اور جہاز کا ایک ملاح ہمارے ساتھ رواند کر دیا۔ الدهى رات تك بم ايك خونناك جنكل من حلة رب -بالأخر مداح ف ايك جيوني ی مری کے کن رے رکتے ہوئے کیا۔" اب شیریہاں سے ولکل قریب ہے لیکن اس وفت آپ کاشہر میں داخل ہونا ٹھیکٹیس ہوگا۔ پہر بدار یقینا آپ ہے تی سوال

جین تھکا وٹ سے نٹر حال تھی وہ ندی کے کتارے کینتے ہی سوگئی اور میں ہوتی رات مداح کے ساتھ اس کے قریب بیٹھار ہالے الصباح میں نے جین کو جگایا اور ہم

ش<sub>ھر ک</sub>ی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی ایک گھنٹہ **بعد میں اپنے** بہنوئی کے مکان پر دستک وے رہا تھا۔ مداح ہمیں چھوڑ کر بیندر گاہ کی طرف روانہ ہو گیا ۔ میر ا بہنوئی اب میجر بن چکا تھا۔ اور مریشس کی حکومت اور فوج کے بڑے بڑے بڑے انسر اس کے دوست تھے۔ تا ہم میری سرگزشت <u>سننے کے</u> بعد اس نے کیا۔ '' اگر پیرس کی پولیس کا کوئی ادنی انسر بھی یہاں پہنے گیا تو مریش کا گورز بھی تمہاری دویس کر سے گا۔ تمہارے ہے ای بہتر ہے کہتم کمرے باہر یاؤں ندر کھو۔ اگر پیرس سے پولیس کا کوئی آدمی یباں پہنچ کی تو میں تہریں کسی دوست کے ہاں پہنچادوں گا۔مق می بولیس کے تمام السرميرے دوست جي اور و ووقت آئے پر مجھے خبر دار کر ديں گے۔" ہم ہیں دن اپنے بہنوئی کے کھر چھیے رہے۔ پھر ایک شام ہمیں پینہ چھا کہ ، رسیلز سے ایک جبرز آیا ہے۔ اور فرانس کی پولیس کا ایک انسپکٹر اس سے اتر تے ہی سیدهامق می بولیس کے بیڈ کوارٹر جس گیا ہے۔میرے بہنوئی نے بیٹر سنتے ہی ہمیں ا پنی رجنٹ کے ایک کپتان کے گھر پہنچا دیا۔اگلے دن کپتان کی بیوی میری بہن کے باس کی اور پیخبر ل کی کہ ہمارے وہاں ہے تکلنے کے تھوڑی وریہ بعد ایک پولیس اسپکٹر من کے گھر آیا تھا۔او رہیر ہے بہنوئی ہے چندسوالات بوجینے کے بعدوہ گھر کی تلاشی سے بغیرواپس چر گیا تھا۔ پھر رات کے دفت میر ابہنوئی مجھ سے مدااوراس نے سے بتایا۔'' سیونی انسپکٹر ہے جس پر چین نے کولی چلائی تھی۔اس کا نام برنارڈ ہے۔اوراس کی ہوشیاری اور شقاوت قلبی قرانس بھر میں مشہور ہے۔ میں نے بعد ہر ا ہے مطمئن کر دیا ہے۔لیکن جب تک وہ یہاں موجود ہے مجھے تمہارے متعلق اطمینان جیس ہوسکتا۔ بہال کوئی ایسا آ دی جیس جس بیری کی ہوکیس کے سی انسر کے ساتھ ہمدر دی ہولیکن اگرا ہے تہا رامراغ مل گیا تو تم بیدد بھوگے کہ یہاں کوئی کھیے

بندو ساتم اری جمایت نیش کرے گا۔اب چھو دن تک ہمارا ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے۔اس ہے اگر شی تمہارے پاس شدا سکوں تو تحمیس پریش نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی سے جین اپنے بستر سے آئی تو اس نے بیشکایت کی کرم راجم ٹوٹ رہا

ہے ورش م تک اسے سخت بخار ہو چاتھا۔جہاز مرزرد بخار کی وہا کے پیش نظر جھے بے صدیمولیش ہوئی لیکن رات کے وقت کپتال اسپے فوجی ڈاکٹر کول میا اوراس نے تسل دی کہ بیصرف موسی بخار ہے۔جین دی دن بستر م بردی رای۔ سمیارهوی دن اسے ذراہوش آیا۔اس عرصہ میں کپتان کی بیوی کی وساطت سے ہمیں سدید جاتا رہا ك أسيك برنا رد به رى تلاش مل بدستورس كر دال ہے۔ بارجو يں دن جين كا بني ر بہت کم ہوگی لیکن وہ بےحد کمز درہو چکی تھی۔ شیخ سات بجے کی نے ہمارے میزیان کے دروازے پر دستک دی۔ ہم فورا ایک چھوٹی ک کو تخری میں چھپ کئے۔ ہ رے دل دھڑک رہے تھے اور میں دبی آواز میں سے کہدرہا تھے۔'' جین ہم تقذیر ہے جیس بھاک سکتے۔ مجھے معلوم نیس کرمبرے متعلق تمہارے خیال من کیا ہیں۔ لیکن میں شہیں اپلی زندگی کا آخری سہارا سمحتا ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کسی جھوٹے ہے غیر آبا دجز رہے میں اپنی ہاتی زندگی تمام زندگی کے دن گز ارسکتا تو مجھے ایک محدے ہے بھی فرانس جھوڑنے کاملال شہوتا۔''

جین نے مغموم نگا ہوں سے میری طرف دیکھا اور اپنا کا بنیا ہوا ہا تھ میر ہے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میر اخیال تھا کہ ابھی پولیس دھکا دے کر ہماری کوٹھڑی کا دروازہ کھولے گا اور ہمیں اسپکٹر برنارڈ کی نحوں صورت دکھائی دے گی۔ لیکن اچ تک ہمیں مداقات کے کمرے میں چھر مانوس آوازیں اور آئے شائی دیے۔ پھر ہمرے مداقات کے کمرے میں چھر مانوس آوازیں اور آئے شائی دیے۔ پھر ہمرے

میز بین نے کوئٹڑ کی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ "میرے دوست آج وَ اب کوئی خطرہ نبیں ۔" خطرہ نبیں ۔"

میں جین کوسہاراو ہے کوئٹر ی سے باہر نکا۔ طاقات کے کمرے بیس میر کی بہن ،
میر ا بہنوئی اور کپترین فرانسسک کھڑے تھے۔ نقاعت کے با حشجین کی ٹانگیں
میر ا بہنوئی اور کپترین فرانسسک کھڑے تھے۔ نقاعت کے باحث جین کی ٹانگیں
میرے سرتی تھیں۔ بیس نے اُسے ایک کری پر بٹھا دیا۔ میر کی بہن آگے بڑھ کرتے
میرے ساتھ پہت گئی۔ کپتان فرانسسک نے بڑی کمشکل سے اپنی انسی مذبور کے
ہوئے کہا۔'' بھی خد کی تئم میں نے اس سے بڑا گدھا بی زندگی میں نہیں دیکھ۔
اس کی ذبانت فرانس پھر میں مشہور ہے لیکن وہ خوب اُلوبنا۔''

یں پر بیٹ فی کی حالت بھی فرانسک کی طرف دیکے دہاتھا۔ بیری بہن نے اس سے فی طب ہوکر کہا۔ "کہتان صاحب! میری طرف متوجہ ہوکر کہا بیٹا اب سے سی کی خطرہ دینے ۔ "اور کپتان فرانسک نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا بیٹا اب سے صیں کوئی خطرہ فیلیں میں نے اسکو برنا رڈ کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا میر اجہ زکل شام یہ ب کہ بیاتی وہ بندرگاہ پر کھو اتھا اُر نے والے مُسافروں کو دیکھنے کے بحد اس نے جہ زیبات کہ اندر بھی تا تکین کہ آپ کس کو سے اندر بھی تا تکین کہ آپ کس کو تا اور کہت ہو ایک کہا کہ اگر آپ جھے یہ بنا تکین کہ آپ کس کو تالی کہ در کرسکوں اُس نے جھے سے تا کین کر رہے جی لؤ مکن ہے کہ جس آپ کی کوئی مدو کرسکوں اُس نے جھے سے تا کہا در کرسکوں اُس نے جھے سے تا کی کوئی مدو کرسکوں اُس نے جھے سے تا کیا کہا ریاز سے میر سے جہ زیر ایک بوڑھا تھی اُر بی اور جی اور کی موارہ و نے تھے "

ئیں نے برحواس ہو کرکیا۔'' آپ نے اسے ہمارے محلِق بتا دیا ہے؟'' ''ہاں! مُیں نے اُسے تمعارا حلیہ تک بتا دیا تھا کیونکہ اسے بیوقوف بنا نے کا بہترین طریقہ بھی تھا۔ جھے اس ہات کااحساس تھا کیا سے کسی نہ کسی دن اس ہوت کا

پینظرور چل ج نے گا کہمیرے جہاز پر ایک لڑی سوار تھی اور سٹی ہوت بعض او قات بہت اُو دمند ٹابت ہونی ہے میں نے اسے بیا کہ کرمطمئن کر دیا تھا کہ بیاری کے ہ عث جہا زے تمام مُسافر ہورہوں اُتا رویے گئے تنے۔ چند آ دی میرے ساتھ آ گئے میں کیکن وقی ابھی تک وہیں راے ہوئے ہیں، عمیں نے اُسے تھارے والدی و ف ت کے متعلق بھی بتاویا تھا اور میں نے اسے تمعارے نام بھی سیح بتا دیے تھے۔ ميري ن پو تو ل کاپينتي مُوا که د مکھتے د مکھتے ؤ ویوریون جانے والے جې زیرموار ہو سکیا ب بش کل شام تک بہاں ہے باغری چری روانہ ہوجاؤں گا اورتم میرے ساتھ چوگے۔" میں نے محسول کیا کھیرے رائے سے اب مصائب کے بہا ڑہٹ میکے ہیں کیکن جین کی حالت سفر کے قابل نہتنی ہم نے رات کے وقت ڈاکٹر سے مشوہ کیا تو اس نے بڑی شدت کے ساتھ جین کوسفر کرنے سے منع کیا بھیر ا بہنوئی یوں بھی مرے ایک ساتھ سفر کرنے سے حق میں شاتھا اس نے بید مشورہ دیا کہتم ہندوستان جِ كرايينے ہے كوئى جائے بناہ تلاش كروہم جين كو بعد ميں وہاں پہنچائے كا نظام کر دیں یہ ں کوئی فرانسیسی ایسانہیں جوجین جیسی لڑکی کو پیرس کی ہولیس کے تشد و کے خل ف بناه ويناسها تكاركر عكاء" الكى شام غروب آفراب ہے بچے دہریم کیا ان فرانسک کا جہاز روانہ ہو چکا تھا اور میں عرف پر کھرامریشس کی آخری جھلک و کیدرہا تھا یا تڈی جری چھنے کے بعد میری داستان کا ایک باب ختم ہوتا ہے۔اس سے آگے جھے ایک ویکے غل دکھ کی ویتا میگر اغڈ کی سرگزشت سننے کے بعد انورعلی پچے دریا ہے استر پر بے حس

وحركت يرارا بال أخراس في كها- "مير عدوست مين تمارىد دكرول كا-"

100

1 23

## تيسراماب

سیکرانڈ کوانورعلی کے ساتھ رہے ہوئے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا۔ال عرصہ میں ا ہے جین کے متعلق کوئی اطلاع شامی ۔ یا نٹری چری میں جب کوئی نیا جہاز آتا تو اس کے سینے میں 'میدوں اور آرزوؤں کے جراغ جگمگا اٹھتے، بندرگاہ پر جاتے ہوئے جین کے تصورے ای کی دنیامسکراہٹول اور نغمول سےلبریز ہو جاتی۔ پھر جب أسه جهز سه أتريفه والع مسافرول مل جين نظر ندا تي تو وه اسيخ آب كوجهوني تسلیاں وینے کی کوشش کرتا ، شاید جین ابھی تک جہاز کے اغر چیسی ہوئی ہو ور كِتَان في الى كادوسر الوكول كي موجودكي بن بندر كادير أمَّر نامن سب خيال ندكيا ہو، جب بندرگاہ خال ہو جاتی تو وہ ؤراجرات سے کام لے کر جہاز کے کہتان کے یاں جاتا اور بیسی کرنے کے بعد کہ جہاز پر کوئی اورمسافر نبیں ، وہ اس ہے اس تشم کے سوال ت او چھتا۔ " آپ کے جہاز پر کوئی ایسا مسافر تو نہیں تھا جھے آپ بھاری کی وجہ ہے رائے میں جمور آئے ہوں۔ میں میسور کی فوج میں ملازم ہوں اور جھے اسیے ا یک دوست کا نظار ہے۔ گزشتہ چنر ہفتوں میں مریشس ہے آئے والے کسی جب زکو كونى هاوشلة جيش بيس آيا؟" ا یک دن آس ن پر با دل جمائے ہوئے تھے۔فضا میں جس تفااورالور علی ایخ

کوئی حادظة چین بین آیا؟''
ایک دن آسان پر با دل چیائے ہوئے تھے۔فضا بین جس تفااور الورسی اپنے فیصلے کے سے بہرایک کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچا تک لیگر انڈ بھا گیا ہوا اُس کے قریب خیمے اورش کی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچا تک لیگر انڈ بھا گیا ہوا اُس کے قریب پیٹی اورش کی پر بیٹان صورت پر بتائے کے لیے کائی تھی کہ کوئی متو تع حادث چیش آنے والا ہے۔

"خبرات ہے؟" أس في الم الله كي المرف و يكھتے ہوئے سوال كيا۔ تيكر اللہ نے مغموم الہج ميں جواب ديا۔ "موسيو! السيكٹر بريار ڈيا تلہ ك جرى بينج گی ہے۔ میں نے اسے جہازے آتر تے دیکھا ہے۔ میں بیمعلوم نہیں کرسکا کہ بیہ جہاز کہاں سے اور کھا ہے جین سے جو کرائیا ہے تو ہوسکتا ہے جین اگر میہ جہاز مریشس سے ہو کرائیا ہے تو ہوسکتا ہے جین بھی اس پرسوار ہو۔ میں نے انسپکڑ کو دیکھنے کے احد بندرگاہ پرتھہر نا من سب خیال نہیں کیا۔"

انورس نے پوچھا۔"اس نے آپ کود کھیلا جیس لیا؟"

'''نیس۔جہزے کے بی یا ٹریچری کے چنوانسر اس کے گردجے ہو گئے مضاور میں وہاں ہے کھسک آیا تھا۔''

سے اور ہیں وہاں سے صلف آیا تھا۔ الورعل نے کری سے اُٹھ کرا ہے سپاہیوں ہیں سے ایک لوجوان کو آواز دے

کر بر یواور سے چند ہدایات ویے کے بعد لیکر اغری طرف متوجہ ہوکر کھا۔ " آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جا کیں۔ میں نے اپنے آدی کو سمجما دیا ہے۔ کہ وہ ااپ کے

ساتھ یہاں سے چند کی دور ایک جگہ پر پہنچ کرمیر اانتقار کرے۔ بیل شام تک ہندرگاہ سے تمام معلومات حاصل کر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگر جین اس جہ زیر آئی ہے تو بیں اسے اینے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا۔ بصورت دیگر آپ کو

بہارچاں ہے ویس اسے اپ میں مارچین اس جہاز پر شائی تو بھی آپ اسکیٹر برنا رڈی مروری ورسی اس اسکیٹر برنا رڈی مروری ورسی اس اسکیٹر برنا رڈی موجودگی میں یہ ساتھ کر اس کا انتظار تیس کر سکتے ۔آپ کے لیے بی بہتر ہوگا کہ آپ ایڈی ج ی کی صدود سے نکل جا کیں۔اس کے بعد اگر جین یہ سبج کی تو

'ے آپ کے پائی کا پیم اذمہ ہے۔'' 'سیکرانڈ نے کہا۔'' جھے ڈرہے کہنین شاید آپ پر اعتماد نہ کرے۔ لیکن جب

آپ اے جین کی بجائے مادام کیگرانڈ کیہ کرتخاطب کریں گے تو وہ بہت پچھ بچھ جائے گی۔ جہر زیروہ ای نام سے مفرکر دہی ہوگی۔"

" آپ تسی رکیس جین خواه کسی نام سے سفر کررہی ہو مجھے تلاش کرنے میں کوئی دفت پیش نبیس آئے گی۔ میہ کہہ کرا تورعلی دلاورخان کی طرف متوجہ ہوااورا سے دو کھوڑے تیار رکھنے کا حکم وے کر بندرگاہ کی المرف جل دیا۔ تھوڑی در بعندلیگرانڈ اورانورعلی کاایک ساتھی گھوڑوں پرموار ہو کرمغرب کا رخ کررے تھے۔ یانڈی چری ہے کوئی چررہ میل دورایک چھوٹی می ندی کے بل کے قریب چنج کر بیکرانڈ کے رہنمانے اپنا کھوڑ ارو کااور کہا۔" جناب انہوں نے ممين يها ن ركنه كالحكم ديا تفاء" نیکرانڈ نے اپنا کھوڑا روکتے ہوئے کہا۔'' مہمیں یفین ہے کہانہوں نے ہمیں اس جگہ وینے کے لیے کہاتھا؟" " بی بان: کرشناگری کی طرف میں راستہ جاتا ہے اور پیل کم از کم آخھ مرتبہ يهاں ہے گزر چاہوں۔'' بيہ كرتوجوان كھوڑے ہے أثر يرد ااورليكر انڈنے اس كى تقليدكى \_انہوں نے اسينے كھوڑے ايك ورخت كے ساتھ با تدھ و بيا۔اورندى کے کن رہے بیٹھ گئے کیکرانڈ کے لیےا نظار کے کات ائتبائی مبرا ز ، نتھ۔وہ مجھی مخدكرا دهرادهر ثبلنا شروع كرويتا يجمعي اينا نتنجر نكال كرورخت كي شافيس تراشيفه الكار مبسى مذهال سابوكرندي كارب بينه جاتا اور سكريز الم الفراكر میں پھینکن شروع کر دیتا۔جب اس ماس کوئی آمٹ میا آواز سنائی دیتی تو وہ بھا گ کر ئل پر پہنچالیکن مواراور پیدل گزرجاتے اوروہ کلیجہ موں کررہ جاتا۔ شم کے جاریج کے قریب بارش شروع ہوگئی اوروہ ایک تناور درخت کے

شم کے چار بے کے قریب مارش شروع ہوگی اور وہ ایک تناور در خت کے نیچ سٹ کر کھڑے ہوگئے۔تھوڑی در بعد انہیں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور

يكراند كر ساتقى في كها\_" ليجيدوه أسكتے!" یکرانڈ بھاگ کریکڈنڈی کی **الرف بڑھا۔اس کا دل بری طرح دھڑک** رہاتھا کیکن نورعی کو جہا و کی کرکیگرا تڑ کے ماؤل زمین سے پیوست ہوکر رہ گئے۔انورعی نے اس کے قریب بینی کر کھوڑے کی باک تھینی اور نیچے اُر تے ہوئے کہا۔ ' مجھے افسوس ہے کہ بین آپ کے لیے کوئی خوش خبری قبیل لایا جین اس جہاز برخیں آئی۔ یہ جہاز بور بون سے بہاں پہنچا ہے۔ میں کپتان سے ل کر آیا ہوں۔ انسپیٹر برنارڈ كمتعنق الجى تك صرف اتنامعلوم موسكائ كاس كالبختيجايد فدى حرى كوج مين منازم ہےاوروہ اس کے باس تھہرا ہے۔ کیکن مید ظاہر ہے کہ صرف ایک بھتنے سے منے کا شوق اسے بہاں تک آئے ہے آمادہ جیس کرسکا۔ جمیں اب بیدعا کرنی جا ہے کے جین اس کی موجود کی میں یہاں نہ بینچے۔ میں کوشش کروں گا کہ مریشس میں آپ کے بہنوئی کواس نئی صورت حال ہے آگاہ کر دوں ۔ نیکن اگرجین وہاں سے روانہ ہو چکی ہے تو آپ یا نثری چری میں رہ کرائ**ں** کی کوئی مد دفیس کر سکتے ہے'' اس کے بعد انور علی نے اپنے محوارے کی زین کے ساتھ بندھا ہواسفری تھیا اُتا را اور لکر ایڈے ماتھ میں دیتے ہوئے کیا۔ '' اس تھیلے میں آپ کے سے رات کا کھانا، کیچھ روسیے اور تین تعار فی خط ہیں۔ایک خط میں نے کرشنا گری کے فوجدا رکے نام لکھ ہے وہ آ ہے کومر نگا پٹم پہنچا نے کا بندوبست کر دے گا۔ دومر اخط موسیول ل کے نام ہے اور جھے یعین ہے کہ وہ آپ کی ہرمکن اعانت کرے گاتیسر خط میں نے اپنے بھائی کے نام لکھا ہے، سرنگا پٹم میں آپ اسے بہترین دوست یو کیں گے۔اگرضرورت ریزی تو میرا بھائی آپ کے لیے سرنگا پٹم کے بڑے سے بڑے آدی کی اعامٰت حاصل کر سکے گا۔ میرا بیآ دمی آپ کوکر شنا گری پہنچ کرواپس

م ج نے گا۔ آپ وہاں چینج بی میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کردیں کہ تے سعطان کی فوج میں ملازم بیں اورا گراتے کی بیوی یا نڈی جری بنیجاتو میں اے آپ کے باس مہنیا نے کا بندو بست کردوں جین اگر آپ کے ہاتھ کی تحریر پہنچ نتی ہے تو وہ مطمئن ہو جائے گی۔اس کے علاوہ اگروہ انسپیشر برنا رڈ کی موجودگی میں یہ ں پیچی تو بیخط میرے کام آئے گا۔اب میں نوراوالی جانا جا ہتا ہوں جین کی غیرمتو تع آ مک کے پیشِ نظرمیر ا ہروفت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آج رات ہی ماریشس کا کوئی جہاز وہاں پہنچ جائے۔ میں بندرگاہ يراس وت كا نظام كرآيا مول كه جب كونى نياجها زائدة جھے خرداركر دياج ئے۔" الورس نے سی تو تف کے بغیر مصافح کے لیے ہاتھ بردھا دیا اورلیکر انٹر نے اس کے ساتھ معی فی کرتے ہوئے کہا۔"موسیو! آپ بہت رحم دل ہیں۔" تین مفتے بعد انورعی طلوع آفاب سے ایک محفظہ بعد ایک جہازی آمدی اطدع یا کر بندرگاہ یر پہنچا تو وہاں آسکٹر برنا رڈ اور یا غری چری کی ہوگیس کے دو انسر موجود منے۔الورعی کے لیے بیفیرمتو تع ندھی۔آسکٹر برنارڈ اس سے بہتے بھی ہر نے جہازی آمد کے وقت بندرگاہ پرموجود ہوتا تھا۔ یا غری چری جینچنے سے دو دن بعد اس نے انورعی کے کمپ سے فرانس کے ان آ دمیوں کے متعلق معنو ، ت حاصل

كرف كى كوشش كى تقى جوميسوركى فوج يش بحرتى ہوكرجا بيكے تھے۔اورا نورس نے ' ہے صرف وہ کاغذات دکھا کرمطمئن کردیا تھا۔ جن میں لیگر انڈ کا کوئی ڈ کرنبیں تھا۔ برنارڈ نورعی کو بیانچی بناچیکا تھا کہ میں ایک نہایت خطرنا ک انقد بی کی تلاش میں ہوں جو پیراں سے ایک خوب صورت لڑکی کے ساتھ قرارہ و چکا ہے۔ جہ زبندرگاہ ہے ابھی پھے فاصلے پر تھا۔ انورعلی پھے دیر تذبذب اور پریش نی حالت میں انسیٹر اور اس کے ساتھیوں سے چھو قدم دور کھڑا رہا۔ ہو آخر ایک پولیس انسر نے اس کی طرف و کھے کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور وہ تیزی سے قدم اشی تا ہو آگے بر حا۔ انسیکٹر برنارڈ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کیا۔ "موسیوا میں ابھی سے سوج رہا تھ کہ آج آپ کیوں شاکے؟"

انوری مسکر ایا۔ "میراخیال ہے کہ شن وقت پر پھنٹی گیا ہوں۔"
مقدمی پولیس کے ایک انسر نے کہا۔ "موسیو! انور علی بدی ہا تا عدگی کے ساتھ ہر جہ زو کھتے ہیں۔"
ساتھ ہر جہ زو کھتے ہیں۔"
انورعی نے جواب وہا۔" اے میال آپ کے جواز دیکھتے ہیں۔"

انورسی نے جواب دیا۔ 'اب یہاں آپ کے جہاز دیکھنے کے سواجھے اور کام ای کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ جھے والی باالیا گیا ہے۔ورند میں یہ ں بیکاری سے اکٹا گیا تھا۔''

"الهوربين"

" انورسی به بهت جدد می مرف اپنی جگه کی شنع آدمی کا انتظار کر روا ہوں۔" انورسی بید کہد کر انسیکٹر برنارڈ کی طرف متوجہ ہوا۔" کہیے آپ کو اپنی مہم میں کوئی کامیا بی مدیکہ یہ ا

ہوں؟'' یرنارڈ نے جواب دیا۔'' جھے اپنی کامیابی کے متعلق کوئی ہے جینی نہیں، جھے بھین ہے کہا گروہ زندہ میں آؤ ایک شایک دن ضرور گرفتار ہوجا کیں گے۔'' جہ زبندرگاہ کے بہت قریب بھٹی چکا تھا اور اب عرشے پر چندعورتیں بھی وکھ کی وے رہی تھیں۔ بائٹری فی می کے چند نوتی اور سول حکام بھی بندر گاہ بر موجود تھے۔اورائبزنی اثنتی تی حالت میں جہازی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی در بعد جیاز بندرگاہ پرآلگا اورمسافر نیجے اُز نے لگے۔فرانسیسی انسر ہے بال بچوں اور خصت سے والی آنے والے دوستوں کا استقبال کر رہے تنے۔ اُسپکٹر برنا رو جب زے اتر نے والے برنو جوان مرداور حورت کو محور محور کرد کھے ر ہا تھا۔ا یک نبعی استحصول والی اورسنبری بالوں والی تحیف اور لاغریژ کی ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بکس مخائے ہوئے جہاز سے اُنزی اور جوم سے ایک طرف کھڑی ہو کر ا دھرا دھر دیکھنے لگی۔ انورعلی لیک کراس کے قریب پہنچااو رسر کوشی کے اعداز میں بول ا کر میں غلطی پرجیس آقر آپ کیکر اعذ کو تلاش کررہی ہیں ۔ بیس بیسی جو نتا ہوں کہا**ں کا** اصلی نام کیم رث ہے اور آپ ما دام نیکر اغرے نام سے سفر کر رہی ہیں۔میری بات غورے سنیے: انسکٹر برنا رؤجس برا پ نے کولی جلائی تھی یہ ن موجودہ وہ اس طرف آرما ہے۔آپ اس کی طرف ند دیکھیں، جس لیگر انڈ کا دوست ہوں۔وہ یہ ں آپ کا انتظار کررہا تھا۔لیکن اُسپکٹر پر نارڈ کی آمد پر میں نے اسے سرنگا پٹم بھیج ویا ہے۔ آپ انسپکٹر پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا شو ہر گزشتہ وو سال مصيسورى نوئ يس مازم ب-ايخ حال يرقابور كير أكرانسكم يرمار وكوورا شبہوگیا نے آپ معیبت میں پینس جائیں گی۔'' ا تنی دیر میں آسپکٹر برنارڈ آن کے قریب آچکا تھا۔ انورعلی نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر جدی ہے لڑکی کا بکس لیا اورا پٹالہے ہدلتے ہوئے ور ابند ہواز ہے کہا۔ '' ، دام پریشان ہونے کی کوئی ہات نہیں۔ایک سیابی کی بیوی کوال تشم کی تلخیاں بر داشت کرنی بر تی ہیں۔ آپ کے شوہرا یک مہم بر روانہ ہو چکے ہیں۔اس سے آپ

کوسر نگا پٹم پہنچ نے کی و مدداری جھے مونچ کی ہے۔ موجودہ حالت میں جاری نوج کے کسی سیابی کو چھٹی نیں فل سکتی۔ جھے یعین ہے کہان کا خط پڑھ کر آپ کو تسلی ہو انورعی نے یہ کہ کرائی جیب سے ایک خط نکالا اورلڑ کی کے ماتھ میں دے دید سر کی نے کا تیتے ہوئے ہاتھ سے قط پکڑلیا اور کھول کر برد ھے لگ كيابات بموسيو؟ أليكر برنارة في أى ك كندهم ير باتهد كت بوك الورعلى نے جواب دیا۔" ہماری فوج کے بورچین دستے کے ایک السر کی بیوی ہیں اور اس بات پر خفا ہیں کہ ان کے شو ہر ان کے استعبال کے سے کیوں جیس آئے۔ آئیل مرنگا پٹم پہنچانے کی ومدداری جھے سونی گئے ہے۔'' المهكوين روايور الباك سائري كالرف وكيدرا تفا اوروه اس كاتوجه سے بچنے کے سے اپنی نکا ہیں کاغذ پر مرکوز کے ہوئے تھی۔ يرنارد في كما ير مادام في بي خط و كي سكابول؟" ا تورعی مے مدا صت کی۔ "موسیو مجھے معلوم ہے کہ آپ پیرس کی بولیس کے ایک انسر بی کیکن میرا خیال ہے کہ اتی ہوی کے نام میسور کی نوج کے انسر کا خط

رد هنا آپ کے فرائض میں داخل نیں۔'

برنارڈ نے جواب دیا۔" جھےائے قرائض کے صدودا چی طرح معلوم ہیں۔ اگر آپ انہیں مرنگا چم کہنچائے کی ومدواری قبول کر بچے ہیں تو جھ پر بھی ان کے متعنق بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جھے بیتین ہے کہ انہیں بے خط دکھا نے پر کوئی اعتر اخل نبيس موكاً-"

الركى نے خط انسكير كى طرف يردهاتے ہوئے كہا۔" الب خوش سے بيد ديكھ سكتے ہیں \_ بھد جھے كيااعتر اض ہوسكما ہے؟" برنارڈ خطریہ صنے میں مصروف ہو گیا۔انور علی کا ایک سیابی تیزی سے قدم اٹھ تا ہوااس کے قریب کہنچا اوران نے کہا۔" جناب اس جہاز روسرف آٹھ آ دمی آئے ہیں ۔ان میں سے صرف تین بور پین اور باتی مریشس کے باشندے ہیں۔'' الورس في جواب ويا- "أجيل كمي ش في الحيلو من البحي أنا مون - بيبس ا ہے ساتھ بنتے جاؤاور مادام کے لیے ایک جیمہ لگادو۔'' سیای نے چڑے کا بکس اٹھالیا اور اتورعلی نے لڑکی کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔" مادام آپ كاكوكى اورس مان جباز يرتو تيس-" " تی نبیں" مجھے میرے خاوند نے لکھا تھا کہ مجھے منتکی کے رائے ایک لمباسفر كن يراك كاس ب مجمد افي ساتھ چند ضروري كيروں كے سوا كي دين لانا بہت خراب معوم ہوتی ہے میرے خیال میں آئیں سرنگا پٹم کاسفر کرنے سے پہنے چندون يبان آرام كرنا وإجهادا آپ كوان كے ليے خيمه خال كرائے كي خرورت جیس۔ میں گورز کے مہمان خانے میں ان کے قیام کا بنظام کرسکتا ہوں۔''

برنارڈ نے خط برمنے کے بعد انورعلی سے مخاطب ہوکر کیا۔ " ، وام کی صحت ا نور علی نے جواب دیا۔'' ذاتی طور پر جھے کوئی اعتر اصّ نہیں کیکن میرے نیال میں آپ کو بیمسکد میری بجائے مادام کے سامنے چیش کرنا جا ہیں۔

برنا رؤمسكراياً \_ " مجھے يقين ہے كمانبيں كورز كامهمان بنتے يركوكى اعتر اض نبيس

اس عرصہ میں جین اپنی پریشانی پر قابو یا جگی تھی اوراس کی مدافعہ نہ قو تنس پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا ''میری صحت ہولکل تھیک ہےاور میں ایک بحد کے لیے بھی بہال تھیر نالیند فیل کروں گی۔ استے میر اخط؟ يرنارد نه كها- "بيده السيككل تك نين السكاع" "اس خط ش كوئى خاص بات بيموسية" انور على في اليي ريشاني برقابوي في کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ · · كونَى خاص بات خبير كيكن ايك بوليس انسركو هر بات كى جانج ريه تال كرنى چند فرانسیسی انسران کے گر دجمع ہو بچے تھے ایک فوجی انسر نے اسپکٹر برنارڈ مے مخاطب ہو کر کہ ۔ "موسیو کیابات ہے؟" " میں اس نے رو کھے پن سے جواب دیا۔ الورسى نے جین سے کیا۔" مادا م آپ کو آرام کی ضرورت ہے اگر آپ م کوڑے برسواری کرسکیں تو میں دو دن تک آپ کے سفر کا بندو بست کردوں گا۔ لصورت دیگر جھے بھی کا تنظام کرنا پڑے گا۔'' اڑی نے جواب دیا۔'' میں گھوڑے مرسفر کر سکتی ہول''۔ برنارڈ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کھا۔" مادام! اگر آپ کومیری باتوں ہے کوئی کونت ہوئی ہے تو شل معقدرت جا بہتا ہوں، ش صرف اس بات کی تسى جا بتا تھا كە آپ كوكوئى تكليف ندہو۔اگر فرصت لى تو ش كل آپ سے منے ك كوشش كرول كا-"

" آئے، دام!" الورعلى نے كمااور ين ال كے ساتھ جل يرسى

بندرگاہ کے احاطے سے نکلتے وقت انورعلی نے مُڑ کر دیکھ تو آسپٹر برنارڈ مقامی پولیس کے آدمیوں کے ساتھ یا تھی کر دیا تھا۔ اس نے جین سے کہامیر اخیال ہے كدوه آپ كو يہي ن جيس كالكن اى كے شبهات يورى المرح دور جيس ہوئے -" جين نے كيا۔ " بھے يقين ہے كرائ نے بھے تيس بين ا ہو گا۔ يارى كے ہ عثمیری حالت بیہوچکی ہے کہ مل خود آئینے میں اپی صورت بیل بہی ن سکتی۔ پھر اُسپیٹر برہارڈ نے مجھے بن حالات میں دیکھا تھا وہ ایسے ندیتے کہاں کے ذہن بر مير كونى دريا تصورره كيابو؟" انورعی نے کہ۔ ' چربھی مجھےا تد بیٹ ہے کہ اسکٹر آپ کے متعلق پورااطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے کہھوڑی دیر تک وہ یا مڈی چری کی یولیس کے آ دمیوں کومیر سے کمپ کی تحرانی کے لیے بھیج دے۔ جھے یہ بھی ڈرہے کہ كل كروه آب سے مداتو وہ يورى طرح سے تيار موكر آئے كا ليكر الذكے خدار أس نے بروجہ قبضہ بیں کیا۔ آپ کیلیے بی بہتر ہے کہ آپ فورا یا غری جری کی صدود سے یا ہرنکل جائیں۔ اگر آپ کھوڑے برسفر کرسکتی ہیں تو جمیں ابھی روانہ ہو جانا جین نے کہا۔'' میں تیار ہوں لیکن آپ کو بیہ کیے معلوم تھا کہ میں اس جہ زیر ا تورعی نے جواب دیا۔ "اس میں جیران ہونے کی کوئی بات نہیں ۔ میکر انڈ کو رواند کرنے کے بعد میں یہاں آئے والا ہر جہاز دیکھا کرتا تھا۔'' جین کھ در فاموشی ہے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ با آخر اس نے کہا۔" موسيو جھے معلوم نيل كرآپ كون جي ليكن ميرے ليے آپ ير اعمادكرنے كے سوا

كونى حيارة فيس-"

" مجھے آپ اعتماد کے قائل ما تعیں گئے۔" الورعلی نے کہا۔

تھوڑی دیر بعدوہ پڑاؤیل داخل ہوئے۔ سپاہی خیمہ نصب کر رہے تھے۔
انوری نے انہیں نورا تین کھوڑے تیار کرنے کا تھم دیا اور دلاور خان سے تناطب ہو
کرکہا۔'' دل ور خان تم ہمارے ساتھ جارہے ہو، ٹس نے بندرگاہ سے جو بکس بھیج تھا
وہ میر سے کھوڑے کی زین کے بیچھے باند دوو جلدی کرو۔''

پھروہ اپنے نائب کی طرف متوجہ ہوا۔ 'مردار خان! شام تک ال بات کا کسی
کو علم نیں ہونا چاہیے ۔ کہ بٹل یہاں سے فیر حاضر ہوں۔ مکن ہے کہ وہ اُسپکٹر جواس
دن میرے پاس آیا تھا۔ یا پانڈی تی کی کولیس کا کوئی آدی ہمارے متعبق پوچھنے
اسٹے تم اسے سے کہہ کرنا گئے کی کوشش کرنا کہ بیس آرام کر دہا ہوں۔ اگر کوئی مادام
لیکر فلڈ کے متعبق پوچھنے بھی تم بھی کہو کہ وہ اپنے شیعے بیس سورای ہیں۔ بظ ہراس
بات کا کوئی امکان نیس کہ وہ آئے تنہیں پر بیٹان کرے گا۔ نیکن کل علی الصباح وہ
مفرورا آئے گا۔ اورتم اسے سے بتانا کہ مادام فورآمر ذکا بیٹم کی نیٹے پر بھندتی اوراب تک وہ
کئی میل طے کر بھے ہوں گے۔ آٹھ دی دن تک یہاں میری جگہ دومرا آدمی ہیں جائے میں بہاں میری جگہ دومرا آدمی ہیں جائے میں اس کے اسٹور کرائی کا انتظار نہیں کرسکا۔ ''

## \*\*

کیپ سے انورعلی اورجین کی روائل سے کوئی آ دھ گھنٹہ بعد پر نارڈ انہائی غم و غصے کی حالت بن پانڈی چری کے گورز کے سامنے کھڑا سے کہہ رہا تھا۔'' جناب سے مق مد بہت تقیین ہے آگر آپ کی پولیس میر ہے ساتھ تعاون کرتی تو ہم اس ٹرکی کو

ینڈی چی ہے نکلتے ہی گرفآر کر سکتے تھے۔" " آپ کو بید کیسے معلوم ہوا کہ انور علی اس لڑکی کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے؟" " میں نے بندر گاہ سے والی آتے وقت دوآ دی اس کے بیاا و کی مرانی کے سے رواند کردیے تھے اور جب انہوں نے بیاطلاع دی کیا توریلی مس کا ایک توکر اور و ہ سڑی کیمپ ٹس پہنچتے ہی گھوڑوں ہر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گئے ہیں تو بیس نے فورآ پولیس کوان کا نعا قب کرنے کے لیے کہا لیکن آپ کے افسروں نے بیہ جواب دید کہ ہم گورز کے حکم کے بغیر اُن کا چیچیا ہیں کر سکتے۔" "اگراتپ کواس لڑکی کی مجرم ہونے کے متعلق اتنا ہی یقین تھا تو اپ نے أے جہازے ترتے ی کیوں ندگرفار کرایا؟" '' جناب والا! اس وفت ميرے ياس كوئى ثبوت نەتھا اور بيس اس ير باتھ والنے سے بہنے این شکوک رفع کرنا جا بتا تھا۔ میں نے اس خور رقبضہ کرلیا تھا جو اس بڑی کوا نورس نے بندرگاہ پر دیا تھا اور لیمر ث کے ہاتھ کی چند تحریریں جو پیرس کے نوجی اسکول سے میرے قبضے میں آئی تھیں میرے بکس میں تھیں۔ میں ان تحريروں سے اس خط كاموازندكرنے كے ليے فوراً اپني قيام گاه پر پہنچ ۔اب يس بي م چھی طرح د کھیے چکا ہوں کہ بم مٹ کی تحریر اس خط سے ملتی ہیں۔اور کیم نے اور سكراند كيدنى آدى كے دو مختلف نام به ان كافورا يهال سے بھاك لكان بحى بيد ظ بركرتا ہے كدوه الركى جي و كيف كے بعدائے آپ كو يہاں محفوظ نبيل مجھتى تقى۔ اب اگرانبیل گرفتا رکرنے کی کوشش ندگی گئی تو اس کی تمام ذمه داری آپ کی پولیس پر گورز نے کہا۔" آپ کومعلوم ہے کہ بایڈی چی سے چندمیل مے

مكرية وكي حوكيال اوراس كے بعد ميسور كى سرحد شروع ہو جاتى ہے اس سے ہم زياده دوران كاتعا قب بين كريجة \_" "جناب مجھے یقین ہے کہ و زیادہ دور تبیل گئے ہول کے۔ ابھی ونت ہے۔" '' میں دوشرا نظریہ آپ کے ساتھ چندسوار بھیج سنتا ہوں۔ پہلی شرط ہے کہ آپ یا تڈی تری کی حدود ہے آگے ان کا پیچیا نہیں کریں گے۔ دوسری شرط ہیہ ہے که گرات کونا کامی ہوئی تو آپ اپنی خفلت اورکونا ہی کی ڈ مدداری میری پولیس پر خیں ڈالیں ہے۔'' "جناب میں نے اگر کوئی کونائی کی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کی يوليس كانعاون حاصل شكرسكا-" گورز نے کہا۔ " دیکھے انور علی میسور کی حکومت کا ایک ذمہ دارانسر ہے اور

پوس کا حدود ہوں کہ ۔ '' دیکھیے افور علی میسور کی حکومت کا ایک فرمہ دارانسر ہے اور

پانڈی چری کے بڑے ہے ہیں افراک میں کی بارائشگی مول ٹیس لے سکتے ۔ اب بھی

اخر ام کرے ۔ ہم یہاں رہ کر سلطان ٹیم کی نا رائشگی مول ٹیس لے سکتے ۔ اب بھی

میں تختی کے ساتھ آپ کو اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر وہ لڑکی گرف رہوجائے تو

بھی افور بھی کے سرتھ آپ کا برتا وُ انتہائی دوستاندہونا چاہیے ۔ میں اپنا سیکرٹری آپ

سے سرتھ تھی و بتا ہوں اور وہ پولیس کے چھوسوار آپ کے ساتھ روانہ کر دے گا۔

لیکن جھے اند بیٹر ہے کہ اگر افور علی سطح حالات سے واقف ہونے کے بوجو دوڑکی کو

پناہ دے چاہے تو اب پانڈی چری کی ساری فوج اور پولیس اس کا کھون مگانے میں

کامیاب نیس ہوگی۔''

''اس صورت میں آپ میسور کی حکومت سے بیدمطانبہ بیش کرسکیں گے کہوہ ای رے مجرم اور سے حوالے کر دے ؟'' " نبیل، میسوریس پناه لینے کے بعدوہ ماری دسترس سے ہیر ہوں گے۔" نہیں

دوپہر کے وقت انورعلی نے گھنے جنگل میں ایک ٹیلے کے قریب بھنگی کر اپن کھوڑا روکا اورمڑ کرائیٹے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا جین بری طرح نڈھال ہو کر اپنے گھوڑے کی زین پر جھکی ہوئی تھی ۔اوراس کاچہرہ زرد ہور ہاتھا۔

" میں بہت تھک گئی ہوں۔" اس نے سرایا التجابین کر کہا۔" اگر بیہاں کوئی خطرہ نہ دوتو تھوڑی در پھیر جائے۔"

الورس في كما -"ابهى جم خطرے كى صدود سے با برنبيں بنگے تا جم آپ كى طام جميں كے بار مراس كے كا جم آپ كى طام جميں كارسے كا اس فيلے كے بارا كي نال سے اور اس كے كن رہے كا سے ہودى در آرام كرسكيں كى ۔"

سپ در س ریاستان در بعدوه نیلے کی چوٹی پر پانٹی سکے متصاور سامنے بچھانا مسلے پر ایک جمعونا سانالہ دکھائی دے رہاتھا۔

الورضى نے کہا۔'' دلاور خال تم سہبل تھہروء اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو ہمیں ارکر دینا۔''

جین نے گوڑے سے اتر تے ہوئے کیا۔'' جھے سے اب زین پر ٹیس جیف ج تا۔ میں پیدل چوں گی۔''

انورعی نے جلدی سے بیچے اُتر کر دونوں کھوڑوں کی بائیس پکڑ لیں اور جین اُر کھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ ٹیلے سے بیچاتر نے گئی۔

تھوڑی دیر بعدوہ بل سے چتر قدم دورایک طرف بہٹ کرنا لے کے کن رے رکے جین سر سبز گھاس پر بیٹھ گئے۔اورا نورعلی نے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد ایک

جھ ڑی کے ساتھ بائد صوریا پھر اس نے خور جین سے ایک پیالہ نکال اور نالے سے یا فی جر کرجین کوچیش کرتے ہوئے کہا۔" آپ پیاس محسول کردہی ہیں؟" مس مسترا كراثيات شامر ولات ويوئ الورعلى كم واته سه ولى كا انورس نے کہا۔" اوراک کو بھوک بھی ہے؟" اس نے جواب دیا۔ ''ہال، میں ایک عدمت سے بعد مہلی بار بھوک محسوں کر الورعى نے ایک درخت کے چند ہے تو ڑے اورمالے کے پانی سے دحولے کے بعد جین کے آگے بچی ویے۔ جین برحاس م بوکر کہتے ہولی۔"موسیوای کھانے کی چیز ہے؟" " فندر نبین " انور علی نے اپنی پنسی منبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" بیآپ کے کھانے کے برتن ہیں۔'' عامروہ دوبارہ اپنے گھوڑے کے قریب کہنچ اور خورجین سے ایک روفن روئی تکال کر لے آیا اور چوں پر رکھتے ہوئے بول \_' ' بیجے "ا پائیں کھا کیں ہے؟" «بنین میں کھا چکا ہوں" جين نے چند نوالے کھاتے کے بعد کیا۔ "مير بہت مذير ہے ليكن كمپ سے روا ندہوتے وقت مجھے معلوم ندتھا کہ آپ کھانا بھی ساتھ لیے جارہے ہیں۔" " میں نے جب زکی اطلاع یا تے ہی اینے سفر کے لیے چند ضروری انتظ مات

" آپ کویہ کیے معلوم تھا کہ شن اس جہاز پر آرہی ہوں؟"

" میں ہرئے جہاز کی آمد پر بیامید لے کر بندرگاہ پر جاتا تھا کہ آپ آرہی
بیل ۔ پہنے تو میں اپنے گھوڑوں پر زینس بھی ڈلوا رکھتا تھا۔ مرف اس دفعہ تھوڑی سی
کوتا ہی ہوگئے۔"

جین نے چند اور توالے کھانے کے بعد کہا۔ "موسیو جھے اس ملک کی رسو ہات کا کوئی علم نہیں ۔ بیدروٹی میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ اگر بیس ساری ندکھا سکوں تو آب یہ اتو نہیں مانیں سے ج

الورعی بنس پڑا۔وہ وو دونوں بنس پڑے۔ مجرجین اچا تک بنجیدہ ہوکر ہو ہی۔'' موسیو، ٹیس بہت مدت کے بعد بنس رہی ہوں۔ یہاں کوئی خطر واق<sup>و ب</sup>یس؟''

"يهان كونى خطر ونبيس آپ جى بحر كربنس كتى ميں -"

جین نے کیا۔ ''اگرانسپئٹر برنارڈ کو پیدیا گیا تو وہ ضرور ہمارا پیچے کرے گا۔'' '' بظ ہراس بات کا کوئی امکان ٹیس لیکن اگر اس نے ہمارا پیچے کیا تو بھی '' پی کوفکر مند ہونے کی ضرورت ٹیس آ پ اطمینان سے آرام کریں میرا توکر نیلے پر پہرادے رہا ہے۔''

جین نے ذرا چیچے ہمٹ کر ایک درخت کے ساتھ فیک لگا لی۔ اس کی استی نیز سے بند ہورائ تھیں۔ اور چیو منٹ کے بعد وہ نیچ کی طرح سورائ تھی۔ انوری نے کی طرح سورائ تھی۔ انوری نے نالے کے کنارے بیٹھ کروشو کیااور تماز کے سے کھڑا ہوگیا۔ نی زے ن رخت کے ساتھ بند ھے ہوئے گوڑے کھولے سے فاران کی ہا گیں پکڑ کرایک پھر پر بیٹھ گیا۔

تھوڑی در بعدوہ جین کو جگانے کا ارادہ کررہاتھا کہ ٹیلے کی طرف ہے کھوڑے

ک ناپ سنائی دی۔وہ جلدی سے آٹھ کر کھڑا ہو گیا۔دلاور خال بڑی تیزی سے اس کی طرف آرہا تھا۔

"كيويت معولاورخال؟" الورعلى فيلند أوازش كها-

دلورخان نے قریب آکر گھوڑار د کااور جواب دیا۔'' آٹھ دی سر چٹ سوار اس طرف آرہے ہیں۔ بیس نے انہیں ٹیلے سے کوئی ایک میل کے فرصلے پر دیکھ ۔ ''

جين نے چونک کرا تھيں کھوليں اور پوچھا کيايات ہے؟"

داورف ل کوہدایت دینے کے بعد انورعلی جین کی طرف متوجہ ہوا۔ 'جیلے'' جین ان کی زبان سے ناوا تغیت کے باوجود بیا تدازہ نگا چکی تھی کہ کوئی خطرہ درجیش ہے۔ اس نے کہا۔ '' موسیدہ جھے ڈر ہے کہ ہیں اب گھوڑے پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔''

ابھی آپ کوچھوڑے پر سوار ہوئے کی ضرورت بیں۔ آپ اطمیزان سےاپ مھوڑے کی ہاگ پکڑ کرمیرے چھے چکتی رہیں۔" جين اس كے بيتھے جل دى اوروہ جنگل شل رو پوش ہو گئے۔ چند قدم دور ج كر وہ رک گئے ۔اور دم بخو وہو کرٹیلے کی الرق محوژوں کی ٹاپ سننے لگے۔ پھر انہیں بندوق كادهم كاستانى ديا\_اوراس كے بعد كھوڑوں كى آيث بندرت كم ہوئے كى\_ انورعی نے اطمینان کا سانس لیج ہوئے کیا۔ "اب آپ کا خطرہ گرر چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اندھا دھندا تکرین وں کی چوکی کے قریب پہنچ جا کیں گے۔ اوروبان سے زیادہ تیز رفار کے ساتھدوالی آئیں گے۔'' "ليكن آپ كاساتنى؟" ''اے کوئی خطرہ نہیں ، وہ تھوڑی دہر بعد جنگل میں ان کی نگا ہوں سے اوجھل موجائے گا۔ جلیے اب ہمیں کھ دوراس جنگل میں چلنا پڑے گا۔ آپ کو نکلیف او مو تی کین ابھی کی حرمہ جارے لیے کتارے سے دورر بنا ضروری ہے۔ نالہ حبور كرنے كے بحد بها راسفرنسين آسان بوجائے گااورآب آزادى سے كھوڑے يرسفر ڪرسکيل گي-" جين نے كها۔" بجھے سوارى كا قطعاً شوق فيس - من يدل جينے من زيا وہ اس في محسوس كرتي هول-"

جنگل بہت گھنا تھا اور تناور در فتوں کے بیچے بھیلی ہوئی جھ ڑیوں اور طرح

طرح کی بیبوں نے اسے اور بھی د توارگز اربنا دیا تھا۔ بعض مقامت پرا نورعی کو پی تكوارے ایک دوسرے کے ساتھاً مجھی جوئی شاخوں كوكاٹ كرراستہ بنانا برانا تھا۔ جین بردی مشکل سے ای کاساتھ دے رہی تھی \_

قریاً ایک گھنٹہ چلنے کے بعد اُن کے گھوڑوں نے اجا تک کان کھڑے کر ہے اور آگے بر صنے سے انکار کر دیا۔ انورعلی نے جلدی سے اپنی تکوار نیوم میں ڈال اور کندھے سے بندوق 'تارکر سامنے جماڑی کی المرف دیکھنے گا۔ "كيون مي " جين تي سي موكى آواز يل يو جها-''خاموش''ا نوریل نے مڑکرای کی طرف دیجے بغیر سر گوشی کے انداز میں کہا۔ ا کے تا نے بعد انہیں شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جین سکتے ہے جا کم میں کھڑی تھی۔اجا تک سامنے جماڑی ہیں جنبش پیدا ہوئی اور شیر کے غرانے کی آواز بند ہوگئے۔انورعی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جین کی طرف دیکھا اور کہا۔'' ' آپ ئے شیرد پکھا او لیکن جین کی قوستہ گویائی جواب دے چکی تھی۔ انور علی مسکر ایا۔ '' ڈرنے کی كول بات بيس وه جريا إ-" جین نے سہی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے پھوٹیس دیکھا۔ کیکن اس کی آواز بہت خوننا کے تھی ۔خدا کاشکر ہے کہاس نے ہم پر حملہ ہیں کیا۔'' وہ بھوکا فیش تھ۔میرا خیال ہے کہ ان جما ڑیوں کے پیچھے اس کا شکار پڑا ہوا " آب نے بندو آئیں جلائی ؟" "اس کی ضرورت ندهی\_" " آپ نے بھی شیر مارا ہے؟" ". بهت وفعهٔ " پيخوننا ڪجنگل ڪم جو گا؟"

" يہنگل بہت برا ہے لين اب تھوڙي دور آئے نالي عبور كرنے كے بعد آپ كى مشكل ت ختم ہو جائيں گی۔"

چند من بعد وہ جنگل ہے نگل كرنا لے كے كنارے خمودار ہوئے اور انور على في اس اس انور على اس اس الله عبور كرنا ہے۔"

ہے كہا۔" اب آپ كھوڑے پر سوار ہو جائے ہميں يہاں ہے نالي عبور كرنا ہے۔"

" پائى زيادہ كہراتو نہيں؟"

" بائى خور اور على نے اپنے كھوڑے كى دكاب على پاؤں دكتے ہوئے كہا۔"

آپ ابن كھوڑا مير سے بيجھے كھيں۔"

جین نے پچھ کیے بغیر اس کے تھم کی تیمیل کی اوروہ کمر پر ایر پانی بیں سے گزر کر ٹانے کے پارٹینج گئے۔ اس کے بعد کوئی آدھ میل دوسرے کن رے کے ساتھ ساتھ چنے کے بعد انور علی اپنا کھوڑا روک کرنے پچے اُزیز ااور جین کی طرف متوجہ ہوکر ایولا۔" اب ہمیں یہ ںا ہے ساتھی کا انتظار کرنایز ہے گا۔"

جين ئے كہا۔" أے يہ كيے معلوم بوگا كہم يبال بيں؟"

'' میں نے اسے بتادیا تھا کہم دوئیل چلنے کے بعد اس کا انتظار کریں گئے۔'' '' آپ کا مطلب ہے کہم نے ابھی تک صرف دوئیل کا فی صدیلے کی ہے؟ جین نے جمران ہوکر پوچھا''۔

" بال جنگل میں جاری رفتار بہت ست تھی۔ لیکن دارور خال کوال وقت تک بن جنا جا ہے تھا۔"

جین کوڑے ہے اتر کرایک پھر پر بیٹی کی ۔کوئی پندرہ منٹ بعد انہیں جنگل میں کھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔انور علی نے کیا۔ لیجیے وہ آگیا۔" اور جین 'ٹھ کر ادھرادھرد کھنے گئی۔ تھوڑی در بعد دلاورخال درختوں سے تمودارجوا اور انورعی نے اسے و کیھتے بى كهائم نى بهت وريكائى-" "جناب خدا كاشكر ہے كمااپ فل محتة إلى مجھے توبيجي معلوم ندتھا كرميرا رخ کس طرف ہے۔ میں ابھی بیہوج رہا تھا کہ واپس مڑون اور دو ہارہ میل کے قریب بینی کرنا لے کے کنارے کنارے اس الرف آؤل \_" " ہمارا پیچھ کرنے والوں کو کہاں چھوڑا کے ہو؟" " جناب وہ تو اب والی باعثری چری کے قریب چھٹے چکے ہوں گے۔ میں انین چکہ دے کر محریروں کی چوک کے بالک قریب کے گیا تھا۔ اس کے بعد پگڈنڈی کے قریب جدازیوں کے پیچے جیس کرائی ایکھوں سے ان کی بدحوای کا الماش و کیرر ما تھا۔وہ بے تھا شا کھوڑ ہے بھگاتے واپس آرہے تھے اور انگر ریسواروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے تھا۔ جب وہ گز رکنے تو میں وہاں سے کھسک آیا۔ میں میہ قبیس و م<u>ک</u>یسکا \_ کیفرانس کی بولیس کا کوئی آ دمی زخمی بروایا نبیس \_ بهرصورت انگریز ان يربيتي ش كولي ب يرساد بي تقي-"

جین کے استفسار پر انورعلی نے فرائیسی زبان میں اسے اسیخ نوکر کی کارگر اری سنادی اور اس کی آنکسیس مسرت سے چیک اٹھیں۔اس نے کہا۔" موسيوا مجھے افسوى ہے كہيں ائى آكھوں سے أسكر برناروى بيائى كا تماش ند انورعی نے کہا۔ محلیے اب درجور بی ہے۔

وہ کھوڑوں پرسوار ہو گئے۔اور الورعلی نے کھا۔'' دارور خاں ہمیں شام سے یہے کسی محفوظ مجلہ پہنچنا ہے۔ اب تم جماری رہنمائی کرو۔'' داور خال نے کہاای جنگل شی تھوڑی دور آگے ایک پگڑٹری ہے اور میرا خول ہے کدوہ کرش گری کے رائے سے جاملتی ہے۔''

> ተ አ

غروب آن ب کے وقت چھر کیل اور طے کرنے کے بعد بیاؤگ ایک پریا ڈی
کے وائمن ژکے اور انورعلی نے جین کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔" اب رات ہوئے کو
ہے اور آئے چند میل تک جنگل ذیا دہ گھنا ہے اس لئے ہمیں مسیح تک میبیل تی م کرنا
پڑیگا۔

وہ گورڈوں سے اس بڑے جین ایک پھر پر بیٹر کھی اور انور کلی اور داور فان کورڈوں کو آیک جی ڈی کے ساتھ باغہ صفاور ان کی زیش اتار لے بین معروف ہو گئے پھر انہوں نے پاس شفاف بانی کے ایک چھوٹے سے جشفے سے وضو کیا اور ٹی زیم کے سے کھڑ ہے ہو گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تہ جین پھر پر بیٹھنے کی بجائے نڈھال سی ہو کر زیمن پر لیٹی ہوئی تھی انور علی نے گھوڑوں کی زینوں کے دو بجائے نڈھال سی ہو کر زیمن پر لیٹی ہوئی تھی انور علی نے گھوڑوں کی زینوں کے دو تعد نے کا انتظام نیم اندہ لیسٹ کر تیکے کی جگہ رکھتے ہوئے کہا آپ شرید زیمن پرسونے کی عادی تبول بھے افسوس ہے کہاں وات بیس اور اس سے بہتر بچھونے کا انتظام نیم کر سکا۔ آپ پچھے کی لیس اور اظمینان سے موجا کیں۔

جین نمدے پر بیٹری اورانورعلی نے اپنارومال اس کے سامنے بچہ ویا اور پھر خودجین سے ایک روفی روفی تکال کررومال پررکھتے ہوئے کہا یہ وہی کھانا ہے جو ایک رونبیر کے وقت کھایا تھا جھے افسوس ہے کہم رائے بیس آپ کے نے

کوئی شکا رہمی تلاش نہیں کر <u>سکے</u>۔ بدرونی بہت مذید ہے جین نے یے تکلفی سے توالہ و ڈیتے ہوئے کہا ااپ جیس کھ کیں گئے؟ ہم بھی کھالیں کے میرے تھیلے ہیں ابھی کافی روٹیا سارٹری ہیں۔ جین نے چند لقے کھانے کے بعد ہاقی روٹی رو مال میں لپیٹ کر ایک طرف ر کھ دی چھر اٹھ کر چیٹھے ہے یائی پیااوروایس آکر بیٹھ بیٹھ کی کیکن تھوڑی در بعد اس نے اجا تدا ٹھ کر جیٹے ہوئے الوریلی کی طرف و یکھا اور کہا موسیو بیل موت ہے جیل ڈرتے لیکن نیند کی حالت ہیں موت کا تصور میئے لئے بہت بھی تک ہے آپ کو یقین ہے کہ رات کے وقت یہاں ہمیں کوئی خطرہ تبیں میرا مطلب ہے کہ بے خبری کی حالت میں شیر جیتے یا بھڑ ہےتو ہم پر تملینیں کر دیں گئے؟ الورعى نے جواب دیا جیس آپ اظمیران سے سو جا تیں جین نے ادھرا دھرد کھے کرکہا آپ کا ساتھی کہاں گیا ہے۔ وہ آگ جلے کیلئے خنگ لکڑیاں جمع کررہا ہے ہاں موسیو آگ مشرور جل ويجيئ جھے ال تاري سے بہت فوف آتا ہے یہ کہد کروہ دنیا و ما فیا ہے بے خبر کمری نیندسور بی تھی۔ چند کتے بحد جب اس کی الأنكه كلحلي واست قريب عي آك كالك الاؤدكعائي دياوه المحكر بينه كني الورعي چند قدم دوراینے ہاتھ میں بندوق تھاہے ایک پھریر بیٹیا ہوا تھا آگ کر روشنی اس کے چېرے پر پردنی تھی۔ جین دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہی گزشتہ واقعات اسے ایک خواب معموم ہوئے تھے بیٹو جوان جو چند کھنے قبل اس دے سے اجنبی تھا اب برسوں کا ساتھی معلوم ہوتا تھا وہ ا**س کے ساتھ یا تیں کرنا جا ہتی تھی۔وہ اسے بنانا** ج ہتی تھی۔ کہتم فرشیتے ہولیکن تشکر اوراحسان مندی کے سینکڑوں ا غاظ اس کی

ز بان تک آ کررک گئے۔وہ وٹی زبان میں موسیوے نیا دہ یکھند کہدگی۔ انورعی نے چونک اُس کی طرف دیکھاور اُس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ جین نے کہا 'موسیواب کیاوقت ہوگا؟'' انورس نے جواب دیا۔ "آدمی سے زیادہ رات کر رچک ہے۔" "آپ کا مائٹی کھال ہے؟" الورعى في الكيطرف اثاره كرتے ہوئے كيا، وه مور باہے \_" جین نے کہا،'' میں بڑی مدت کے بعد اتن گہری نیند سوئی ہوں جھے ولت کا احساس تك فبيس روا \_ااب شايد بالكل فبيس وع \_" " میں پہرہ دے رہا تھا۔اب دلاورخان کی باری ہے؟" "موسيو مجھے پائ محسول ہوتی ہے۔" " میں ابھی مانی لاتا ہوں۔" اتورعلی بیا کہ کرا یک بیاندا تھایا اور چیشے سے بھر ل ہو جین نے یانی پینے کے بعد کہا۔ 'بیجنگل کب ختم ہوں گے؟'' الورسي مسكرايا - "آب جنگل ہے بہت ڈرتی ہیں؟" " فنیں مولیو۔ اب آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جھے ڈرمحسوں قبیں انورس نے کہا۔ 'ممبرے کے بیتکلیف وہ راستہ اختیار کرنا ایک مجبوری تھی۔ ر کاٹ کی صدود میں جکہ جگہ انگریزوں کی چوکیاں ہیں۔اگر ہم دوسرا راستہ اختیار ر کرتے تو ممکن تھا کہ آپ کو کسی چو کی ہر موک لیا جاتا اور پھر ان سے یہ بھی ہیں نہ تھا کروہ ااپ کے متعلق باغری جری کی ہولیس سے استفسار کرتے اور آپ کوان کے

حوالے کر دیتے لیکن آپ کو پر بیثان نبیل ہونا جا ہیںے کل دو پہریا شام تک ہم جنگل

سے نکل کرایک آباد علائے ٹیں چینے جا کیں گئے۔ آپ موجا کیں ہمیں علی الصباح يبار ہے كوچ كراہے۔" انورسی دا ورخال کی طرف پڑھااوراہے جگانے کے بعد جین سے چند قدم دورایک گھوڑے کی زین پرسرر کھ کر لیٹ گیا ہجین پچھ دیر پیٹھی اینے ماضی، حال اور مستبقل کے متعمق سوچی رہی اور رات کی شندی ہوا کے ملکے جھو کے نہایت خوشگوار تھے۔ آسان معاف تھا اور ستارے معمول سے زیادہ پڑے اور چمکدار معلوم ہوتے تھے تھوڑی در بعدوہ بھر کبری نیندسور بی تھی۔ ا گلے دن پہلوگ چند چھوٹی چھوٹی پیما ڑیا ںعبورکرنے کے بعد ایک وا دی کے منجان جنگل میں سے گزرر ہے تھے۔ اچا تک انور کی اپنے کھوڑے سے کو دیڑا اور اساتھیوں کورکنے کا شارہ کر کے دیے یاؤں ایک طرف بڑھا اور تھنی جماڑیوں میں روایش ہو گیا۔ جین بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھے رہی تھی۔لیکن دل ور خان کے چبرے برنہ بیت در ہے کا اطمینان تھا۔اجا تک جنگل میں بندوق کی آوا زسنائی دی۔ اورجین چا چر کر دا ور خال ہے کچے ہو چھنے گی۔ دلاور خاب فرانسیسی زہان ہے ناو نقف تھا۔ اس نے چند ہار شکار شکار کار کہ کرجین کوشلی وینے کی کوشش کی اور پھر اشاروں سے سمجھنے کی ضرورت محسول کرتے ہوئے اس نے بہلے ای وونوں کہنیاں کانوں کے ساتھ جوڑ کر ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ پھر گلے میں لنگی ہوئی بندوق 'نا رکرایک طرف نشانه باعدهااور بالآخرایک جیمونا سانحنجر نکال کراپنی گر دن یر پھیرتے ہوئے کہا۔ شکارشکارہ جین کے لیے اُس کی زبان کی طرح اس کے اش رے بھی ایک معماتھے۔اوروہ انتہائی اضطراب اور ہے لیک کی حالت میں 'س کی

طرف د کچیرای تھی۔

کھے دہر بعد وہ ایک مذی کے کنامے آگ جلا کر ہرن کا گوشت بھون رہے تھے۔ یاس ای ایک ورخت کی ٹاخول پر چھر بندر کودر ہے تھے۔جین اپنی جگہ سے اتھی اور درخت کے بینچے جا کر بندروں کی طرف دیکھنے گئی۔اجا نک اسے جنگل کی طرف جھاڑیوں بیں کوئی آبہت محسون ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک ٹانیے ے ہے بہوت ی ہوکررہ گئی کھر چیخ مارکرہ ہاں سے بھا گی۔الورسی اور دل ورخاں ہندوقیں اٹھ کراس کی ظرف دوڑے۔ جین نے سراسیکمی کی حالت بیں الورعی کا ہ زو پکڑلیا ۔وہ پچھ کہنا جا ہتی تھی کیکن اُس کی قوت کویائی سلب ہو پچی تھی ۔ دہشت کے ہوصف اس کا ساراجسم کانب رہاتھا۔ انورعلی چند ٹامیے جنگل کی المرف دیکیا رہا۔ اور پھرا کیے مشکرا ہٹ کے ساتھ جین کی طرف متوجہ ہو کر ہو ڈ ۔''ارے بیاتو ہاتھی ہیں آب اس قدر در رسي " الورعى كى مسترا ب نے جين كا خوف كسى حد تك دوركر ديا اور اس نے كہا۔

الورسى كى مسكرا به في جين كاخوف كسى حد تك دوركر ديد اوراس في كها۔ سي باتھى كوخطرنا كے بيل سجھتے ؟''

"لوْ چُراپ س چز کونونا ک جھتے ہیں؟"

انورعی مسکرایا۔ '' میں صرف آپ کا چینیں مار کر بھا گنا محطرنا ک سمجھتا تھا۔ یک حالت میں جنگل کے جانور عام طور پر بدحواس ہو کر جملہ کر دیتے ہیں۔''

پ کی چھ ہاتھیوں کا ربوڑ چھھاڑتا اور جماڑیوں کوروترتا ایک طرف بھ گ رہ انھا۔جین نے کہا۔" جھے افسوس ہے کہٹس نے آپ کوہلا وجہ پر بیثان کیا۔ کین جو

ہاتھی میں نے دیکھ تھاوہ بہت تی پڑا تھا۔''

انورس نے کہا۔" جنگل میں ہر ہاتھی پہلی بار بہت پڑ انظر ہوتا ہے۔ چلیے آپ كاكھاناتيرے

میسوری حدود میں داخل ہوئے کے بعد جین میجسون کررای تھی کہ ماضی کے

تاریک سائے اس کا بیچھ چھوڑ کے ہیں۔اباس کے آگے گھنےجنگلوں کے دشوار گر ار راستوں کی بجائے کشاوہ سر کیس تھیں۔میسور کی پہلی چوکی ہے الورعی نے أس كے سے ایك بیل گاڑی مہیا كردى تھى اور كرشنا كرى سے اسمے وہ ایك آرام دہ

یا تھی میں سفر کررہی تھی وہ تھبرا بہث اور پر بشائی جواس نے یا عثری چری سے ایک اجنبی کے ساتھ ساتھ روانہ ہوتے وقت محسو**ں ک**ھی ۔اب دور ہو پیکھی اور وہ ایسا

محسوس کرتی تھی کہ توریلی کوہ ورتوں سے جانتی ہے۔ ابتدائی منازل میں وہ ہارہار اس سے اس تھے کے سوال ت کیا کرتی تھی کہ اب سرنگا پٹم کنٹی دورہے۔ہم کنٹے میل الم يحك بين \_اور كتف ميل ما تى بين \_ا بھى جميس كتنى بيا زياں ، كتف دريد اور جنگل

عبور كرنے ہيں۔اب رائے شن خطرناك در تروں كے حملے كاخطر واتو فہيں؟ليكن اب اس کے ہے صرف بہ جاننا کا فی تھا کہ و صفر کر رہی ہے او را ٹورعلی اس کا ساتھی

پھرایک دن وہ دو پہر کے وقت ایک بلند چوٹی سے چنوقدم دورر کے <u>۔ تھکے</u> ہونے کہاروں نے الوریل کا اشامہ یا کرجین کی یا لکی زمین پرر کھ دی اور پگڈنڈی کے یا ک در فتول کے مائے میں بیھے گئے۔

ا نور علی اینے کھوڑے ہے آتر ااور لگام دلاور خال کے ہاتھ میں دے کرجین کی طرف متوجه ہوا۔ 'جہ راسفر ختم ہوئے والا ہے آپ اس ٹیلے کی چوٹی سے سرنگا پٹم کی پہلی جھلک و کھے میں گئے۔'' جین پاکھ سے آئزی اور کسی تو تف کے بغیر تیزی سے ٹینے کی چوتی کی طرف بڑھی۔ چند قدم چنے کے بعد اس نے مڑ کر الور علی کی الحرف و یکھا اور کہا۔'' آپ بیس آئیں گے ؟''

"اچھا آتا ہوں" اور علی آگے ہو حا اور جین کے قریب بھی کر اولا۔" سر نگا پھم دیکھنے کے بیے جھے اس ٹیلے کی چوٹی پر تھنچنے کی ضرورت نہتی۔ اس شہر کے مناظر جمیشہ میری آتھوں کے سامنے رہے ہیں۔" تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑے تھے۔اور جین دم بخو دہوکر سر نگا تا ہم

کے دلفریب مناظر دکھے رہی تھی۔ ٹیلے سے پنچے کوئی دو میل دور دریائے کاویری بدرہا تھا اور بدند فعیس کے برج شاہی کل کے کنگرے اور مسجد کے گنبد اور بینار دیکھائی مصاری میں منفی

الورسی نے کہا۔ مرفظ پٹم ایک جزیرہ ہے اور دریا کی ایک شاخ اس کی دومری طرف ہے۔

جین کے ہونؤں پر ایک دل فریب جہم تھااورائ کی آئھوں میں امید کے

پر اغ روش شے وہ کھ رہی تھی "بیمیری آخری جائے پناہ ہے۔ بیمرے بینوں کی

جنت ہے آپ نے جھ پر بہت احسان کیا ہے۔ جھے اظہار شکر کے ہے افا وائیں
سنتے۔ میں ایک ہات پر بہت نام ہوں۔ جھے اینا کوئی داز آپ سے نہیں چھپانا
چاہیے تھا۔ لیکن میں نے آپ کو سے نہیں بتایا کہ لیمر سے۔ میرا مطلب ہے بیگر نڈ
سے میری ش دی نہیں ہوئی۔"

انورعی مسکرایا۔ آپ نے میری معلومات میں کوئی اضافہ بیں کیا۔ میکر انڈ

میر ادوست ہے اوروہ جھے اٹی تمام مرگزشت ستاج کا تھا۔'' جین نے کہا۔ موسیو آپ برانہ مائیں۔ٹین بھی اس ملک کے انسانوں کے حصق عجیب وغریب ہاتیں ستا کرتی تھی۔

ے سبب و رہب ہو ہیں۔ ہیں اور ہم انسا نہت کا کوئی احر ام ہیں کرتے۔
ہاں اور یہ بھی کہ اس ملک کے لوگوں کی شکلیں بہت خو ڈناک ہوتی ہیں۔ پا
ندی چری کی بندرگاہ پر آپ کو و کچھ کر جھے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ آپ اس
ملک کے باشندے ہیں تا ہم آپ کے ساتھ چلتے وقت جھے خوف محسوں ہوتا تھا۔
اگر پہیں کا خوف نہ ہوتا تو ہی کی صورت آپ کے ساتھ سنز کرنے پر رضامند نہ ہو
اگر پہیں کا خوف نہ ہوتا تو ہی کی صورت آپ کے ساتھ سنز کرنے پر رضامند نہ ہو
تی۔ پانڈی چری سے نکلتے وقت جھے بار ہار بیر خیال آتا تھا کہ آپ کی جنگل یا صحرا

اوراب

جین مسرائی۔ بق میں دنیا کے آخری کونے تک آپ کے ساتھ کے ۔ ہے
تیر ہوں انور تی نے سرائا پالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گیا۔ وہ بیری دنیا کا افر
کی کو نہ ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہاں بیٹنی کرآپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی تمام
راختیں آپ کا اختیا رکر رہی ہیں۔ میری والدہ آپ کود کھی کر بہت خوش ہوں گی اور
میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی شادی نیش ہوتی آپ ہمارے کھر میں وہیں۔
میکس نیروہاں پہنچنے ان کسی محاور بھی دیا جائے گا اور میر اجھوٹا بھی کی بھی شیر زیادہ کر
مدکھر نہ رہ سکے۔ ہماری غیر حاضری کے دوران میں آپ میری والدہ کی جو کی کر
سیکس کی جھے بھین ہے کہ لیکر انٹر کوائی پرکوئی اعتر اخل نہ ہوگا۔
حیل کی جھے بھین ہے کہ لیکر انٹر کوائی پرکوئی اعتر اخل نہ ہوگا۔
حیل کی جھے بھین ہے کہ لیکر انٹر کوائی پرکوئی اعتر اخل نہ ہوگا۔
حیل کی جھے بھین ہے کہ لیکر انٹر کوائی پرکوئی اعتر اخل نہ ہوگا۔

تبول نەكروپانوپەشكرگزارى ہوگى۔ اگراآپ دفوت نەدىيتے تۇ بھى سرنگا پىم مىں مير ے ہے آپ کا مہارا لینے کے سواکوئی جارہ نتھا۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ انورسی نے شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان درختوں کے پیچھے ہے۔ کیکن آپ یہاں ہے نہیں دیکھیلیں گی۔ اب چیسے الورعی یہ کہ کریں ژی سے نیچے اڑئے نگا اور جین اُس کے چیچے جل پڑی۔ چند منٹ بعدوہ اپنی یا لکی پر سوار ہورہی تھی۔ غروب آناب ہے بہل چھوریہ پہلے فرحت اور مرادعلی مکان کی ہوائی منزل کے ایک کمرے میں پیٹھے ہوئے تھے۔منورخاں ایک صندو تچہ اٹھ نے بھا گیا ہوا مرے میں وافل ہو اوراس نے کہا۔ بی بی انورعلی صاحب آگئے ہیں۔ والاور خان بھی آئی ہے۔ وہ ایک میم کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ مرادی اپنی کری ہے اٹھا اور کمرے ہے یا برنکل کر زینے کی طرف بڑھا۔

ینچے اُتر کرمین میں داخل ہوتے ہی اُ سے انورعلی اور جین دکھائی دیے اوروہ ہی گ کر بافتر رائے بھ کی سے کپٹ گیا۔ فرحت برآمدے میں تمودار ہوئی۔ اتوریلی نے جلدی سے آ مے برو حکراہے

سدم کرنے کے بعد کھا۔ ای جان میرے ساتھ ایک مہمان ہے۔ فرحت في كهار أوجي بمن تمهاراا تظارفا

انور على في فراتسين زمان ش كها- الى جان آپ كاخير مقدم كرتي بير-جین مغربی آ داب کے مطابق جمک تنی اور فرحت نے شفقت سے دونوں ہاتھال کے سر پر رکھ دیئے۔ ا پی ں اور بھ کی کے ساتھ جین کا تعارف کرائے کے بعد انور علی نے پوچھ۔ " يگراندگهان ہے؟" مر وی نے جواب دیا۔ 'مجمالی جان وہ انوج میں بھرتی ہونے کے چندون بعد یے کیمپ میں چرا گیا تھا۔ وہ ہر روز ان کے متعلق او چھنے کے سے آتا ہے۔اور جب سے کے میمعوم ہوا ہے کہ وسیولال کی رجشت مرنگا پٹم سے کوچ کرنے وال ہےوہ بہت زیادہ ہے جین ریتا ہے۔ میں استعابھی اطلاع دیتا ہوں۔" و منتهرو! شراتبارے ساتھ چاتا ہوں ، جھے سیدسالاری خدمت میں حاضری ویٹی ہے لیکن نہیں، تم سمبیل تفہرو۔ای جان کوان کے ساتھ یو تیں کرنے کے سے ایک مترجم کی ضرورت پرے گی۔ بیل یکر انڈ کو بیٹے دوں گا۔'' ماں نے کہا۔'' بیٹا لہائی تبدیل فیس کرو گے؟'' '' امی جن میں جو فالتو جوڑے ساتھ لایا تھا وہ اس سے زیا دہ میلے ہو <u>کیکے</u> ہیں ۔راستے میں انہیں دھلوائے کاموت جیس ملا۔'' ماں نے کہا۔'' تم جو کپڑے یہاں چھوڑ گئے تھے۔وہ سنجال کرر کھے ہیں۔'' چند منٹ بعد انورعلی فوجی متعقر کی طرف رواند ہو چکا تھا اور فرحت ایک کمرے میں مرادی کواپنا ترجمان بنا کرجین کے ساتھ باتیں کررہی تھی ۔قریباً ایک کھنٹہ بعد جین اور لیگر انڈ الورعلی کے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جین اسے مریشں ہے لے کرمر نگا پٹم تک کے سفر کے دا قعات سنا رہی تھی۔ جین کی سرگزشت سننے کے بعد لیکرانڈ نے کہا۔'' جین مریشس سے روانہ ہوئے کے بعدمیری زندگی کا کوئی لھے تمہاری یا دسے خالی ندتھا۔ آج محسول کرتا ہوں کہ بیمبری ٹی زند گی کا پہلا دن ہے۔ پس میسور کی فوج میں بھرتی ہو چکا ہوں۔ اور

چارون بعدى را دسته يهال سے كوئ كروما ہے۔ الورعلى جا بتا ہے كہم بى رى ش دى تك اس كى والده كے باس وجو ليكن اگر حميس ان كے بال ربنا پند ند جواتو يباب تمبارے سے سی علیحد و مکان کا بندویست ہوسکتا ہے۔" جين ئے جواب ديا۔" ميں اُن كى وقوت قبول كر چكى ہون۔ اسپكوميرے متعلق فكرمند فيل مورة جائي-" " اگر جنگ نه چیز گنی تو میں دالیں آجاؤں گا اور پھرمیری پیلی درخواست بیہو کی کہ میں کسی تا خیر کے بغیر شادی کر گئی جا ہے۔'' جین نے کچھ در سوچنے کے بعد جواب دیا۔ الکرانڈ ابھی مجھے اس مسکلہ کے متعتق مو چنے کاموت نیمیں ملا۔ ہمیں کسی اچھے وقت کا انتظار کرنا جا ہے۔''

تموزی در پر دوه انورعلی اورمرا دے ساتھا بکے میز پر کھانا کھارہے تھے جین کا سفران کی گفتگو کا موضوع تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جین بظاہران ہاتوں میں د کچیں بینے کی کوشش کرر ہی تھی لیکن تھا و شاہ در نیند کے باعث اس کائبرا حال تھا۔

لیکراندے کہا۔" تمہاری طبیعت تمیک ہے نا؟"

" میں کیجھ تھا وے محسوں کر رہی ہوں۔" اس نے اپنی پیشائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ "لوحمبين آرام كرنا جا ہے۔"

جین محمد کر کھڑی ہوگئے۔اورانور کلی نے کہا۔ 'مراور جو دُانیس ای جان کے

وہ کمرے ہے با برنگل گئے اورا نورعلی لیکرانڈ کی طرف متوجہ ہوا۔" "م نے اپنی شادی کے حعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟"

ہم نے ابھی کوئی فیصلہ بیس کیا۔ جاری بٹالین جاردن بعد یہاں سے کوچ کر رنی ہے۔ان حال ت پش شاوی کے متحلق ہم کیاسوچ سکتے ہیں؟" " میں موسیو ل لی سے کیوں گا کہوہ حمیدیں شادی کے ہے بہت جد چھٹی دیدیں حمہیں ین کے متعلق پریشان نہیں ہونا جا ہیے۔امی جان تمہاری غیر حاضر ی میں اس کا خول رکھیں گی۔ مجھے صرف ایک ہفتہ کے لیے بہاں تھر نے کی چھٹی می ہے۔اس کے بعد مجھے ملیا رہا شالی سرحد کے سی قلعے کی حفاظت برمتعین کر دیا المكرائد في بي جها-" أب في كها تفاكرات الى جكرك دوسرك السرك آمد کا انظار کیے بغیر پایڈی تری ہے آگئے ہیں۔ سیدسال راس بات پرخفا توجیس وہ بہت خفا ہوئے تھے نیکن میں نے تمباری اور جین کی سرگز شت سنا کران کا عسه دورکر دیو تفا\_\_ <u>جمھے رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا تفا</u>ے" الورعلی، میں تم ہے بہت خفاہوں ، میں اینے کسی افسر ہے ایسی کوتا ہی پر داشت جیس کرسکتا لیکن اگر تم اس بيس ركى كى مدو سے كوتا عى كرتے تو يس تم سے يہت زيا وہ خفا موتا يم ف میسور کے ای کی مددی ہے۔ اور میں حمیس شاباش کا مستحق محستا ہوں۔'' ليكراند في جواب ديا-" اب آپ كوجى آرام كي ضرورت ب- مجھ اجازت ديجيے بين كل لول كا-" الورعى نے كيا\_" چلو، شائم كودروازے تك چيور اكوں " تھوڑی در بعدوہ ڈیورٹی ہے باہر کھڑے تھے لیکر انڈ نے مصافح کے ہے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔'موسیو، میں ااپ کا بہت شکر گڑ ارہوں۔''

انورعی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے چاتھ کی روشنی میں اس کی طرف دیکھ ۔ بیگر انڈنم میرے دیکھ ۔ بیگر انڈنم میرے دیکھ ۔ وہ اوزار میں میرے دوست ہو ۔ اور میں میم پر کوئی احسان میں کیا؟"

## چوتھایا ب

بیقیس اپنی بیٹیوں اور گاؤں کی چیز تورتوں کے ساتھ مکان کے ایک کشوہ کرے میں بیٹی ہو کی تھی۔خادمہ نے چلس اٹھا کرا تدرجھا گئتے ہوئے کہا۔'' بی بی بی خاں صاحب آپ کو ہلاتے ہیں۔''

بی میں اٹھ کر کمرے سے باہر تکلی اور خادمہ نے ڈیوڑھی کے باس ایک کمرے کی طرف اش رو کرتے ہوئے کہا۔" خال صاحب وہاں بیل اور ان کے ساتھ ایک مہمان بھی ہے۔''

بیقیس کش وہ محن عبور کرنے کے بعد کمرے کے دروازے کے قریب رکی اور یک ٹانیہ اندر جو نکنے کے بعد پر بیٹان می ہو کر ایک طرف ہٹ گی۔ کمرے سے کبر خاں کی آواز سائی دی۔' دینقیس اغدر آو، بیمرا دیلی ہے۔''

" ہاں چگی جان، بھ نی جان الورعلی کھر سے باہر تھے اور انہیں چھٹی نہیں مل "

بنتیس نے کہا۔''میراخیال تھا کہتمہاری امی جان ضرور آئیں گی۔'' '' چی جان وہ آئے کے لیے تیار تھیں لیکن ان کی صحت اس قابل زیتھی کہوہ ا تناطویل سفر کرسکتیں ، وہ کہتی تھیں کہ جب شہبازی شادی ہو گی تو میں ضرور آؤں گے۔''

اکبرخاں نے کہا۔''بلقیس بیٹھ جاؤ ،اوروہ ایک کری پر بیٹھ ٹی مرادی بھی اپنی مرادی بھی اپنی کری پر بیٹھ گیا۔ کری پر بیٹھ گیا۔ ایک کمسن لڑی بھا گئی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی کیمن اچا تک مرادی کو دکھ کرجھ بھی جھنے کی مرادی کو دکھ کر کرجھ بھی چھنے کی مرادی کو دکھ کر کری کے بیچھے چھنے کی کوشش کرنے گئی۔ کوشش کرنے گئی۔

اکبرخان نے پیارے ال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔'' شمینہ میہ تمہارے سرنگا پٹم والے بھیا مراد علی جیں۔وہ اتنی دورے حربیں دیکھنے آئے ہیں اور تم نے انہیں مرام بھی نہیں کیا؟''

شمیندگی آنگھیں مسرت سے چک اُٹھیں اور وہ بھائی جان اسمام ایکی 'کہد کر پورے انہا کے سے سرتھ مرد کی طرف و کھنے گئی۔ چھروہ جھجکی ہوئی وروازے کی طرف بڑھی اور ہا ہرنگل کر پوری رفتار سے بھائے گئی۔ آن کی آن جی آن جس ہیں وہ محن مجبور کرنے کے بعد ایک اور کمرے جس ڈا ہوئی۔ اُس کی بڑی بہن تنویر اپنی سہییوں کے درمی ن بیٹی ہوئی تھی۔ شمینہ ہا بھی ہوئی آگے بڑھی اور بے اختی راس کے ساتھ پٹ گئی۔ اس نے اپنا مند تنویر کے کان سے لگا دیا۔ تنویر نے 'سے ایک طرف ہٹ تے ہوئے کہا۔ '' بھی میری بچھ جس پچھٹیں آتا ، انسانوں کی طرح ہات کرو۔'' لیکن شمینہ دو ہارہ اس کے ساتھ لیٹ گئی اور سرگوشی کے انداز جس بو ی ۔ آپ جان وہ آگئے جیں۔''

"كون آكت إلى " الكار كى في تيا ا

دوسرى بول "ارئى ئىينىيە كىدىنى بىكىدات دالے آگئے بيل -"

ممرہ تنویر کی سہیلیوں کے قبقیوں سے گوجے اٹھا اوروہ ابوکے گھونٹ پی کررہ ايك الك يشمين كاما تهويكرت موسة -" ارى تمين ي بناوكون آيا بي؟" کیکن تمییزنے جھٹک کرایٹا ہاتھ چھڑ الیا اور تنوم کی طرف متوجہ ہو کریوری قوت ہے چور کی۔'' آیا جان مرزگا پٹم والے بھائی جان مرادیلی آگئے ہیں۔'' تنور این بنسی منبط ندکر کی اور ای نے ثمیند کوبا زوے پکر کر قریب بھی لیا۔ دوسرے کمرے میں اکبر خال اور بلقیس کچھ دیر سرا دعلی ہے یا تیں کرتے رے۔ ہو اُر خرا کبری ن نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' میں ڈرابا ہرمہما نوں کو دیکھوں۔'' بھیس نے کہا۔'' آپ ماموں جان کو دیوان خانے میں بھیج دیں۔وو بردی بتاني سان كانتك ركور ب تف-" ا كبرخال نے جواب ديا۔ " ماموں جان كے ساتھ إتے بى ان كى مدا قات ہو مرادی نے کہا۔'' چی جان! بمائی شہباز کیاں ہیں؟'' وه با برخیمے نصب کروار ہاہے میں ابھی اُسے بھیجا ہوں ۔'' مرادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔'' پچا جان میں آپ کے ساتھ چاتا ہوں۔'' بھراس نے آگے بڑھ کر دروازے کے ماس پڑی ہوئی رہتی کپڑے کی ایک تھڑی الله اور بقيس كے قريب ايك كرى ير ركھتے ہوئے كيا۔ " چى جان، امى جان ئے چھرچر ہے گئی ایں۔" كبرخان نے كہا۔" ويكھومية تفوزي حميس اى طرح واپس لے جاتى براے گ ۔ میں نے ہار ہاران سے اکید کی تھی کا وہ کوئی تکلیف شکریں۔"

مرادی نے کہا۔ ''انہوں نے اسپ کے لیے کوئی تکلیف نیس کی۔ بچاج ن وہ

یہ کہتی تھیں کہ توراور ثمینہ جھائے بچوں سے زیادہ عزیز بیں۔ وہ یہ بھی جانی بیل کہ
ضدائے آپ کوسب پچھ دے رکھا ہے لیکن آپ نے اپنی بچیوں کے بیان کے
خدائے آپ کوسب پچھ دے رکھا ہے لیکن آپ نے اپنی بچیوں کے بیان کے
خمائف آبول نہ کیلڈ انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ آپ ہمیں یہ احساس نہ دل کی کہ اب
جان کی وف ت کے بعد ہم کمی قابل نہیں دہے۔''

مرادی کے بیالف ظ یک نشر کی طرح اکبرخال کے دل میں اتر کے وراس نے بحرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' بیٹا بیانہ کہو، تہاری طرف سے ایک چھینز مجی میر سے زویک وزیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔''

وہ بابرنگل کئے۔اور بلقیس نے قدرے تذبیا بسے بعد مخوری کھوں۔ مخوری سے رہم اور رزتار کے چند جوڑوں کے علاوہ صندل کی ایک تجیوٹی سی صند تحقی برآمد ہوئی۔ بیٹیس نے صندہ قحی کا ڈھکنا اٹھا یا تو اس کے اندرمو تیوں کے ہارہ طدنی کنگن اور بالیاں جن جس ہیرے جڑے ہوئے جگھا رہے تھے۔صندہ قحی جس زیورات کے علاوہ اثر حست کے ہاتھ کا کھیا ہواا کی رقعہ بھی تھا۔ جس کا مضمون بیتھا۔:

''میری پیاری 'ہیں! مجھے 'میدہ کہ آپ معمولی تحالف تبول فرما کیں گی۔ زرتا رکا جوڑ اُنٹی ثمینہ کیلیے ہے۔ یہ تی تمام تنویر کے لیے۔ خدامعلوم بٹس کب تک زعرہ رہوں۔ اس سیے بٹس نے دونوں بہنوں کے لیے چھوزیورات بھیج ہیں۔ جھے اُنسوی ہے کہ بٹس بزات خودائی خوشی بٹس ٹر یک نہیں ہوسکت لیکن میری دعا کمیں ہروقت آپ کے ساتھ ہیں۔''

تمباري بهن

ثميينه كمرے يس داخل موئى اوراس نے كہا۔ "امى جان وہ كہاں گئے؟" بعقيس مسكرات بوع جواب ديا-"وه بإبراكت بي بني-" ثمينه نه صندوقي ميں ہاتھ ڈال کرمو تيوں کا ايک ہار نکائے ہوئے يو چھا۔" ی جان بہ آیا کے لیے ہے؟ ہاں بٹی! میتمہاراسرنگا پٹم والا بھائی لایا ہےاوروہ تمہارے ہے بھی بہت ہے زيورات ل يا ہے۔ويکھو۔'' "اورميرے سے كيزے بھى لاياہے۔" " إلا و المهار \_ لي تكن ماليال اورا كوش محل الي ب-" ثمینہ نے شکایت کے لیجے میں کہا۔'' لیکن شہباز بھیا میرے ہے جمعی کوئی چیز فہیں لاتے۔التا مجھے ڈاٹنا کرتے ہیں۔اب اگر انہوں نے مجھے پچھے کہ لو میں يبال ديس رمون کي-" "تم کماں جاؤگ؟ "بلقیس نے سراتے ہوئے یو چھا۔ " مين مرتكا علم جلى جاول ك" يه كهتي اوئ ثمينه في موتو ب كامارا ي كل يس وال اليا\_ بنقیس نے کہا۔ 'اگر سر تکا پٹم میں کس نے ڈانٹ دیا تو؟''

'' تو پھر میں وہاں بھی جیس مہوں گی۔ ٹیں اوجو ٹی والی خالہ جان کے پاس چی

بقيس نے چھيڑ تے ہوئے کہا۔"لکین اگرانہوں نے نہ آئے دیا تو؟"

''واہ بی وہ کیے نیس آئے دیں گے۔ شی ان کے برتن آؤٹرڈا بوں گی۔ میں بیہ کہوں گی کہ میں حجیت پر چڑھ کرچھلانگ لگا دوں گی اوروہ ہاتھ جوڑ کر جھے رخصت کریں گے۔

## \*\*

محسون کیاتھ کان کا بیک عزیر ترین دوست دُنیا سے دخصت ہو کیا ہے۔

ان اوگوں کے لیے معظم علی کے بیٹے کی آمد کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جوان ،

یکے اور اور سے مراد علی کے رائے میں آئی میں بچھاتے ہے۔ وہ گھر سے باہر لکانا او مقید مندوں کا ایک جوم اس کے گر دجی ہو جاتا۔ جن نوگوں لے اپنی آئی موں سے اس کے باپ کی دیکھا تھا وہ کہتے ہے اس کی سُورت اس کی چال اس کے گذشکوا ہے باپ جیسی ہے۔

گردشکوا ہے باپ جیسی ہے۔

کر گفشکوا ہے باپ جیسی ہے۔

کر گفشکوا ہے باپ جیسی ہے۔

اکروں کا بیٹا شہباز خان اس کے ساتھ پہلی ملاقات بیں ہی بنگلف ہو چکا تھا۔ وہ ایک تو ی زیکل اور خوش وشع تو جوان تھا اور سر دار کا بیٹا ہوئے کے باعث اسے تعلیم کے دوگوں جس ایک اقبیازی حیثیت حاصل تھی۔ ہس بیس کی تمام بستیوں بیس وہ ایک بہترین سوار اور نشانہ بازمانا جانا تھا، لیکن اس کی بیخوبیں سامراو

تھی کو متاثر کرنے کے لیے کافی شھیں۔ وہ مہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت اور تعلیم قابلیت کاس پرکوئی احجها اثر شدہ ال سکا۔اس نے مرا دعلی سے متعارف ہوتے ہی پہنے ' ہے مکان کے مروانہ ھے بیں وہ کمرہ دکھایا جہاں اس نے اپنے شکار کیے ہوئے شیروں اور چینوں کی کھالیں جمع کر رکھیں تھیں۔ پھر اچھی آسل کے کھوڑوں کے متعلق ہوت جل تھی اور وہ اسے اپنے اصطبل میں لے گیا کیس تھوڑی در بعد جب گاؤں کے نوگ مرادعلی کی طرف متوجہ ہونے کی تو شہباز کا احساس برتری آہستہ آہستہ کم ہوئے گا۔اگلے دن مرا دعلی ہتی کی ہر مفل کاموضوع بن چکا تھا۔عام حالات میں شہبرز خاں کواسینے ایک مہمان کی آؤ بھگت مرخوش ہونا جا ہے۔ تھا۔لیکن اسے اپنی چھوٹی سی سلطنت جس کسی اور با دشاہ کی مداخلت پیند ندیتھی۔ایک احجما موارہ ایک بہترین نٹا نہ ہاز، ایک غررشکاری اور ایک کامیاب زمیندار ہوئے کے علاوہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اظمینان بیتھا کہ قبیلے میں اینے باب کے بعد أسے انتہائی عزت اور احتر ام کی نظر ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ بیمسوں کررہا تھا کہ میکمٹن ٹر کااس بہتی میں یاؤں رکھتے ہی ہر محفل کا چراخ بن چکا ہے۔ کے زیادہ م مجھن اس واتت ہوئی جب مراد علی شخ فخر الدین کے ساتھ میسورہ وکن، پوٹا اور كرنا تك كے سياى حالات ير بحث كرر ما تھا اوراس كاما ب بھى ائتمانى اشھاك ہے اس کی با تیس شن ریا تھے۔ ال محض کے برخاست ہوئے کے بعد جب اسے تہائی میں مرادعی سے یا تیں کرنے کاموتھ مدانو اس نے کیا۔''مرادتم بہت خوش قسمت ہو کہاں عمر میں اتنا سیجھ سیکھ چکے ہو، مجھے افسو**ں** ہے کہ میری تعلیم بالکل ادھوری رو گئی۔ مجھے صرف

ی کھ سیکھ چکے ہو، جھے افسوس ہے کہ میری تعلیم مالکل ادھوری رو گئی۔ جھے صرف گاؤں کے مونوی نے چند کتابیں پڑھائی تھیں۔ای جان مجھے حیدر آباد بھیجنا چاہتی

تحمیں ۔ لیکن میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ابا جان بھی اس پر خوش تھے کہ میں حیدرآبا دجاوئں۔ پھر جب میں ہڑا ہواتو خالوجان نے بیباں آ کرکی ہا راصر ارکیا كه ين ادعوني كي نوج ش شامل جو جاؤل \_وه يه كيت عنه كدمس بهت جلدر في كر ج وَل گا کیکن ابا جان اوھوٹی کی فوج کانا م تک سنتا پیند خبیں کرتے۔ وہ الثا خا موکو سمجہ یا کرتے ہیں کہتم اپنے لڑ کے کوسیا ہی بنانے کی بجائے کسی ایکھے کام پریگاؤ۔ اب میرے خانو کا ٹرکا ہاشم بیک دوسوسواروں کاسر دارین چکا ہے۔اور میں بہیں موں۔خانوجان جب بھی آتے ہیں۔اباب جان سے بہ کہتے ہیں کہتم نے اسپے ار کے رفطم کیا ہے۔ اگر میفوج شل ہوتا تو ادھونی کے تمام نوجوا نوس سے آئے لکل مرادی نے کہا۔" آپ کوسیا ہی بننے کاشوق ہے؟" شہباز نے جواب دیا۔'' جھے محور اووڑانے اور شکار تھیئے سے سواکسی چیز کا شوق خبیں الیکن اوحونی ہے جب بھی ہمارا کونی رشتہ دار آتا ہے تو وہ پہلاسوال مہی

یو چھٹا ہے کہتم فوج میں بحرتی کیوں جیس ہوتے۔اور میں بیٹھوں کرتا ہوں کہوہ مجصين ول كا طعندو عدماب-"

مرادی مسکرایا۔ ''ادھونی کی نوج میں بھرتی ہوئے سے کوئی آ دمی بہا در نیس بن ب تا۔ بہا درصرف وہ ہوتے ہیں جو کی مقصد کے لیے اڑتے ہیں۔ بچا جان برسوں ے بیاسیان کالباس اتار کے بیل کین اوجونی یا حدرآبا دی فوج کا کوئی آدی سے تبیں کہ سکتا کہ وہ ان سے زیادہ بہا درہے۔"

شہباز خان نے کہا قدرے مطمئن ہو کرکیا۔'' میراخیال تھا کہمرے متعلق ہاشم بیک کی طرح تمہاری رائے بھی شاید بھی ہوکہ بیں اپنی کا بلی کی وجہ سے نوج میں

ش مل خبی*ں ہوا۔*''

مرادعی نے جواب دیا۔" جیس بھائی جان! میں ااپ کے متعبق بھی بری رائے قائم نبیل کرسکتا اور اگر مجھی ہاشم بیک نے بیسو جا کہاں نے کن مقاصد کے يے تكوار الله فى بول اسے آپ كى بہتى كے ايك معمولى كسان كى زند كى بھى قابل رشک نظرائے گے۔اگر جھے سے کوئی ہے کیے کہ تم اوحوثی کی نوج کا سید سال رہنا جاہجے ہو یا میسور کی بہتی میں ایک ممنام کسان کی زندگی بسر کرنا جاہجے ہوتو میں کسان کی زندگی کور جیج دول **گا۔"** 

شبها زعی کومراوعلی کی بیربات پندندانی - تاجم وه اس بات برایک طرح کا اطمینان محسوں کررہا تھا کہ معظم علی کا بیٹا اسے فوج کا کوئی بڑ اعہدے دار نہ ہوئے کے ہاو جورقابلِ احر اس محتاہے۔

مرا دھی تنویر کی برات کی آمہ ہے یا بچ دن فیل وہاں پہنچ تھااور میدیا کچے دن اس ے سے زندگی کانا قابل فراموش حدین مجے تھے۔ کھر میں تھی تمیندسا ہے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تنویر اس سے یر دہ کرتی تھی لیکن بلٹیس کو جب مجھی تھوڑی بہت فرصت ملی وہ اسے اسینے باس بالالتی اور گزرے و توں کی باتیں شروع کر

ایک من تنویرائی دو سہیلیوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹی ہو اُکھی۔ شمینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تنویر نے ایک شرارت آمیز جمہم کے ساتھ اس کی طرف دیکھ اور کہا۔" شمینہ پہنی ہیں کہمہارے سرنگا پٹم والے بھائی کی ناک چپٹی ہے۔" " کون کہتی ہے؟" شمینہ نے غضباتا ک ہو کر ہو چھا۔

'' میں کہتی ہوں۔'' شمینہ کی سیملی نے جواب دیا اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہوہ

منجابھی ہے۔" ووسری میلی نے کھا۔"اری میں تے بھی اسے دیکھا ہے اس کارنگ بالکل سیاه " تشہرو!" شمینہ نے منہ بسور تے ہوئے چکن اٹھائی اور کمرے ہے ہو برنگل اللی مینور نے کہا۔ 'اب بیامی جان سے ماری شکامت کرے گی۔'' چندمنٹ بعند تنویر کی آیک میلی نے صحن کی طرف دیکھا اور بدحواس ہو کر کہا۔" اری تنویرغضب خدا کاوہ چڑیل اسے اس طرف لار ہی ہے۔'' تنورین شیمن کی اوٹ ہے محن کی طرف دیکھا۔ شمیندمر ادبھی کا ہاتھ پکڑے دروازے کے ترب پہنچ چک تھی اور اُسے کہدر ہی تھی۔'' بھائی جان ٹیل نے جھوٹ بولا تفا۔ آپ کوا می جان نے نہیں بلایا تفا۔ آپ تھوڑی دہریباں ٹھریں میں اہمی

مرا دی کوتڈ بڈ باور پر بیٹانی کی حالت میں جھوڑ کروہ کمرے میں داخل ہوئی

اور يو بي اب اچهي طرح د کيولو-" تنور نے ایک ہاتھ سے اس کی گرون دیوج کی اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ بر رکھتے ہوئے۔" شمینہ خدا کے لیے شرم کروہ جاؤائیں باہر لے جاؤور نہیں یری طرح پیۋن کی-''

شمیہ: تنویر کے ہاتھوں کی گرونت ہے آزادہ و کربولی۔'' آپ پھر تو نہیں کہیں گ کان ک ٹاک جیٹی ہے؟" "خدا ک<sup>وشم یا</sup> لکل نبیس"

شمیندایک فاتنی شمسکرایٹ کے ساتھ کمرے سے با ہرنگی اور مرادعی کا ہاتھ

كَيْرُ تِيْ بِهِ إِنَّ بِولَ \* " آينَةِ بِعَالَىٰ جِانِ!" '' كيابات تحى تميند؟ '' ال في تصحن سے باہر فكلتے ہوئے يو جھا۔ '' پیچھنیں بھائی جان موہ نداق کرری تھیں۔'' " کون **نداق** کررنگشیس؟" "آيا کي سهيليال" "るいといい "ميرے ساتھ۔۔" " لکین تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ ااپ کوا می جان باراتی ہیں؟" ''اس سے کدوہ آپ کواچھی ملرح دیکھ لیں۔'' "وی جو پہتی تھیں کہ آپ کی ناک چپٹی ہے۔" وو کون کہتے تھیں ہے '' " آيا جان کي سهيليال" مراد می نے اپنی پر بیٹانی پر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' اور تہارا خول کیا ہے کھیر ناک چین نیس ؟'' شمینے رک کرخورے اس کی طرف دیکھا اور جنتے ہوئے ہو ل<sup>ان</sup> بالکل خير"\_

کبرخاں کی تیار بول ہے معلوم ہوتا تھا کہادھوٹی کی پرات بڑی وھوم دھام سے نے وال ہے۔ مکان سے باہرایک کیلے میدان میں خیے اورش میا نے نصب

کیے جور ہے تھے۔ اکبرخان اور شہباز خان دن بحر شادی کے انتظامات میں مصروف ر جے تھے۔مرادی کو برکار بیٹھتا لیند نہ تھا۔وہ ان کے کام میں ہاتھ بڑا نے کی کوشش کرتا کیکن بہتی کے نوگ فوراْ ہے اخلت کرتے اور کہتے ، نہیں جی ۔ آپ مہران ہیں ، ان کاموں کے ہے ہم موجود ہیں۔ا کبر خال کونمائٹی کس معن وے نیجے بھی کیکن الاحونى سے اسے ال تم كے وفامات مل يك تف كريات وجوم وحام سے الے كى اسواسے اپنی سا د کی اوراہے اپنی سا د کی کے با دجود کسی کی زمانی میشتا کوار زرتھ کہ اس ن این بیزی کی شروی پر مخل سے کا مہلا ہے۔ چنانجیم مہمانوں کی آؤ بھت کے یے وہ اپنے تمام و سائل جمع کرنے میں مصرون تھا۔یا نچو میں روز اکبرخاں کے قبیلے کے وگ گاؤں سے باہر جمع ہوکر جیرت واستعجاب کے عالم میں برات کے شام انداف تھ دیکے رہے تھے تمیں ہاتھیوں پر دولھا اور اس کے خاعران کے علاوہ ادھونی کے بڑے بڑے امر ورسطنت کے اعلی عُبدے دارسوار شفے ہاتھیوں کے پیچھے کو کی یا کچ سوآ دمی کھوڑں برسوار تھے اور ان کے چیھے سازو سان کی لدی ہوئی گاڑیوں کے س تھ ہے سہ ساہیوں نوکروں اور خیمہ پر داروں کا ایک جوم چوا آر ہا تھا پر ات کے ساتھ کئی طائنے شہنا ئیاں ہجا رہے تھے اور آتش بازوں کا ایک گروہ کولے اور موائين جموزرما تفاء مہمانوں کی مجموئی تعدا دا یک ہزار کے قریب تھی لیکن اکبر خاں نے قریباً دو ہزارمہم نوں کے تیرم وطعام کا بندویست کررکھا تھامرادعلی کو بیمعنوم تھا کہ دوھا کا ہ ب ادھوٹی کے حکر ان خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ہے یہ ات کی شان ومثو کت غیر متو تع نہ تھی تا ہم یہ مات اس کے لیے امبیائی تکلیف وہ تھی کہ مہم لو س کے ساتھ دعونی کے چندہاج گزادم ہشہر دار بھی تھے۔اکبرخاں اس کے قریب

كَمْرًا شَحْ كَنْر الدين عِيما مُبْهَا فَي غصے كى حالت ش كدما تفا۔" شُحْ صاحب بياوگ یا گل ہو گئے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ میری لڑکی کی برات پر میری قوم کے بدترین ڈشنوں کو لے کرآ<sup>س</sup> کیں گئے۔مرزا طاہر بیگ کومر ہٹوں کے متعلق میرے جذبات کا علم تھا۔لیکناس کے باوجودا**س نے بیرحمالت کی** ہے۔" اور پینخ کخر امدین اسے سمجھ ر ہاتھا۔'' بیٹا اہم نے اوجونی کے شاہی خاعران سے دشتہ جوڑ اہے۔اور بیوگ اوجونی کے باج کزار ہیں۔اگرتم طاہر بیک کو پیغام بھیج دیتے تو وہ یقینا تمہارے جذبات کا احتر ام كرتاء كيكن المعتمين حوصلے على اليما جائے۔" یراتی ہے کھوڑوں اور ہاتھیوں سے اُز کروسیج شامیائے کے بیچے جمع ہو رہے متصاورگاؤں کے لوگ ان کے کھوڑے اور ہاتھی سنجا لئے بیں مصروف تھے۔ رات کے وقت کھانا کھلانے کے بعد مہمانوں کو ان کی حیثیت کے مطابق مختلف تھیموں میں جکہ دی گئی۔ دولما اور اس کے خاعمران کے بعض افرا داورا دھوتی کے چندمعز زین کومکان کے مردانہ جھے ہیں تھہرایا حمیا۔ مرادعلی دیر تک مہمانوں کی خاطرتواضع میں معروف رہا۔اور ہا لآخر شامیا نے کے بیٹے یوٹ ی ہوئی ایک جاریائی ر لیت گیا۔ اچا نک اے شہباز خال کی آواز سنائی دی۔''مرادعی! مرادعی!'' اور اس نے جدری سے اٹھ کر کہا۔ " بھائی جان میں یہاں ہوں ۔ کیا ہات ہے؟" شہرزنے اس کے قریب آکر کھا۔" آپ بہال کیا کردہے ہیں۔ جلے آپ کو اباجان بدارے ہیں۔'' مرادعی اس کے سماتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد مکان کے مر دانہ جھے کے ایک كمرے ميں داخل ہوا۔ كمرے كے الدر في الدين بستر ير ليما ہوا تھا اور ا کبرخاں اس کے قریب دومری جارمانی پر بعیشاما تھی کررہا تھا۔اس نے مرا دعی کو

و مِکھتے ہی کہا۔ 'بیٹاتم کہاں ملے گئے تھے؟''

" کی جان شی بابر شامیائے کے نیچے کیٹ گیا تھا۔"

اکبرخاں نے کیا۔ "تمہاراخیال ہے کہ آج میرے گھر کے اندر تمہارے ہے کوئی جگہیں؟"

'' بیل چیاجان، میراخیال تفاکه بهال مرف مهمانون کوتهم ناچاہیے۔'' ''میر نے نز دیک کوئی مہمان تم سے بہتر نہیں، تم یہاں آرام کرو۔'' مرادعی پچھے کہافیرا یک بستر پر کیٹ گیا۔

## 公

اگےروز کرخاں کے گاؤں میں ایک میلے کا ساساں تھا۔ مہمانوں کا ایک
کرووش میر نے کے بیچ جمع ہو کرقو الی من رہا تھا۔ بعض مہمان اپنے جیموں کے اندر
بیٹے بیس ہا تک رہے تھے۔ اور بعض کیلے میدان میں جمع ہو کر نیز و بازی اور نثانہ
بازی کے مقابوں میں حصہ لے رہے تھے۔ دولھا اور اس کا باپ چند معززین کے
ساتھ دو بلی کی جارد یواری کے اندر ایک شامیائے کے بیٹے ہوئے جینے ہوئے تھے۔

ہائم بیک ایک فوش وضع لو جوان تھا اور دو لھا کے لباس بیں ایک شہر اور معدم ہوتا تھا۔ اس کے وائی طرف فی جو تھر الدین اور اکبر خال اور بائی طرف ماہر بیک اور اس کے فیڈ ان کے چیز عمر رسیدہ لوگ جیئے ہوئے تھے۔ مرادی ہائم بیک کے پہنچے بوئے میک کری پر بیٹے ہوا تھا۔ ملک کے ماضی اور حال کے واقعات پر گفتگوہور ہی تھی ورادھونی کے سامت دان اور فوجی افسرا ہے فیالات کا ظہار کر رہے تھے۔ کسی نے سطان ٹیج کا فرکر چیئر دیا اور مراد علی اپنے دل ہیں تا خوشگوار دھر کئیں محسوں کرنے میں ماخوش کی دیا تھوٹ کی فیات کی زبانوں کے زبر ہودہ تیروں کا کرنے میں ماخوان ٹیج کی فیات کی زبانوں کے زبر ہودہ تیروں کا

ہدف بن چکی تھی۔

ادھونی کے ایک سروار نے کہا۔ مثیبواس ملک کامخرورترین آدی ہے۔وہ کس کواپنہ ہم پلے بیں مجھتا۔ وہ اینے آپ کو حضور نظام الملک ہے بھی بڑا سمجھتا ہے۔'' دُوسرابول-"ميوال ملك كے ليے سب سے براخطرہ ہو وہ بمارى تہذيب اور روایات کا بدر بن وحمن ہے۔وہ أو في اور في كي تميز مثامًا جا بتا ہے۔اس ك در ہور شرک کورٹش بجال نے با جھک کرسلام کرنے کی ممانعت ہے وہ اپنے سامنے سی رؤیل ترین آدی کا بھی سر جھکا کر کھڑا ہونا پیندنہیں کرتا وہ اسدام کی آڑیے کر اس مكك كے شرف ءكور ذينول اور بھكار بول كے باتھوں ذيل كروانا جا بتا ہے۔ ميسور میں اوٹی اوراعلیٰ کوایک سطیر لانے کاجو تجرباس نے شروع کیا ہے۔ اس کے منا تنج اس ملک کے تمام حکمر انوں کے لیے محد خطرنا ک ہوں گے۔اس

نے بی رہ باکے اونی او گول میں ایک نیا احساس پیدا کردیا ہے اور جھے ایر بیشہ ہے کہ ہی رہے عوام کسی ندکسی دن مینسور کے حالات سے ضرور مثاثر ہوں گئے۔ہم یہ تو انھیں اینے میاوی درجہ دینے پر مجبور ہوجائیں گے یا ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کے ہےان کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ لڑنی پڑے گے۔''

ا دهونی کے ایک فوجی افسر نے کیا۔ 'شیو جیسا ہے تدبیر انسان جارے سیے کس خطرے کا باعث جیس ہوسکتا۔ اس نے ساری ڈنیا کے خلاف اعلان جنگ کرر کھا ہے اوروه چس طونی ن کومدت سے دعوت دے رہا ہےوہ بہت جلدستیو رکی سر صد در پر عمو وارجونے وال ہے۔ اس وقعہ ہم اور جارے انگریز اور مر مشاتحا وی پُرائی غلطیوں کا ان دہ نیس کریں گے۔اب ہماری پہلی منزل سر نگا پٹم ہوگی۔"

ا یک مر ہشہمر دار پولا۔'' صاحبان ہمیں اس کی فوجی قوت ہے کوئی خطرہ نہی

کیکن مجھے بیدرڑ ہے کہا گر ہم نے متحد ہو کرای کے خلاف فوراً کارروائی نہ کی تو چند سال بعد ہمیں پچھتانا پڑے گا۔میسور کے وہ شرفاجو اپنی خاندانی عزت اور وقار ہیے نے کیلیے آج جورا ساتھ ویے ہر آمادہ بیں۔ایک ایک کر کے مغلوب ہوتے ج کیں گے <u>ٹیو جسے بعض لوگ ایک میں انسان سیحمتے ہیں۔اپ</u>ی رعاما کی محبت خربدنا جانتا ہے۔اس مے عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کھرانے سر کاری زمینوں پر آبا وکر دیے ہیں۔وہ تجرعلائے جہاں اناح کا ایک دانہ بید انہیں ہوتا تھا اب ابہائے کھیتوں اور باغوں میں تبدیل ہورہے ہیں۔اس نے اکھوں انسا توں کو کنوئیں اور نہریں کھوونے اور سڑ کیس بنانے کے کام پر لگا دیا ہے۔اس ہے بیروگ اسے اپنا دیوتا تبجھتے ہیں۔اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہے تو وہ دن دورنبیں جب ہمیں میسور کی فوج اورمیسور کےعوام کی متحد وقوت کا سامن کرنا پڑے مرزاط ہر بیک نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے کیا۔" تی، ایپ اب بھی یہ بھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے دہیں گے۔آپ ہماری تیار یوں سے بے خرجیں ہوسکتے ہم ہوگ مرف تھم کا انتظار کر رہے ہیں۔'' ا کبرخاں ہے جینی کی حالت میں کری پر جیٹابا رباریہلویدل رہا تھااور کی فخر امدین بارباراک کے کان میں کے دیا تھا۔ متبیل بیٹا ،حوصلے سے کام نوجہیں اس من من من زبان بيل كوني جائي

الدین باربارای کے قان میں ایدرہا تھا۔ میں بینا، توسعے سے قام ہو۔ ہیں ال من مے میں زبان بیں کھوٹی چاہیے۔" مرادی کا چبرہ انگارے کی طرح ہمرخ ہورہا تھا اوروہ اچا تک کھ کرچوایہ،" مرزا صاحب اگر تھم ہے آپ کا مطلب انگریزوں کا تھم ہے تو جھے یقین ہے کہ آپ کوزید دہ انتظار نیں کرنا پڑے گا۔ جھے آسون ہے کہ میں اس محفل میں زبان کھول

رہا ہوں۔ آپ اس شخص کے مہمان بیں جے می ایٹا باپ مجھتا ہوں۔ کین آپ نے اس مخض کوموضوع بحث بنایا ہے جے میں صرف میسور بی نبیس بلکہ بورے ملک کی عزت اورآزادي كا آخرى محافظ جميما مول" محف یر ایک سنانا چھا گیا۔ادھونی کے مغرور اُمراء جمرت، پریش ٹی اور ہنطراب کی حالت میں ا**ں ن**وجوان کی لمرف د کچے دیے ہتھے۔ جس کی موچھوں ے بال اہمی تک سیاہ بیس ہوئے تنے۔مرادعلی کی نگا بیں ساری محف کو دعوت م إزرت وے رای تھیں۔اس نے کہا۔" کی کواس بات براعتراض ہے کہ سعطان ٹیو نے اسینے ور بار ش کورٹش ہجا لانے کی رسم بند کر دی ہے۔ جھے افسوس ہے کہ آپ نے سطان کو صرف ان چندلوگوں کی نگا ہوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کرصرف اینے ہم جنسوں کو ذکیل کرنا سیکھا ہے۔سطان نیچو آیک حکمران ہے لیکن حکمران سے کہیں زیادہ وہ اسے آپ کوایک انسان سمجمتاہے۔اوراسے انسانیت کی تذکیل کوار آئیں۔اس نے زعر کی کے آ داب انسانیت کے اس عظیم ترین سے سیکھے ہیں۔جس نے کالے اور کورے، اولی اوراعلیٰ کا فرق مٹایا تھ ہے۔ سے ایک عبشی غلام کوخا عران قریش کے دوش ہدوش کھڑا آب کو میاعتراض ہے کہ سلطان ٹیج ساری دنیا کے ساتھ قوت آزہ کی کرنا ج ہے جیں ۔ لیکن آپ اس بات سے مے خبر نبیس ہو سکتے کہاس وقت بھی ان کے یکی بونا اور حیدرآبا دے حکر انول کواس اور مسلح کا پیغام دے رہے ہیں۔ آب کو بیشکوہ ہے کہوہ اپنی رہایا کے بجو کے اور نظے اس نو کوخوش هال اور

آپ کو بیشکوہ ہے کہوہ ای رضایا کے بھو کے اور نظے اس تو کو حوق هال اور استد دکھ کرا ہے۔ معالی میں میں میں ہوائی میا ہے۔ او نج

اور پی کا منیاز منا دے گا۔اور یہ آپ کے خلاف ایک سازش ہے کیلن میں بیا کہتا ہوں کہ بیان نیت کے ان وہمنول کی سازش کا جواب ہے جنہوں نے اس ملک کے كرورون أس نول كوصد يول تك ان كے پيرائي حقوق سے محرورم كرركھا ہے۔ آب کوای اورائے انگریز اور مریشر ساتھیوں کی فوجی توت برناز ہے کیان میں آپ کوائل بات کا یقین ولاتا ہول کہ اب میسوران لوگوں کی شکار گاہ نہیں رہا۔ جنہوں نے بھوکے منا واراور ہے میں اٹسا ٹول کویا وک تلے روند ناسیکھا ہے۔ بلکہا ن ہوگوں كا دف عى حصار ہے۔جومزت اور آزادى كى فضا بيل سائس ليما سيكھ چكے ہيں۔ و ہاں آپ کا مقابد کسی ایسے حکر ان سے بیں ہوگا۔ جس نے اپنی رعایا کی ہڈیوں پر عشرت كدے تغير كيے ہوں \_ بلكدا يك ايسے حكر ان سے ہوگا جواسيے خون اور يسينے سے ای رعاید کی برورش کرر ہاہے۔ میں اس ملک کے مستبقل کے متعلق کوئی چیش کوئی ٹیس کرسکتا کیکن میں ہی مغروركهوں كا كەسىطان نيپوكى فتح انسا نىيت كى فتتح ہوگى \_اوران كى فلكست ھىدرا آبا دېا یونا کی انواج کی بی سئے ان شیروں اور رہزنوں کی فتح ہوگی جوسات مندرعبور کرنے کے بحد اس ملک کی عزت اور آزادی کے خلاف اعلان جنگ کر ھیے ہیں۔ آج الهي يوك سعطان بيپوكوا بنا وتمن بجهته إلى ليكن خد أنخواسته اگرميسور بيسان كاير چم سرنگوں ہوا تو وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے تمام حکر ان بیے نہیں گے کہوہ مجاہد جس کا تاج میں رکزہم نے بھریزوں کے قدموں میں ڈالہ تھا۔اس ملک کی آزا دی کا

آخری می فظاتھا۔'' مرادی نے اپنی تقریر ختم کی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا شامیا نے سے بہر نکل آیا محفل کا سکوت ٹوٹ چکا تھا۔اور حاضرین ایک دوسرے سے کانا پھوی

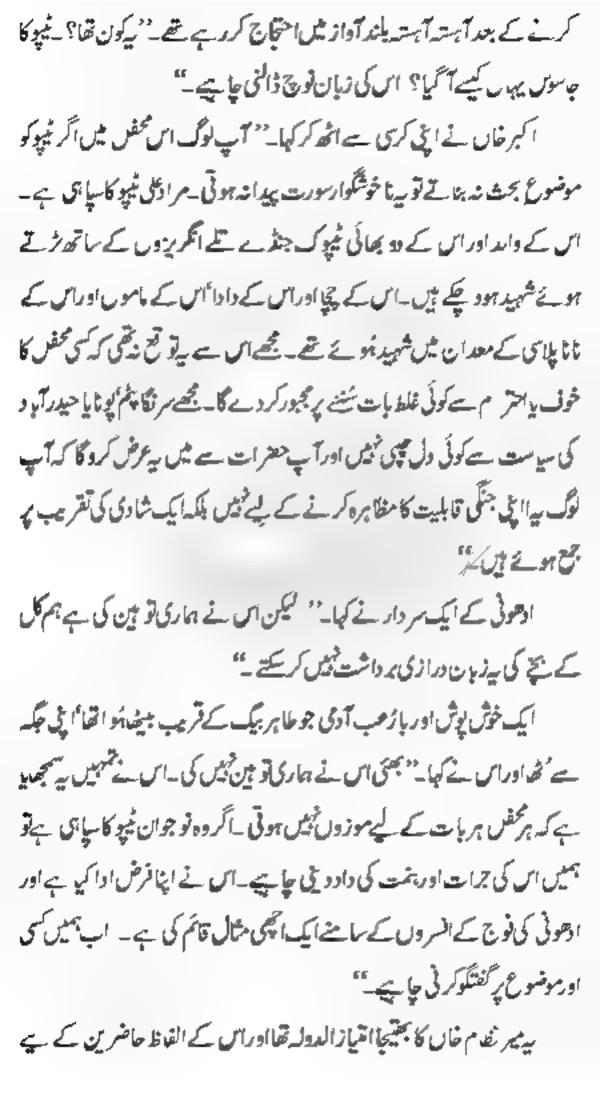

ایک تھم کا وہ جہدر کھتے تھے۔ مرادی انہائی اضطراب اور پریشائی کی حالت میں ڈیوڑھی ہے ہا ہر کھڑا تھا۔ شہب زخاں ہا ہر کلا اور میہ کہہ کران کے قریب ہے گزر گیا۔"مرادتم نے اچھانہیں

مرادی نے سکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک خرمدا ٹھالیا۔ شمینہ نے کہا۔''خیس اور لیجے۔ بیسب آپ کے لیے میں۔ پھھ کھا ہجے اور ہن سرنگا پٹم لے جائے۔''

مرادی نے کہ ۔ '' ثمیزتم آئیں اپنے پاس رکھو۔جب میں یہ را سے جاؤ تگا ارد، مجا ''

وسے در اسے شہر کسی کے خمودار ہوااور مراد علی نے محسول کیا کہا ہا۔ اسے شہر کسی انجر نی نا خوشگوار صورت حال سے دوجا رہونا پڑے ۔ لیکن اکبرخاں اس کی اوقت کے خلاف مسکرا رہا تھا۔ ہی نے آگے ہوئے کر بیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "مراد جھے ڈرتھا کہ تم روٹھ گئے ہوگئے۔ میں نے شہباز کو با ہر نگلتے دیکھ تھا۔ اس نے کوئی ایس و کسی استان نہیں گی۔"

مرادی کی آنگھوں ہے ہے اختیار آند آئے آورائ نے کہا۔'' پی جان میں بہت شرمسار ہوں۔ جھےا ہے جذبات پر قابور کھنا چاہیے تھا۔'' كبرف ن أسك لكات بوئ كها-"بينًا تم في اين فرض اداكي بهاور جهة م رفخر ب-"

''لکن چی جان وہ آپ کے مہمان تھے۔''

ال کے دماغ درست کردیئے جیں۔ انتیاز الدولہ تنہاری ہوتی سے بہت متاثر ہوا ہے دماغ درست کردیئے جیں۔ انتیاز الدولہ تنہاری ہوتوں سے بہت متاثر ہوا ہے دہ نظام کا بھتے ہائے ادراس نے تنہارے ساتھ علیحد کی بیس مناقات کی خو بیش طاہر کی ہے۔ چلوتم اپنے کمرے بیس بیٹھو۔ بیس اسے دہاں لے آتا

مراؤی اور اکبر خان دوبارہ حویلی میں داخل ہوئے اور ثمیندوباں سے کھسک میں۔ اکبر خان شمید نے کی طرف چاا گیا اور مراؤیلی دیوان خانے کے ایک کرے میں داخل ہوا۔ اوھوئی کے ایم کرا ہے کی داخل ہوا۔ اوھوئی کے امراء کے سامنے اپنی تقریبے کے بعد اسے نقام کے بیتیج کے سامنے دی تقریبے کے سامنے دی تقریبے کے سامنے دی تقویہ کے سامنے دی تقریبے کے سامنے دی تقویہ کے سامنے دی تقریبے کے سامنے دی تقویہ کے سامنے دی تقریب کی سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کی سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کے سامنے دی تھی کے سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کے سامنے دی تھی کے سامنے دی تقریب کی سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کے سامنے دی تقریب کی تقریب کی تقریب کے سامنے دی تقریب کی تقریب کے سامنے دی تقریب کی تقریب کی تقریب کے سامنے دی تقریب کی تقریب کے تقریب کی تق

چندمنٹ بعد اکبرخاں اور انٹیاڑالدولہ کمرے میں داخل ہوئے اورو و مٹھ کر اُراہو گہیا۔

اللیاز الدولہ مصرفی کرنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ گیا اور اکبر خاں نے کہا۔ ''اب آپ اطمینان سے یا تم سیجیے۔

اکبرٹ ں ہوبرنکل گیا اور انتیاز الدولہ نے مرادعلی کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔" تہمارانا مہرا دعلی ہے؟"

"سطان کی نوح شرقمها راعبده کیا ہے؟"

مرادی نے جواب دیا۔" جنابء فوجیٰ کمتب سے فارغ انتصیل ہونے کے

بعد میں ان ونوں رخصت پر ہول۔اس کے بعد جھے چند مہینے کسی رسالے میں ایک ا دنی انسر کی حیثیت ہے کا م کرنا ہوئے گا۔ پھر اگر جھے کسی ڈ مدداری کا اہل سمجھ گیا تو سن ویتے کی کمان دی جائے گی۔'' النیاز الدولہ نے قدرے تو قف کے بعد کیا۔" میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور شرحمہیں میہ بتانا جا بتا ہول کے سلطان ٹیچ کے متعلق دکن کے مر آدمی کے وہ خیول مت نہیں جوتم اس محفل میں من بھے ہو۔ وہاں ایسے ہوگ موجود ہیں جوانبیں اپن دوست سجھتے ہیں۔ اور جو دکن اور میسور کے موجودہ اختر فات کواسیے مستبقل کے سے اچھ شکون خیال نہیں کرتے ۔اور پس ان بس سے ایک ہوں۔ مجھے تظ م الملک اور سطان ٹیو کے درمیان کوئی الی خلیج نظر تبیں آتی جے یا ٹا نہ ج سنا ہو۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہیسوراور دکن کے میتنات پند اور سی الخیال نوگ جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کی اجماعی بقائے ہے دونوں حکومتوں ك اختل ف ت دوركر فى مخلصاندكوشش جارى ركيس " مرادی نے جواب دیا۔'' اگر آپ کے خیالات یہ ہیں تو جس آپ سے منا اسینے سے باعث معادت محتاہوں۔اور میں آپ کو لیقین ولاتا ہوں کہیسور کا ہر باشعور آ دمی یا نجوں وفت نماز کے بعد میسوراور دکن کے اتنا دکے ہے دعا کرتا ہے۔ اوروہاںا کیسخنص اپیابھی ہے جس کے ہرسانس کے ساتھ صرف دکن اور میسور ہی خبیں بلکہ ہندوستان کے ہرمسلمان کے لیے دعائمیں تکلی ہیں اور وہ سلطان ٹیپو النیاز الدول نے کیا۔ " کاش ش جھی تمیاری طرح بوری خود اعتادی کے ساتھ نظام الملک کے متعلق کچھ کے سکتاء سے جاری بدشمتی ہے کہ حضور نظام الملک،

سعطان ٹیم کو این حرایف مجھتے ہیں۔ تا ہم میں مایوں نہیں ہوں۔ جھے یقین ہے کہ کی ون سطان ٹیپومیرے جیسے ہے ہی انسانوں کی طرح حضورت م کوبھی سیجے راستہ دکھ سكين كے فدرت نے آئيں جس مضمدے ليے نتخب كما ہے وہ ضرور پورا ہو گا ۔جو رہنم تمہاری عمر کے نوجوانوں میں بیجذب پیدا کرسکتا ہے اسے نظام الملک کومتاثر کرنے شن در جیس کھی میں معرق ول سے میدوعا کرتا ہون کے معطان کے ایکی نظ م الملك كو تكريز ول اورمر جنول معليمد وركيت بيل كامياب بوجاتيل -جب تم المحفل من تقرير كررب مضاق من محسوس كردما تفاكما كر خدانخواسته وکن اور میسورے درمیان جنگ چیز گئی تو دکن کے لوگ جھے نقدم کے سیا ہیوں کی محلی صف میں دیکھیں سے میں اس سے لیے لڑوں گا ہیں اسے سینے ہر کول کھا وُل گا۔ لیکن مرتے دم بھی سلطان ٹیمو کی محکست کے لیے د نا نہیں کرسکوں گا۔میری آخری خواہش یمی ہوگی کرد کن اورمیسور کے درمیان ایک دائمی انتحاد کا معا دومیرے خون کی روشنائی ہے لکھ جائے ہیں بار بار بیسو چتا ہوں کہ آج تک جنوبی ہندوستان کی سرز بین براس ملک کے باشندوں کاجوخون گراہے وہ صرف فریکی استنبدا دکی آبیا ری کے کام آیا ہے۔" مرادعی خاموشی ہے اتنیاز الدولہ کی طرف و کیدرہا تھا۔اوراس کی گفتگو ہے بے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سی اور کی بجائے اینے آپ کو پچھ سمجھ نے کی کوشش کررہا ش فخر امدین کمرے میں داخل ہوا اور ای نے کہا۔ 'میر اخیال تھا کہ آپ با برقوال كن رب إلى-"

النيازاردوله في جونك كرال كي الرق ويكها اورجواب ديو-" تن صحب،

بیابی مقوال سننے کے لیے موزول جیس میں اس توجوان سے اپی قوم کے حال اور مستقبل کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔" مستقبل کے متعلق یا تیمی کر رہا تھا۔" شیخان میں ان المیں ان کیا ہے میں جو رہم رہا تھی۔ ا

شیخ لخر امدین نے واپس وروازے کی طرف مُو تے ہوئے کہا۔''تو مجھےاس محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جھےا پے متعقبل کی منزل بہت قریب نظر آتی ہے۔اور میں ان ونوں مرف اپنے ماضی کے محلق موچا کرنا ہوں۔''

ہے۔اوریں ان دنوں مرف اپنے ماسی کے مسل موجا کرتا ہوں۔ انتیاز الدولہ نے کہا۔ ''جنیں شیخ صاحب آشر بیف رکھے، شاید ماضی کے متعمق اپ کی ہاتیں من کرہم اپنے حال اور مستقبل کی تمخیوں کو تھوڑی دیر کے سے بھول جا کیں۔''

بیخ فخر امدین ہنتا ہوا امتیاز الدولہ کے سامنے ہیٹر گی اور بول۔'' لیکن اگر میرے ماضی کی تنخیال آپ کے حال اور سنتہ قل سے زیادہ ہو کیں آؤ؟''

ا منیاز امدول مسکرایا۔''تو ہم آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں \*\*

ھی بھر امدین نے کہا۔'' جناب میں آؤیہ بھتا ہوں کہ میرے پہلو میں ول ہی دہیں ورند یہ کیسے ممکن تھ کہ منظم علی جیسے لوگ اس دنیا سے رفصت ہوجا کیں اور میں بہاں بھٹکتا بھروں۔''

و معظم على كون تھا'' د معظم على مراد كے والد تھے۔'' ''آپ انہيں جائے تھے؟''

" بی ہاں! اور میر ہے کے اپنے متنقبل کے متعلق چند حسین امیدوں میں سے ایک ریجی ہے کہ اگر خدا نے جھے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا نے کی اب زت دی تو میں کسی دن اس نوجوان کو دیکھوں گا جسے جاننا میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت تھی۔''

"الي انيس كب مل تقع؟"

ہ پ ہیں مب ہے۔
'' ہماری معاقات اس وقت ہموئی تھی جب شیں اپنی بہن اور ہی نجیوں کے ساتھ دی ہے حیدرآ ہا وآرہا تھا۔اوررائے شی ڈاکوؤں نے ہمارے قانے پر جملہ کر دیا تھا اس وقت ہمیں چاروں طرف موت و کھائی ویتی تھی۔ پھر چند آدی اچا تک ہماری مد دکو پہنے گئے۔ان شی سے ایک معظم علی اور دوسر اا کبر خاں تھا۔ ڈاکو کئی اشیس چھوڈ کر ہے گئے ۔ان شی سے ایک معظم علی اور دوسر اا کبر خاں تھا۔ ڈاکو کئی اشیس جھوڈ کر ہے گئے کے ۔ان شی سے ایک معظم علی اور اکبر خال کود کھے کر ہے محسول کر دہا تھا کہ خدائے ہماری ان انت کے لیے دوفر شیتے بھیج و لیے جیں۔''

اب معظم علی اور آکبرخال کی شخصیتیں بیٹی نخر الدین کی گفتنگو کاموضوع بن چکی تحمیں اور مرا داور انٹیاز اندولہ اس کی باتوں میں ایک رنگین کہائی کی دکھٹی محسوں کر رہے ہتھے۔

شہبر زخاں کمرے میں داخل ہوا اور اُس نے کھا۔'' جناب مہمان دسترخون پر آپ کا انظار کررہے جیں جیسے ۔'' وہ ''ٹھ کر یا ہرنگل آئے۔ مرادعلی تذبذب کی حالت میں امتیاز الدولہ اور فخر

امدین کے پیچھے آرہا تھا۔شہباز خال نے مراد کلی کاباز و پکڑتے ہوئے سر گوٹی کے انداز میں کہا۔"مراد میں اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہوں۔ ابا جان جھ پر بہت نفا ہوئے تھے۔ میں تم سے معانی جا ہتا ہوں۔"

مرادعی کا چرومسرت سے چیک اٹھا اور اس نے جواب دیو۔ " آپ کو معذرت کی ضرورت بیں۔ معذرت کی ضرورت بیں۔ شرحسوں کرتا ہوں۔ کیاں محفل میں آپ کی خاطر مجے

ا ہے جذبیت پر قابو رکھنا جاہتے تھا۔انٹیاز العولہ سے ملاقات کے بعد مرادعی کی وبنی البحص بہت حد تک دورہو بیکی تھی۔ تا ہم اوجوٹی کے باقی مہر لوں کے طرزعمل سے وہ میمحسوں کرتا تھا کہان کے دلوں پر ابھی تک اس کی تقریر کی گئی باتی ہے۔ فوج کے عہدہ دارخاص طور ہر اس کے ساتھ ہا تیں کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔اسے ں م مہر اوں سے کوئی و میں نہی لیکن طاہر بیک اور ہاشم بیک کی بے اعتمالی اس کے بے بے مد تکلیف وہ تھی ۔اس نے چھر باان سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ کیکن من کی نگامیں بہت حوصل شکن ٹابت ہو کیں۔ مد ہر بیک کے متعلق وہ بیسوچ سکا تھا کہ وہ ایک بڑی عمر کا آ دمی ہے اس کے علہ وہ اوحونی کا بیک بہت بڑا جا گیرداراورنوج کاایک اعلیٰ انسر ہوئے کی وجہ ہے بھی سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ہاشم کووہ شہباز خاں کی طرح اپنا بعد کی سمجھتا تھا۔اوراسےاس ہات کارج تھا کہاہے اکبرخاں کی بٹی کے شو ہر کے سامنے ا پنی محبت اور خنوص کے ظہار کامو تی تبیں ملا۔وہ بار بار ہاتم بیک کی طرف دیکی آ۔ اورائے دل میں کہنا۔ 'میرے بھائی تم اکبرخال کے داماد ہو بیہ درست ہے کہتم الاقونی میں پیدا ہوئے ہو اور میں نے سرقا پٹم میں آگھ کھوں ہے لیکن ہم ایک دوم ہے کے دھن جس ہو سکتے۔" ا گلے دن پرات رخصت ہو چکی تھی۔ شخ فخر الدین پراتیوں کے ساتھ ا دھوتی جا چکے تھے۔مرادی بھی واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔لیکن اکبرخاں نے اصرار کر کے دو دن اورا سے اپنے پاس کٹیر الیا تیسرے دن وہ رخصت ہوتے وقت رمجسوں كررمات كروه مرتول اكبرخال ك كحريل روج كاس اوروه بلقيس كي ولا كيل بين كے كے بعد كھر سے كلا۔ اكبر خال، شہباز خاس اور ثميندوروازے تك الى كے

ماتھ آئے۔ ڈیوڈھی سے باہر گاؤں کے گئی آدمی اسے خدا حافظ کہنے کے سے
کھڑے ہے۔ اکبرخان دونو جوانوں کو میمور کی مرحد تک مراد کی کا ماتھ دینے کا تھم
دے چکا تھا۔ اور وہ اپنے گھوڑ وں سمیت دروازے پر کھڑے ہے۔ جب وہ اکبر
خان اور شہبا زے بغل کیر ہوئے اور گاؤں کے دومرے آدمیوں سے مصافح کرنے
کے بعد ثمینہ کی طرف متوجہ ہواتو شمینہ کی آگھوں بیس بے اختیا را آنسو اُلڈ آئے۔ 'س
نے اس کے مرید باتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ '' پھیا جان تو یہ کہا کرتے ہے کہ تم بھی
شیس روید کرتی ۔''
جیس روید کرتی ۔''
جیس کے بوئے کہا ۔ '' پھیا جان جب وہ گھوڑے پر سوار ہواتو اس نے
جدی سے آگے بڑھ کراس کی رکاب پکڑتے ہوئے کہا۔ '' بیس نے وہ چھو ہارے
جدی سے آگے بڑھ کراس کی رکاب پکڑتے ہوئے کہا۔ '' بیس نے وہ چھو ہارے

## بإنجوال باب

یک دن چین فرحت کے مکان کے اس کمرے کا جائزہ لے رائی تھی۔ جس شراس نے اپنے شو ہراور دو ہوئے سیٹوں کی اوگاریں جع کرر کھی تھیں۔ دیوار کے ساتھ کھونٹی پڑنگی ہوئی ایک کھوار کی خوب صورت نیام ڈراگرد آلودتھی۔ جین برابر کے کمرے ایک کپڑا اٹھ لائی اور اس نے تمام چیڑوں کی صفائی شروع کر دی۔ تکواروں، ہندوتوں اور دو سرے تقصیاروں کی گرد جھاڑنے کے بعد اس نے ایک ماری کھوں اور کتابوں کو صاف کرنا شروع کردیا۔

فرحت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کیا۔'' بیٹی تم یہاں کیا کررای ہوا تدرگری ہے آؤہ ہرجیمیں ''

چین دو تین غاظ سے زیادہ نہ بھی کی۔ اور اس نے ایک کن ب سے گر دہی ڑ کراماری میں رکھتے ہوئے فرحت کوفر اشیعی زیان میں پرکٹے مجھ نے کی کوشش کی۔ فرحت نے کہا۔'' کاش میں تمہاری زیان مجھ سکتی۔ بید دیکھوالور علی کا خط آیا ہے جھتی ہو خط ا''

فرصت کے ہاتھ میں کاغذ و کھنے اور انور علی کانام سننے کے بحد جین کے سیے سے امسان کے دور میں کے سیے سیمنا مشکل ندتھا کہ وہ اس خط کے متعلق کچھ کہدرتی ہے۔ اس نے کاغذ ہاتھ میں سنتے ہوئے کہا۔

ا توريخي \_\_\_\_\_ع

ا نورعی کا خط فرحت نے فقر ہاپور کرتے ہوئے کہا۔ جین انورعی کا خط ۔۔۔۔۔انورعلی کا خط کے کریٹس پڑی۔ فرحت في ال كاماته يكرف جوئ كيا- كاش بين تميس مجماعتي كماس میں کیا لکھ ہے! چو با ہر جینیس بہال بہت گرمی ہے۔جین کھی بھے بغیر اس کے ساتھ ہا ہرنگل آئی اوروہ محن میں ایک درخت کے شیجے موتڈ عون پر بیٹھ کئیں مر دعی یا ہرکے دروازے سے خمودار ہوا۔اوراس نے قریب آکر کہا۔ای جان ش ایک ا ہم خبر ای ہوں۔ ہماری فوج برسوں پہال سے روانہ ہو جائے گی۔ پھر وہ جبین کی طرف متوجہ ہو کرفر السیسی زبان میں بولا۔ میں نے امی جان کو بیخبر سنائی ہے کہ اماری فوج برسوں بہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ اور بس آب کے بیے بھی کی خوش خبری ایا ہوں۔ موسیولیگر انڈ ویوان خانے بیس آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ جین نے جیران ہوکر کہا۔وہ آگیا ہے؟ لیکن مجھے اس نے کوئی اطارع فہیں وی پچیلے خط میں اس بات کا کوئی ذکر فیس تھا کہ وہر نگا ہم آرہا ہے۔ مرا دمی نے جو ب دیا۔ان کی فوج شال کی طرف جارہی ہے اوروہ ایک ہفتہ کے بے رخصت نے کرائے ہیں۔ وہ جھے داستے میں لیے تھے۔ جین نے الورعلی کا خط جوابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔مرادیلی کی طرف یز حاتے ہوئے کیا۔ بیتمہارے بھائی کا خط ہے۔ مرادعلی نے کاغذ پکڑتے ہوئے این وں سے یو چھا۔ ای جان بیاب آیا ہے؟ ایسی آیا ہے بیٹا۔ میری سب سے بڑی پر بیٹانی میہ ہے کہ بیس تمماری عدم موجود کی بیس جین سے یا تیس نہیں کر سکتی ہم اے خور پڑھ کر نیا دو۔ مُر ادعی نے خط کھول کر دیکھا۔اورجین کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آپ بیگر انڈ ہے لی آئیں۔ پھر آپ کو بھائی جان کا خط پڑھ کر شنا دول گا۔ منبيل مين البحى سُمنا حاجتي بول\_

مرادی نے انورعلی کے خطا کافرانسیسی ترجمہ پشروع کیا۔خط کامضمون بیتھا امی جان میں پخریت ہول۔ اُمید ہے کہ تمر ادیجی اکبرخاں کے گاؤں سے والبل آگي مو گا جھے اس بات كى خوشى بے كيسن آپ كے ساتھ خوش رہتى ہے اور ال کی صحت بہتر ہورہی ہے۔ہم آج ایے متعقر سے شالی سرصد کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔جنگ کے خطرات بہت پڑھ گئے ہیں۔اور جھے ہرلحہ آپ کی دے وُس کی دل و رخاں کی صحت اب خراب رہتی ہے اور میر اارا دہ ہے کہا ہے گھر جھیج دیا جے اس عربس اے آرام کی بہت ضرورت ہے۔ اُمید ہے کدو ا کے مہینے آپ کے بیس پہنچ جائے گا۔ مجھے گزشتہ دو ماہ ہے لیکر انڈ کے متعلق کوئی اطد رع نہیں میں۔ اگرچین کے بیس اس کا کوئی خط آیا ہوتو مجھے ضرور پتا دیں کہوہ کس صال ہیں ہے۔۔ ااسرام آپ کی ؤن وُں کا طالب فرحت نے جین ہے تا طب ہو کر کیا۔ بیٹی جاؤہ ہتمہا راا تھا رکرر ہا ہوگا۔ تمرا دعی نے فرانسیسی زبان میں فرحت کی ترجمانی کروی اورجین مخصر مکان کے مراد نہ جھے کی طرف چل ہے ہی تھوڑی دیر بعد وہ لیکر ایڈ کے سامنے کھڑی ہے کہہ

مرادی نے فرانسی زبان میں فردٹ کی ترجمانی کر دی اور جین محمور کے کہ کہ کہ کان کے مراد نہ جھے کی طرف چال پڑی ہے کہ کا دیا ہے کہ انڈ کے سامنے کھڑی ہے کہ رہی تھی ۔ میں فرق کی انظار کرنا پڑا۔ انور علی کا خط آیا تھا اور میں تر ادمی سے کسی کر جہ سُن رہی تھی۔ کسی کا تھا آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ انور علی کا خط آیا تھا اور میں تر ادمی سے کسی کا ترجمہ سُن رہی تھی۔ وہ تھیک ہے تا؟

ہاں۔ سیکر انڈ نے کہا۔ جین بیٹھ جاؤ۔ شکم سے پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ سیرایڈ بول میر اساتھی بنگورے ٹال کی طرف کوئی کررہے ہیں۔ اور جھے
اس شرط پر ایک ہفتے کی چھٹی وی گئی ہے کہ مرفقا پٹم سے ان کے ساتھ شامل ہو
جون گا۔وہ پرسوں تک پہنٹی جائیں گے۔اور تین چاردن تک یہاں تی م کریں
گے۔موسیول ل نے جھے کہا تھا کہ جنگ کے امکانات بہت یڑھ گئے ہیں۔ میکن ہے
کے موسیول ل نے جھے کہا تھا کہ جنگ کے امکانات بہت یڑھ گئے ہیں۔ میکن ہے
کہ موسیول کی نے مرفقا پٹم سے دُور رہنا پڑے۔ان حالات میں اگر تم شادی کرنا
چاہوتو یہ ہوتے ہے۔ جین اگر تم پہند کروتو چاردن بعد میرے تمام فرانسی دوست ہاری شادی کی
جاری ش دی میں شریک ہو تھیں گے۔ اور مارے دستے کا پاور کی ماری شادی کی
رسومات او کردے گا۔ جھے انور علی کی غیر حاضری کا افسوس ہوگا۔ لیکن تم جھے تی
ہوگہ ہم کیے حال ت سے گزرد ہے ہیں۔

جین چند ٹامیے گردن جھ کائے سوچتی ربی اور لیگر انٹر اس کے چیرے کے ٹار سےاس کے دل کی سیح کیفیت کا اندازہ نہ لگا سَمّاً۔اس نے کہا:

سے اس نے دل من بھیت فا اعرازہ خداہ سمایا سے ہا۔

جیس پر بیٹان ہونے کی کوئی ہات نیش ۔ اگر حمہیں اعتراض ہواتہ ہم کی بہتر
وفت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن بیں ابھی تک یے نہیں بچھ سکا کہ بیر ہے متعلق
تہارے نیو لات کیا ہیں۔ ہاری رفاقت چھو حادثات کا نتیج تھی۔ تا ہم بیل یہ فرض
کر چکا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اور تہارے بغیر میرے یہ بیدونی
کوئی معنی رکھتی۔ مریش سے رواف ہوتے وقت بیل یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ
دوب رہ منے کے بعد ہم آیک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے بیاحد ہ رہنا پسند کریں
گریاں اب بیل بی محدول کر دیا ہول کہ جہارے لیے میری رف قت زندگی کا ایک
مسئل تو ہوسکتی ہے لیکن زندگی کا اہم ترین مسئل بیل بن سکتی۔

جین نے کہا۔ لیگر ایڈ خمبیں میشکایت ہے کہ بیس بہال کیوں تھبری ہوں تو ای وفت تمہارے ماتھ چلنے کے لیے تیار ہول۔ خبیں جین تم میرا مطلب خبیں مجھیں ۔ بیں ان لوگوں ہے مُنعارف ہونا اینے ہے قدرت کاسب سے پڑاا نعام جھتا ہوں۔ بی صرف بیکبنا جا بتا ہوں کہ ہم ایک در یا کے مختلف کن روں پر رہجے تھے۔ پھر قندرت نے اٹھا کر ہمیں منجد عار ہیں مچینک دیا اور ہم نے اضطراری حالت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑلیا۔اب طوق ن گزرچکا ہے اور ہم ساحل پر پہنچ سے ہیں۔اب حمہیں زعدگی کی ٹی منازل کی طرف قدم بردعائے کے لیے میر اہاتھ پکڑنے کی ضرورت فیس۔ بین تمعارے سے سہارا خہیں بن سکتا۔اب بیں حمہیں بیموتع وینا جا ہتا ہوں کرتم ماصی کے تمام واقعات کو نظراندا ذكرك البيئ مستنفتل محتعلق كوئي فيصله كرو الترحمعا رابد فيصد بوكتم ميري ر فیقه حیات بن کرخوش روسکتی ہوتو میں اس غریب الوطنی میں بھی ہیں مول کروں گا كدونيا مير في قدمون مين بي كيكن الرئم يدمسون كرد كدمين اس قابل نبين تو مجهمة ہے کوئی شکامت جیس ہوگ۔ جین نے کہا لیکراٹر آج تم کیسی یا تیس کر رہے ہو۔ جہاں تک جھے یا وہے میں نے ایک کوئی ہات دیس کی جس ہے مہیں ڈ کھے پنجا ہو۔ جہیں جین تم نے الی کوئی بات جیس کی تم الی بات کر ای جیس عتی تم بہت رحم دل ہولیکن میں مذہبیں جا بتا کہم صرف رحم اور مروت کے جذبات سے مخلوب ہوکراپنا مستلفتیں ایک ایسے آ دمی کوسونپ دوجس کی رفافت سے تمہارے سینے میں زندگی کے تمام ولو لے سر دجو کررہ جا تھیں۔ جین مسکر ائی۔ آگر میں بیکیوں کہ میرے ول میں اب زعر کی کوئی توپ یو

و وله باتی بین رہاتو تم کیا کہو گے؟ یکر انٹر نے جواب دیا ہے ہی میری اتوں کو قداتی میں نیٹا ہو۔ میں تہہیں سے بتانا چا ہتا ہوں کہ میر سے ساتھ شاوی کے متعلق تم اپنے کسی سابقہ فیصلے کی پابند نیل ہو۔ ور تہہیں اچھی طرح سوج کیٹا چا ہے کہ میں کہاں تک تمہاری تو قعات پوری کرسکتا موریا۔

جین نے انگھول میں انسو بھرتے ہوئے کیا۔ لیگر انڈ آج تنہیں کی ہو گیا ہے۔ خُداکے سے بیاتو سوچوتمہارے سواد نیاش میر اکون ہے۔ اس

کیکرانڈ نے پریشان ہوکر کہا۔ جھے معاف کر دو جین جھے معاوم دیں میں کیا کیدرہا ہوں۔ میں زندگ کی ہرتمصیب پر داشت کرسکتا ہوں لیکن تہاری آتھوں میں انسونیں و کھے سنا۔

سی اسویں وجہ سا۔
جین نے کہ لیگرانڈ گرمیر ہے طرز گل سے تہیں کوئی و کھ ہوا ہے تو شاتم
سے موٹی ہ گئی ہوں۔ میری پر بشائی کی بڑی وجہ کچھ اور تھی۔ ابھی مراد کل نے جھے
بٹایا ہے کہ وہ بھی پرسوں یہاں سے کوئی کر رہا ہے۔ ان حالات شی کس منصب اس
کی ماں کو یہ خبر سُنا سکتی ہوں کہ ہم نے اچا تک شادی کا فیصد کرلیا ہے۔ اثور تی ،
مراد عی اور ان کی واحدہ سے زیادہ اس دنیا شی ہمارا کوئی دوست جیس ، کیا ہے بہتر جیس
ہوگا کہ ہم ش دی کے لیے اس دن کا انتظار کریں جب وہ دوتوں بھ تی گھر پر موجود
ہوں اور ان کی واحدہ جنہیں اب ش بھی اپنی مال بھی ہوں ہماری خوشی میں حصہ
ہوں اور ان کی واحدہ جنہیں اب ش بھی اپنی مال بھی ہوں ہماری خوشی میں حصہ
ہوں اور ان کی واحدہ جنہیں اب ش بھی اپنی مال بھی ہوں ہماری خوشی میں حصہ

سیگرانڈ کے چہرے ہے رہنے و ملال کے ہا دل جیٹ بچکے تھے وہ مسکرا یہ جین پیری جین مجھے معاف کر دو۔ پس قیامت تک ایسے دن کا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں

## 垃

۱۹۵۵ء کی گرمیوں بھی گئیش بنت کی مان بھی مرہوں کا ایک لشکر دریائے کر شنا کے کن رہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ پیٹیوا اور بنا نا فرلویس کی کوششوں سے مرہوں بھی پھرائیک باروہ ولولہ پیدا ہو چکا تھا جو پچیس برس قبل انہیں پونا سے پائی بہت کے میدان تک اربیا تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مر ہیزمر دارا پٹی پٹی الو ن کے میدان تک اربیا تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مر ہیزمر دارا پٹی پٹی بالو ن کے میا تھو پٹیوا کے جھنڈ سے سلے تھے۔ بنا گیور سے دھو جی جو نسطے بور ہے تھے۔ بنا گیور سے دھو جی جو نسطے بورہ بڑار آزمودہ کا رسپاہیوں کے ساتھ جنگ بھی شرکت کا وعدہ کر چکا تھا۔ عدور سے نکو جی اپنے تو پ خانے کے علاوہ بیس بڑار پٹیڈ ارہ فوج کے ساتھ میسور پر بیافار سے نکو جی اپنے تو پ خانے کے علاوہ بیس بڑار پٹیڈ ارہ فوج کے ساتھ میسور پر بیافار کر دی تھی۔ بیس بڑار پٹیڈ ارہ فوج کے ساتھ میسور پر بیافار کر دی تھی۔ سے نا فراج بھی میسور پر بیافار کر دی تھی۔

کرنے کے ہے، نافر ثولیش کے تھم کا انظار کردی تھی۔

ان عظیم تی روں کے بعد ما نافر ٹوئیس کے اپنی میر نقام علی پر ڈورے ڈل رہے تھے۔ میر نقام علی ٹیپو کے بدترین حاسدوں اور بدخواہوں میں تفات اہم میسور کے خلاف جنگ کی صورت میں اپنے نقصانات کا اندازہ کرتے ہوئے اسے تخت کے خلاف جنگ کی صورت میں اپنی توت پر نازتھا لیکن ماضی کے تجربات اسے بید مجھ نے کے بی کافی شے کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بیے میسور کی سرزمین موزوں نہیں ہے۔ وہ پچھ کے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بیے میسور کی سرزمین موزوں نہیں ہے۔ وہ پچھ کے مطاقت کا مظاہرہ کرنے کے بیے میسور کی سرزمین موزوں نہیں ہے۔ وہ پچھ کے مطاقت کا مظاہرہ کرنے کے بیے میسور کی سرزمین موزوں نہیں ہوئی تھے کہ طاقت کا تبیہ کر بچھ جیں اوروہ تنہا اپنی توت سے سیلون یہ خدا داد پر ضرب کاری لگا سکتے جیں تو وہ جنگ جیں اوروہ تنہا اپنی توت سے سلطنت خدا داد پر ضرب کاری لگا سکتے جیں تو وہ جنگ جیں اوروہ تنہا اپنی توت سے سلطنت خدا داد پر ضرب کاری لگا سکتے جیں تو وہ جنگ جیل شرن شرکت کے سے تی رہو

كي متحده افواج كے ابتدائي منتخر كے ليے اردگر كامقام نتخب كي تھا اور اس نے لومبر کے مبخر میں پنیتیں بزارسیا ہوں کے ساتھ وہاں کا زُخ کیا۔ نظ م کے اردگر تینجے کے چیم دن بعد ملک کے طول وعرض ہے مرہوں کی ا يك له تعدا دنوج و مان جمع بهو يحكي تقى مر بيثون كايية اوميلون تك پهيلا بوا تفا\_مر ميشه ساہیوں کے حوصلے پر حانے کے لیے دہ پر وہت ، جوگی اور سادھو بھی وہاں پہنچ کیا یقے، جو سلطان ٹیبیو کی شخصیت کوجنو فی ہندوستان بیس ہندوغلبہ کے راستے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ میجھتے تھے۔اس فوج میں وہ رہزن اور کیرے بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں صرف میسور کی دولت کے ساتھ دلچین تھی۔ نظام كااس جنك بين شريك جونا خاصية ايك سياى مندرتفا-تاجم وربوري کو ہے ہش عراور خوش مدی اسے بیدیقین دلانے کی کوشش کرر ہے ہتھے کہ وہ اپنے دور کاسب سے بڑا نازی ہے۔ لئے کی اُمید پر لئے کے جشن شروع ہو چکے تھے۔میر تف معی رقص وسر ورکی محفول میں مرب شراجوں اور چیدہ چیدہ سرواروں کے ورمیون میر مجلس کی حیثیت ہے بیٹھتا تھا۔ شراب کے دور ملے تھے۔ رقاص وُں ، کو یوں اور سرزندوں برسونے جائدی کے سکوں کی بارش ہوتی تھی اور پھر جب ہے محفلیں برخ ست ہوتی تھیں اور بہلوگ کسی خیے میں جمع ہو کر جنگ کی تب و ہز پرخور کرتے تھاتو سب سے زیا دہ بحث ای بات پر ہوتی تھی کہ گئے کے میسور کی زمین اور خزائے کس طرح تنہم ہونے جاہمیں قریباً ڈیڑھ ماہ کی بحث وجمیص کے بعد میر نف معی اور مر ہشھر انوں کے مابین جنگ کی تفصیلات اور ماپ نتیمت کی تقسیم کے متعلق مجھونۃ ہو چکاتھ اور پڑاؤش ایک نے جوش وخروش کے ساتھ خوشیاں مناکی ج رای تھیں ۔حید آب داور ہونا کے ایک عام سیای سے لے کرین سے سے بڑے انسر

تک ہر خص کی آواز ہتھی کہاپ کی شاطان ٹیپو کے لیے چھ شکنے کا کوئی راستہ ہیں۔ چند دن بعد اوگر دے سلح افواج کا پیسلاب عظیم جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ مرہٹوں کالشکراسی بزارسواروں اور حاکیس بزار پیادہ سیابیوں پرمشتل تھا اورمیر نف م علی کے جھنڈے تلے جالیس ہزار سوار پھاس ہزار پیادہ سیابی تھے۔ نانا فرنونیں، میر نظام علی کی طرح انگریزوں کو بھی اس جنگ میں شامل کرنے کی ہر امکانی کوشش کرچکا تھا۔ لیکن انگریزوں کے پُرائے زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوئے متے اوروہ ٹال مول سے کام لےرہے متے تا ہم نانا فر تو یس اور میر نظام علی کو ال بات كاليقين نقل كه جب انكريزول كواس بات كاليقين موجائے گا كرسدطان بيرو ان کی العد ونوج کامقابلہ نبیں کرسکا تو وہ میسور کی تقلیم میں حصد دار بننے کے ہے یر تو تف میدان بی کود بڑے گے۔ بونا اور حیدر آباد میں انگریزوں کے ایجنٹ انبيس اس بات كاليفين ول م ي تت كريميني سلطان ني كرساتهواي سابقه معامرون کاسرف اس وفت تک احر ام کرے گی جب تک کمیسورک وف می قوت وقت باقی ہے۔ میر نظام علی خاں اپنی فوج کی کمان تہور جنگ کوسونپ کر حیدراآبا دواہی چر گیا۔ نانا فرنویس کو بھی زیا دہ عرصہ کے لیے بونا سے غیر حاضر رہنا پیند نہ تھا۔ پیشوا کے دربار میں اس کے کی حریف موجود تھے۔ لیکن مر ماٹشکر میں بدوق مجیل جانے کے ڈرسے اس نے چھ اوسے کے بیانا جانے کا ارا دہ بدل دیا۔ شہباز خاں تنویر کو لانے کے لیے اوجونی کمیا ہوا تھا اوراس کے وامدین گزشتہ آتھ دی روز سے بخت ہر بشانی کی حالت میں اس کا انتظار کررے متھے۔ایک ون شہباز خاں کا پیتہ کرنے کے لیے اکبرخال نے گاؤں سے دوسوار روانہ کے لیکن چند گھنٹوں کے بعد ایک سواروالیں آگیا اوراس نے بیکہا کہ شہباز خاں اور تنویر جمیں

رائے میں ہی مل کئے تھے اور تھوڑی دیر میں گھر بیٹی جائیں گے۔ سہ پہر کے وقت شہبار خال ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ بیٹی گیا۔ کہا رتوب

سہ پہر کے وقت شہبار خال ایک مختصر سے قافے کے ساتھ پہنے گیا۔ کہا رتنویر
کی ڈول رہائش مکان کے حق ش لے گئے۔ جہال گاؤں کی والوں کا یک بجوم بحث
ہو چکا تھا۔ تنویر لی بی بشر ماتی اور سمتی ہوئی ڈول سے آنزی اور گاؤں کی حورتیں آگے
براہ سے براہ کر اس سے گلے ملئے آئیں۔ شہباز خال پچھ دیر مکان کے مردانہ ھے میں
اپنے باپ سے باتیں کرتا رہا اور جب گاؤں کی حورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی
گئیں آو وواپنی ماں کوسلام کرنے کے لیے رہائش مکان میں داخل ہوا۔ بنتیس بتنویر
اور شمیدنا یک کمرے میں بہت ہی پریشان کیا۔ اگر ادھوٹی میں تہباراا تناہی بی لگ گیا
میں کہا۔ بیٹر تم نے ہمیں بہت ہی پریشان کیا۔ اگر ادھوٹی میں تہباراا تناہی بی لگ گیا
میں کہا۔ بیٹر تم نے ہمیں بہت ہی پریشان کیا۔ اگر ادھوٹی میں تہباراا تناہی بی لگ گیا
میں کہا۔ بیٹر تم نے ہمیں بہت ہی پریشان کیا۔ اگر ادھوٹی میں تہباراا تناہی بی لگ گیا

شہبازنے ،ں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔امی جان تنویر سے پوچھ بیجے میں بے تصور ہوں ۔ بیا یک مجبوری تھی ورندم پر اثمن دن سے زیا دہ وہا کے تم برنے کا ارادہ ندتھا۔

كيا مجبوري تفي الاست يو جها-

شہبرزخاں نے جواب دینے کی بجائے تمیینہ کی طرف دیکھ اور کہا۔ تمیینہ تم باہر جاوئیں ای سے چند ہاتیں کرنا چاہتا ہوں۔

شمین سرا پا احتجاج بن کر آهی اور منه بسورتی به وئی کمرے سے بابرنگل کئی۔ شہباز خان نے قدرے تو تف کے بعد کہا۔ امی جان آپ بیدوعدہ کریں کہ

آپ جھے سے نفائیں ہوں گی۔ ملقعہ دیمی مدیمی ہوتہ سرچہ دی ڈیرلس نہیں سے جہ

بلقیس نے کہا۔ بیٹا مجھے یقین ہے کہم نے کوئی ایک بات نیس کی ہوگی جس

## ہے تمہارے وامدین کوشر مسارہ ویا پڑے ہم پر بیثان کیوں ہو؟

شہباز نے جواب دیا۔ می جان صرف بیدڈر ہے کہ جب ابا جان کو پتا ہے گاتو وہ بہت خفاہوں گے۔ یس۔۔۔۔۔ یس اوحونی کی فوج پس شامل ہو چکا ہوں۔

بیقیس کاچېره غصے سے تمتماا ٹھااوراس نے کہا۔شہباز! حیدا آبوداوراد ہوئی کی کسی ماں کال لیم بردے ابا کو بُرولی کا طعنہ نبیس دے سکتا۔وہ نوگ ابھی تک زیرہ میں جہزہ دے سکتا۔وہ نوگ ابھی تک زیرہ ہیں جنہوں نے پوٹی بہت کے میدان جس ان کی تجرات اور مردائی دیکھی ہے۔ بتاؤ تمہارے فالونے کیا کہ تھ؟

ف دوہ ن نے پیجیزیں کیا امی جان وہ مرف اس بات پر افسوں کرتے سے کہ اب جان جنہیں کسی بڑی نوح کا سید سمالار ہونا چاہیے تھا۔ اب صرف ایک کسان کی زندگی پر قناعت کر چکے ہیں۔

تمبارے او جان بیں سال کی عمر میں اوجو تی کے سپر سال رسے زیا وہ جائے

امی جن جہاں تک میرے فوج ش بھرتی ہونے کا تعلق ہے، خانوجان اس معامع میں بے میں بےتصور ہیں۔ میمیراا پٹا فیصلہ تھا۔ان کے خاندان کا ہر لوجوان فوج میں مدازم تھا۔کی ایسے تھے جوعمر میں جھے سے بہت چھوٹے تھے۔ جب میں ان سے

ملتا تھ تو ان کاسوال یکی ہوتا تھا کہتم فوج میں بھرتی کیوں ٹبیس ہوتے۔ تنویر سے یو چ<u>ے بچے</u>۔ان کے خاندان کی اڑکیاں تک جھے سے قداق کرتی تھیں۔ بعقیس نے کہا۔اورتمہاری غیرت جوش ٹیں آگئی ۔مگرتم بھول کنے کہتمہارے ہا پ کے سے تمہاری برح کت مختی تکلیف دی ہوگی۔ تورین کے کہا۔امی جان۔ بھائی اس معاملے میں بےقصور ہیں۔ میں آپ کو یقین دل تی ہوں کی**نوج میں بحرتی ہونے کا فیصلہ کرنے سے بملے دو**تین راتیں ووسو نوج کی منازمت کے متعلق تمہاری خالہ جان کوتمہارے ابا کے خیول ت معلوم منصان کا پیفرض تھ کروہ اسے سمجھا تیں۔ ا می جان نہوں نے سمجمایا تھا۔ نہوں نے بہت مخالفت کی تھی کیکن ان کے کھر کا ، حول اید تھا کہ بھائی جان کی جگہ اگر میں ہوتی تو مجھے بھی بھی فیصلہ کرنا پڑتا۔ ا ہان جب یہ ں ہجرت کرکے آئے تصع حالات اور تصلیکن اب اوحوثی کے سی یوے خاتدان کے بڑے کیلنے فوجی ملازمت سے اٹکار کرناممکن جیس۔ بتنس نے کہا۔اب اس سنلے پر بحث کی ضرورت جیس شہبازتم ایک علطی کر ھے ہواور جھے میمعوم بیس کہاس خلطی کا تفارہ کیا ہوسکتا ہے۔ تمہارے اوجان کے ہے یقینا نیہ ہات ما قابل برداشت ہوگی۔ وہ حمہیں کسی صورت نوج میں شامل ہونے کی اج زمت ایس دیں گے۔

ارسان برسان مل المرتى المول المرتى الموركا المول المراق المراق الموال المراق المراق المراق المراق المراق المركم المراق ا

نہیں کرسکتیں تو خاموش رہتے۔ش ادھونی جا کران کی خدمت میں خط لکھ دوں گا۔ پھر جب تک ان کا غصر فرونبیل ہوگا۔ بیل گھر خبیل آؤل گا۔لیکن میہ بات میری سمجھ میں خیس ہتی کہ جب اوحوثی کا ہر نوجوان فوج میں شامل ہو چکا ہے۔خابوجان اور ہاشم بیک بھی نوج میں ملازم ہیں تو میرے نوج میں شامل ہوجائے سے کون می قیام آجے کے ۔ابا جان اس حقیقت سے انکارٹیس کر سکتے کہ ہم مہابت جنگ کی رصاب ہیں اورانہیں اوحونی کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ بیقیس نے جواب دیا ۔ بیٹامیر سے سمجھانے سے پیکھٹیس ہوگا۔ جھے اس مسللے میں صرف ایک وں کا فرض اوا کرنا ہے۔ میں اب بیکوشش کروں کی کے میرے بیٹے اور میرے شوہر کے ورمیا ن کوئی دیوار حائل ندہو جائے۔کیکن جب تک میں تمہارے باب سے بات ند کر اول حمد بیل بدیات کسی پر ظاہر بیل کر فی جا ہے۔ ا گلےروزمیج کی تم زے جموڑی در بعد اکبرخان دیوان خانے کے ایک کمرے جس بین ہوا تھا۔ شہباز خال جمجکتا ہوا کمرے میں داخل ہواور چند ٹامے تذیذ بااور ریش فی کی والت میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ یا لا فراس نے کیا۔ایاجات آپ ئے بھے جایا ہے۔ ا کبرخاں نے اس کی طرف دیکھے بغیرا کیک کری کی طرف اش رہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جا واشہب رہیٹہ گیا۔ ماب کے تیورد کھیکروہ اینے ول میں اتنہ کی ناخوشگوار دھر کنیں محسوں کرنے مگا۔ کبرخان نے اچا تک گرون اٹھ ٹی اوراور اس کے چبرے پرنظریں گاڑتے ہوے کیا۔شہبار روہیل کھنڈیس ہمارے تبائل کا بیررواج تھا کہ جب سی سردار کابیا ای مجم سے کامیاب ہو کرلونا تھا تو اس کے تبیارے تمام وگ خوشیاں مناتے تھے تم اپنے خیال کے مُطابِق ارحونی ش ایک بہت بڑا کا رنامہ ہر

انبی م دے کرائے ہواور میرے قبلے کے لوگوں کو خبر تک ٹبیں ہوئی۔ میں تہبیں میہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی غریب الوطنی کے باوجود جھے اپنا سر دار سجھتے ہیں اور میری خوشی اورغم میں شریک ہونا اینا فرض شیال کرتے ہیں۔جب آئییں میہ پینہ ہے گا کے بیرے بیٹے نے آئیں اپنی زندگی کی پہلی کامیابی کی خوشی میں شوال ہونے کے قابل خبيل سمجه تو البيس كتنا افسوس موكا \_ ا كبرخان كايه انداز كفتكوشهباز كے ليے نيا تھا اوروہ اس تمهيد كوايك بهت ير عطوف ن كالبيش فيم يمجه رما تفا- اكبرخال في اجا بك ابن لهجه بديت موت كها-تحمهمیں ا دھونی کی فوج کے عہدہ داروں کی قسمت بررشک آتا ہوگا اوراب شایدتم سے سجھتے ہو گئے کہتم شیروں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہولیکن میں بیہ کہتا ہوں کہتم ان گیڈروں کے ساتھ ج کے ہوجنہیں پیٹ بحرنے کے لیے ہمیشکسی لاش کی الماش ہوتی ہے۔روبیل کھنڈ سے بجرت کرنے کے بعد میری زندگی کی سب سے بردی خو ہش میتنی کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو ایک ایسی جائے پناہ مل جائے جہاں میہ محنت مشقت کرکے اپنے پہیٹ بال شکیس معظم علی نے ہمیں میسور میں آبا و ہونے کی وقوت دی تھی کیکن انگریزوں، مرہٹوں اور میر نظام علی کی جارحانہ عز ائم کے یا حث میسور کامستفتیل اس وفت مجھے غیر میتنی تظرا تا تعااور میں روہیل کھنڈی تابی ویکھنے کے بعدان او کوں کو جنگ کی آگے ہے دُور رکھنا جا بتا تھا۔ میں یہ ں اس شرط پر آبود ہو تھا کہ جھے حیدرآبا دیا اوھونی کی فوج کے لیے کرائے کے سیابی مہیا کرنے پر مجبور خبیں کیا جائے گے۔لیکن تم نے اب بڑھاہیے میں مجھے سیاحسائ وا با ہے کہ میرا فیصد غلط تھا اور اس ملک شل سلامی کاراستہ وہی تھا جومعظم علی نے اختیار کیا تھا۔ اُن کے یوس اتنا کی چھتھا کہ وہ کسی گوشہ تنہائی ہیں جیٹھ کرخوش حالی اور فدرغ البوں کے دن

بسر کر سکتے تھے کیکن وہمر نگا پٹم مھنے اور حیدرعلی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میسور میں آزادی کی ہرسائس کے بدلے آئیں اپنی زندگی کی انتعداد راحتیل قربان کرنی پڑیں گی۔ جب میں نے ان کی اور ان کے دوبیٹوں کی شہادت کی خبرسی تھی تو میں بیمحسوں کرتا تھا کہ کاش و ہ سرفگا پٹم جائے کی غلطی نہ کرتے لیکن آج مین میں جھنا ہوں کہوہ جان کئی کے وقت بھی الی تکلیف محسول نہیں کرتے رہے ہوں کے جوال وقت مجھے محسول ہور ہی ہے۔وہ جس موت کی تمن کرتے تھے و ہمیری زندگی ہے ہز رگنا بہتر تھی۔ای وقت ان کی رُوح کو پیسکین ہوگی کہان کے ہوتی وہ بیٹوں نے بھی وہی راستداختیا رکیا ہے جوانبیں عزیز تھاتم اگر اوھوٹی کی فوج کے سیدسال رہن جاؤتو بھی ہل مرتے وقت بھی محسول کروں گا کہ ہل اس دنیا میں کوئی قابل فخر یا دگا رئیس حجموز سکا۔ بیس اپنی جو ہو تجی ضدا کی راہ بیس نبیس لٹا سکا ۔وہ جھے ہے چوروں ڈ کووں نے چھین لے ہے۔تم اینے خانواور ہاشم بیک کود کھے کر سا ہی بنے کے سے بے ناب شفاد رہری زئر یک کی دوسری تنظی پیھی کہ ہیں لے ایک ایسے فاعدان میں تنویر کارشتہ کر دیا جس کااولین فرض اس ملک میں اسدام کے ہرترین ڈشنوں کے لیے کرائے کے سیائی مہیا کرنا ہے۔ کیکن اب بحث ہے کوئی فائدہ نہیں تم جوفدم اُٹھا بچکے ہووہ واپس نہیں لے سکتے۔ میں میا گوا رانہیں کروں گا کہاہ عمہیں بزولی کا طعنہ دیں۔ مجھے بیمعنوم نہیں کتم نے جوراستدافتیا رکے اہے اس کی آخری منزل کیا ہوگی کیکن کاش تم اس ہ ب کی ہے بی کا انداز ہ لگا سکتے جس کا بیٹا میدان جنگ میں اثر رہا ہواورو ہ اس کی فتح کے بے ہاتھ ٹھ کر دعا بھی نہ کرسکتا ہو۔ آج تمہاری مال میرے یاس سفارش لے كر الله في تقى اوراس نے جھے سے بدالتھا كى تھى كەيلى تم برخفا ہوئے كى بجائے تمب رى

كاميرني كے سے دُن كرول كيكن جب ش في اسے بيجواب ديو كي شهب زادهوني ک فوج کامدازم ہے اور اوھوٹی کی انتخ ان مقاصد کی شکست ہوگی جن کے سے معظم علی اوراس کے بیٹوں نے جان وی تھی۔ کیاتم بیڈیٹا کرسکتی ہو کہسی دن تمہارے بٹے کے ہاتھ نوراور مُر او کے خون سے رکھے جائیں تو اس کے باس میری ہات کاکوئی جواب ند تھا۔ و وصرف مید کہد کرائے ول کوسلی دینے کی کوشش کررہی تھی کہ وکن او رمیسور بیل جنگ نبیس ہوگی ۔ بیل پینبیل سوچ سکتی کے میر نظام عی مرہوں اور انکریزوں کے سمب نے پرمیسور پر حاتی کردےگا۔ شہباز خاں کے جسم پر کوئی طارہ ہو پیکی تھی ۔اس نے پینچی آواز بیل کھا۔اہا جان جب میں بھرتی ہوا تھ تو میرے ڈیمن میں اس تھم کے سوالات نبیں تھے۔ میں آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ میں معظم علی ہے جیٹو ں سے خلاف ما تھونیں <sup>م</sup>ٹھ وُ س**گا۔** ا كبرخان چەرىيا \_خدا كے ليےالى باتىل ئەكرويتم نوج بين بحرتى ہوتے وفت مہابت جنگ اور نظام کی وفا داری کا حلف اٹھا کیے ہو۔اور میں حمہیں غداری کی ترغیب بیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کتم نے صرف کسی کے طعنوں سے تھ آ کر فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ بیس کیا۔ بلکہ مہیں ایک مدت سے اس و ت کا شوق تھا۔تم ط ہر بیک کے خاندان کے لوگوں کی نظروں میں اُونیا بننے کے سے کسی اُر کی میں حصہ بینے سے دری فہیں کرو کے ہم آج سے اوحونی کی فوج کے سیابی ہواور میں آئند و جہیں کبھی میں وینے کی دون انگیاں دون گا کہم میرے بیٹے ہو۔ آج سے جارے رائے مختلف ہیں۔ شمینه کمرے میں واخل ہوئی۔شیباز کی ایکھوں میں ہنسو و کھر اس کینے صورت حالت کا تدازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ اس نے آگے بر حکر اکبرخار کا بازو

پکڑتے ہوئے کہا۔ ابا جان چلے کھانا تیارہے۔
جب اکبر خاں نے کوئی جواب ند دیا تو اس نے مُنھ بسورتے ہوئے کہا۔ ابا
جان ۔ بھائی جان نے کیافصور کیا ہے؟
چھٹیں جائے ہی ہم کھیلو!
شمینہ آب دیدہ ہو کرشیباز کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی جان آپ ہا ہر چلے
جا کیں۔ ابا جان آئی بہت تھا ہیں۔۔
پھروہ چھر ہانے اکبر خال کی طرف دیکھنے کے بعد بعلی ۔ چلے ابا جان کھانا
شفنڈ ابور ہا ہے اورای جان آپ کا انظار کری ہوں۔
اکبر ڈواس نے اُسے بازو سے پکڑتے ہوئے۔ اپنی گوریش بٹی لیا اوراس نے
اکبر ڈواس کے گلے ہیں ڈال دیے۔

اپنے ننھے ہوزواس کے گلے میں ڈال دیے۔ شہبرزی ں اپنے ہوپ کے چبرے پر ایک ہلکا ساسکون دیکھ کر میصوس کر دہا تفاکہ اب طوف رن گزرچکا ہے۔ چھٹایا ب

نظام اورمرہ ٹول کی افواج میسور کی لمرف پڑھیں اور انہوں ہے شاق مرح کی بستیوں کوتا خت و تا راج کرنے کے بعد بادامی کا محاصرہ کرلیا۔ با دامی کی حف ظت کے بیے تین ہزار سیای متعمین تھے۔اتحاد یوں کی اُوج تقریباً تین ہفتے شہرینہ ہ ریگولہ ہ ری کرتی رہی لیکن اے فعیل او زنے میں کامیانی شہوئی۔ بالآخر انہوں نے ۲۰ تن ۱۷۸۷ء کے ون یلغار کر کے فعیل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن جب جاروں طرف سے بزاروں خندق عبور کر کے سٹر حیوں کی مدد سے نصیل پر چڑھنے کی كوشش كررب تنطق أنبيس أيك فيرمتو تع صورت حال كاسامن كرنايراب ميسوركي فوج نے خندق کے آس باس جگہ جگہ مارود کی سرتگیں بچھا رکھی تھیں۔اجا تک ایک ہمت ہے ہا رو دے دھا کول کا سلسلہ شروع ہوا اور آن کی آن بیس جا روں اطراف سے حملہ آور اوج كوكر دوغبار اور دُھوكيں كے بادلوں نے اپنے آغوش ميں لے ليا۔ حمله آور بیننگروں لاشوں اورزخیوں کو نصیل کے اس باس چپوژ کرسر اسمیک کی حالت میں چھیے بٹے لیکن جموری در بعد وہ دوبارہ قعیل یر یلغار کر رہے تھے۔شمر کے می نظوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیالیکن جملہ آوروں کے سیاب کے آگے ان کی جَيْنَ مَهِ كُنْ فِي وهِ اللِّي بِمُدوقُولٍ بِتَكَينُولِ، تَيزُ ولِ اورْمَلُوارول يستِفْعِيل مِرجَرُ هينے وا ہوں کا راستہ روک رہے ہتھے۔لیکن جہاں دشمن کا ایک آ دمی زشمی ہوکر برکرتا وہاں دی اور اس کی جگہ بینے کے لیے موجود تھے تھوڑی دیر بیس شیریناہ کے کئی حسوں پر دشمن کا قبضہ ہو چکا تھ اور میسور کے جانباز گلیوں میں اڑتے ہوئے تعلیے کی طرف ہث رے تھے۔ جب بیلوگ تلعے میں داخل ہور ہے تھے تو وشمن نے پوری شدت کے ساتھ جملہ کر کے وروازے پر تبعنہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تلعے کی فصیل ہے

شدید گولہ ہوری کے باعث آئی پڑی نہ گئی۔ جملہ آوروں نے ہے در بے بلغاد کرے
قلعے کی نصیل پر چڑ منے کی کوشش کی لیکن بیسور کے جانبازوں نے 'ن کے حوصلے
خاک بیں مداویے ۔ نظام اور پیشوا کے انشکر کوفر بیاسولہ سولا شیس چھوڈ کر بہیا ہونا پڑا۔

یہ قلعے کے محافظوں کایا کے بہت بڑا کارنامہ تھا لیکن دعمن کی اقعد اد کے پیش نظر 'ن

یہ کن دار کوائی ہوت کا احساس تھا کہ وہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سےتے ۔ قلعے کی فوج
جن تالا ب سے پائی جائس کرتی تھی ، وہ شجرے بی تھا اور دعمن نے شجر پر تبند کر

یہ بند کر دویا تھا۔ جب پائی کی قلت کے باصث کی آدمی ہلاک ہو گئے ور
کمان ارکوائی ہات کا بھین ہوگیا کہ آئندہ چھو دن بین اسے کوئی کمک فیس مل سکی او

ائل نے اسے سپایوں کی جان بخش کی شرط پر قلعہ دعمن کے قادت ہری پنت کے
بادای کی لائے کے بعد بانا فرنویش نے مربط انواج کی قیادت ہری پنت کے

بإدای کی نتے کے بعد نانا فرنویش نے مربدا نواج کی قیادت ہری پنت کے سیر دکی اورخود ہونا چرگئی ہے۔ آنسے کائی سیر دکی اورخود ہونا چر گیا۔ بیری پنت نے گئد رہ گڑھ کے قلعے پر حملہ کیا۔ بیرت سے مضبوط نقالیکن میسور کے ایک تمک حرام افسر نے دشمن سے رشوت لے کر قلعہ کے دروازے کھول دیے۔

دروا ( بے سون دیے۔

اس سے ال مرہوں کا ایک لئکر گنیش پنت کی قیادت میں کھور کے قلعے پر جملہ

کر چکا تھا۔ لیکن یہ ان کا مقابلہ ٹیچ کے نامور سے سالار پر ہان الدین کے ساتھ

تفا۔ پر ہان الدین نے مرہوں کو ہے در ہے شکستیں دیں۔ بچٹا کی حکومت نے

نکورٹی ، ہلکر کوایک شکر جرار کے ساتھ گنیش پنت کی مدو کے لیے ٹیش قدمی کا تھم دیا۔

بلکر نے براوراست کھور کے قلعے پر جملہ کرنے کی بجائے اس پاس کے علاقوں میں

لوٹ ورشروع کردی۔ اس

ا ثناء میں ثابنو رکا نواب عبدالکیم افان سلطان کے ساتھ غداری کر کے مرہنوں کے ساتھ مل گیا اور مل کراور کتیش پنت کی افراج کشورا کا محاصرہ چھوڑ کر ا ہے نے اتنحا دی کومد دو ہے کی نبیت ہے شاہنور کی طرف پڑھیں۔ برہان امدین نے مرہوں کا پیچھ کیا اور شاہ تورے قریب ان مرحملہ کر دیا لیکن نواب شہ نور اور مرہنوں کی متحدہ طافت کے سامنے اس کی پیش ندگئی اور اسے بیٹھیے بیٹا رہ اے اس کے بعدم موں نے کھور اور مستعدورے اصاباع کے چند قاموں پر قبضہ کرلیا۔ برمان امدین کے باس تی نوج نہتی کہ وہ کیلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرسکتا۔ وہ کمک تخنیخے تک مد نعانہ طریق جنگ ہے وحمن کو مختلف محافوں پر زبارہ سے زبارہ وہ الجھائے کے لیے کوش رہا۔ اٹھی ایا م بٹس نظام اور مرہٹوں کی شہ یا کر کورگ کے جنگجونا کر دویا رہ بعناوت کر م اورسط ن میروش فی محاد کی طرف توجه کرنے سے بہلے ان کی طرف اوجه ویل ر ای کورگ کی بن وت قر و کرنے کے بعد سلطان بنگلور پہنی اور وہاں سے اس نے شال کی طرف پیش قدی کی۔ بنگلورے رواند ہوتے وفت اس کے ساتھ ما کیس ہزارجانباز ہے جوئی میدانوں میں مردائی کے ے حیدرعلی نے ۲۷ کا میں عبد الحکیم خال کومر ہٹول کے ساتھ ساز ہا ز کرنے کے جرم کی سزا دینے کے کیے شاہنور پر قبضہ کرلیا تھا کیکن اس کے بعد عبدالحکیم سے ا

ط حت کا وعدہ لے کراہے جار لا کھ سالانہ خراج کے حوض شاہنو کی سلطنت واپس وے دی۔اس کے بعد نواب حیدرعلی نے عبدالکیم کے ساتھ ایے تعلقات زیادہ مضبوط بنائے کے لیے اپنی صاحبز ادی کی شادی اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی اورائے بڑے بیٹے کرہم صاحب کارشنہ تواب شاہنور کی بیٹی کے ساتھ کر دیو تھ۔اس کے علہ وہ حیدرعلی نے شاہنور کی سلطنت کاوہ حصہ بھی جومر ہنوں نے جھین لیا تھا۔ لئے کرکے نواب عبدالکیم کے حوالے کر دیا۔ لیکن نواب شاہنور نے ان احهانات كابدله بدويا كدجب است ال بات كالقين موكميا كهاب ميسور مرتفام اور مرمثوں كے تشكر كي فنخ اللكى بالواس في معطان في كفلاف بعاوت كردى " جوہر دکھ چکے تھے۔ راستے میں مختلف مقامات پر باج گز ارسر داروں اور یالیگا روں کے دہتے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ برسات کاموسم شروع ہوئے وال تق اورسعطان ٹیپومر ہٹوں کی رسد اور کمک کے رائے مسدود کرنے کے ہے تدبوں، نا بوں وردرہاؤں کی طفانیوں ہے بورا فائدہ حاصل کرنا جا ہتا تھا۔ حيدرا ہواور بونا كى افواج كے سيدسالاروں كو بديفين تفاكه سطات كا ولين متصد بربان امدین کی امانت ہے لیکن ایک دن بونا اور دکن کے حکمر ان جیرت و استعجاب کے نالم میں بینجر من رہے تھے کہ شیرِ میسور کی افواج ادھوٹی کے دروازے پر دستک دے رای میں۔ادھونی کا گورز مہابت جنگ نظام کا بھتیجا بھی تھا۔اورواہ و بھی۔ سطان ٹیو جیسے جہاں دیدہ سابی کے لیے بیا تدازہ لگانا مشکل نہ تھا کہر نف معی تنگید رہ کے جنوب میں اپنامضبوط ترین قلعہ بچانے کے ہے نورا اس طرف متوجہ ہو گا جب سعطان کی افواج اوجو ٹی کے قلعہ پر گولہ باری کرر ہی تھیں لیو مہابت جنگ کے ایکی نظام اور پیشوا کے دریا ریس پیفریا د کرر ہے تھے کہا دھونی کی حفاظت کامند دکن کے حکمران خاندان کی عزت اورو قار کامنکہ ہے۔

مہابت جنگ نے تباہی مر پر دیکھی توایک خطیر رقم ٹیش کر کے سطان کونا لئے کی کوشش کی لیکن سطان ٹیپو نے اس کے ایکی کوجواب دیا کیا گرمہابت جنگ میری دوی کاصب گار ہے اواسے خودمرے یاس آنا جائے۔ اگروہ مرہ وں کاس تھ چھوڑ وے تو میری اس کے سات کوئی عداوت جیس کیکن مہربت جنگ کو نظام اور مرہٹول سے اعانت کی پورگ مید بھی اور س کا مقصدصرف بیتھا کہ معطان کوچنوون کے لیے جنگ ماتوی کرنے برا آماوہ کیا جائے سعطان بیو کو بھی اس بات کا بورا یقین تھا کہ نظام اور مربیدا وحوتی کو خفرے میں و كي كرخاموش جيس جي اس ليده مهابت جنك كو كمك وينيز سے يہد يہد ا دعونی پر قبعنه کرلیما جا بت تھا۔ ط ہر بیک کی بیوی عطید اور اس کی بہوتنور اینے نالیش ن مکان کی دوسری منزل کے ایک کرے میں وریجے کے سامنے کھڑی تھیں۔ شہر میں جاروں اطر ف سے تو یوں اور بندوتوں کے دھاکے سنائی دے رہے تھے اور فضا ہیں دھو کیں کے یو ول چھائے ہوئے تھے۔ زینے پر کسی کے یا وال کی آ بہٹ سنائی وی اوروہ دم بخو د ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔

اطر ف سے آو پوں اور بندو آوں کے دھا کے سنائی دے رہے تھے اور فضا بیل دھو کیں ۔
کے یا ول چھائے ہوئے تھے۔ زینے پر کسی کے یا وک کی آبٹ سنائی وی اوروہ دم بخو وہوکر وروازے کی طرف دیکھنے گئیں۔
باشم بیگ ہا نہا ہوا کرے بیل داخل ہوا اور اس نے کیا۔" ابا جان کا تھم ہے کہ بیس آپ کو قطعے کے اندر ہینچا دول۔ شہر پر دشن کا دباؤیر ہوریا ہے آپ میرے ساتھ چلیں نوکر سامان لے کر آجا نمینے عطیہ نے کہا لیکن تھا رے ابا جان اتو کہتے سے کہ شہر کو چند ہفتوں کے لئے کوئی خطرہ نہیں؟ باشم بیگ نے کہا ای جان آب جدی خروری ہے کہ شہراز خان زشی ہوگی ہوگی ہے جدی کر یں آپ کا وہاں جانا اس لئے بھی خروری ہے کہ شہراز خان زشی ہوگی ہے جدی کر یں آپ کا وہاں جانا اس لئے بھی خروری ہے کہ شہراز خان زشی ہوگی ہے جدی کر یں آپ کا وہاں جانا اس لئے بھی خروری ہے کہ شہراز خان زشی ہوگی ہے

اس كى و كير بھال كے لئے كسى التھے طعيب كى ضرورت تھى اس ئے ہم نے اسے كھر ل نے کی بج نے قلعے اندر کا بنجادیا ہے۔ عطیہ اور تنویر کیجھ دیر سکتے کے عالم میں ہاشم بیگ کی طرف دیکھتی رہیں ہو سخر تنور چدائی، خالہ خان آپ کیاسوچ رہی ہیں خدا کے لئے جلدی سیجیے پھراس نے ہاشم بیک پرسوال ت کی ہو چھا ڈکروی بھائی جان کب زخی ہوئے؟ ان کی حالت اب کیسی ہے؟ خدا کے لئے کچ کچ بتائے وہ زعمرہ ہیں تا؟ ہاشم نے جواب دیا ابھی وحمن کی کلہ باری کے باحث شرک فصیل کا یک برج سر ریز افغا اور وہ نیچے آگئے تھے ہم نے آخیں اینوں کے ڈھیر سے نکا لاتو ان کے سر اور مانتھ سےخون بدرہا تھ اب وہ ہوٹی میں جی جراح کا خیول ہے کہان کے زخم زید دہ شدید بین اوروہ بہت جلدا چھے ہوجا تیں گے۔ تھوڑی در بعد عطیہ اور تنور قلعے کے ایک کمرے میں شہباز کے قریب بیٹھی ہو کی تھیں شہبا زخان بستر ہر کیتا ہوا تھا۔او راس کے سر ہر پٹی بندھی ہو کی تھی خون بند نہ ہونے کے ہو حث اس کے ماتھے یہ بی کا سیحد حصد سرخ ہوچکا تفاشہباز کا چرہ ایک مًا قابل يرداشت جسماني افيت كا آئينددار تعاماتا بهم وه باربار بيركدر ما تفا تنوير ميل تھیک ہوں میں بالک تھیک ہوں منہ صیں پر میثان قبیں ہونا چاہئے۔ تھوڑی در بحد اس نے یانی مانگا تورجلدی سے اٹھ کریائی کا کورا لے "ئی عطیہ نے اے اٹھنے کے لئے سہارا دیا۔ شہباز نے ہاتھ بڑھا کرکٹورا پکرنے کی کوشش کی لیکن اس کاما تھ سیدھا کٹورے کی المرف جانے کی بجائے ، دھرا دھر بھٹک ر ما تھا تنویر نے اپنی خلد کی طرف دیکھا اور بڑی مشکل سے اپنے سسکیاں بند کرتے جوئے یا فی اس کے منہ سے مگا دیا یا فی بالا نے کے بعد عطیہ نے اس کاسر تکیے برسر رکھ

كرسكيال ينے لكى شہباز نے اس كے مرم إلاته يرنے كے بعد مسكرانے كى كوشش كرتے ہوئے كہا خالہ جان اسے مجھائے ديكھيے بيں بالكل ٹھيك ہوں تورینے کہا بھ تی جان آپ جھے ہے کوئی بات چھیانے کی کوشش نہ کریں ہیں آب کی بہن ہوں مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا جب بیل کمرے میں داخل ہوئی كي معلوم ہو كي تا جشمبازنے يرجم ہوكركما بى كى جان آب كى الكسيل-شہرزئے چند انے کوئی بات ندی۔ بالآخراس نے کہا۔ تنویر سرکے زخم کے ہ عث بھی بھی میری آتھوں کے سامنے تاری چھاجاتی ہے۔لیکن طریت کہتا تھا کہ میکوئی فطرے کی بات میں۔ دیکھواب میں کرے کی برچیز دیکھ ستا ہوں۔اٹھ کر مير ب سريخ يفواورمير امتحان لياو-عطیہ نے کہا۔ بیٹی مریر زخم آنے سے بھی بھی اسی حالت ہوجاتی ہے، جس وملے سے کام لیاجا ہے۔ شہب زئے کیا۔ تنویر جحد سے وعدہ کرو کہتم الیا جان کومیرے زخی ہوئے کی خبر نہیں دو گی۔ میں نہیں جا ہتا کہ وہ جھے اس حالت میں دیکھیں۔ بھے یقین ہے کہ میں بہت جدر تھیک ہوجا وال گا۔ طبیب نے جھے بہت کی دی ہے۔ شم كے قريب طاہراور ہاشم بيك كرے شل داخل ہوئے۔ شہراز نے ان کے قدموں کی آہٹ یا کر آئکسیں کھولیں اور کھا۔ " خالہ جان اب میری آئکھیں ٹھیک ہوگئی ہیں۔ دیکھیے ہیں خالوجان اور ہاشم بیگ کود کھے سنتا ہوں۔'' طاہر بیک نے آگے بڑھ کر ایک ٹری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔" شہباز میں

تمبارے سے بہت اچھی خبر لایا ہول۔ تبور جنگ اور ہری پنت ج لیس بزار سواروں کے ساتھ بہال جہنے والے ہیں۔اس کے علاوہ حضور تھام نے حدر آباد ہے مفل علی خاں کو پچیس ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کر دیا ہے۔ میسور کی نوج بہت جد محاصر ہ کئے نے ير جبور موجائے گی۔" کیکن شہب زکے لیے اس خبر کی کوئی ایمیت نہ تھی ۔اس نے سرایا احتجاج بن کر

کہا'' خابوج ن طبیب کوبلائے میری آنکھوں کے سامنے بھرا ندھیراجھار ہاہے۔''

سعطان ٹیج نے تہور جنگ ہری پنت اور مخل علی خال کی افواج کی آمد کی خبر سی لو اس نے وحولی برفورا قبضہ کرنے کے لئے چند شدید حملے کیے لیکن اوحولی کے ون کی استحکامات کے یا حث اسے کامیانی تدہوئی پھی جب پنسٹھ ہزارسواروں کا شکر ادھونی کے قریب بھنے گیا تو سعطان نے شہر مر قبضہ کرنے کا ارادہ ماتو ی کرکے ان کا را ستہ رو کئے کی کوشش کی۔ تف م اورمر ہٹوں کی فوئی مداخلت نے اگر چہ سلطان ٹیج کوا دھوٹی کے قلع مر

فیصد کن ضرب لگائے کاموقع نددیا لیکن اس کی ایک بہت بڑی جنگی جال کامیرب ہو چکی تھی۔اس نے دہمن کے لئے ایک نیا محاذ کھول کراس کی پیشتر افواج کوئیں اس وانت عربيات تلجمد ره عبور کے ایکے پڑھتے پر مجبور کردیا تھا۔ جب کہ برسات شروع ہونے کوتھی اتحادی آگر اپنے جنگی پلان پرعمل کرتے تو وہ دریائے تنگیمدرہ ے یارسداور ہارودکے وخیرج کرتے اہوائے فوجی اڈے قائم کرنے سے بہد جنوب کی طرف ندیز ہے لیکن اب وہ ضروری انتظامات کئے بغیر آگے آ کیا تھے۔ ہر س ت کی آمد آمدتھی اور تنگیمدرہ اور کرشنا کے درمیان بیشتر علاقہ جہاں ہے انہیں

طغیانی کے دنوں میں رسمہ یلنے کی امید ہوسکتی تھی ابھی تک سلطان کی افواج کے قبضہ میں تھا۔ ہری پنت اور مغل علی خال نے بیمحسو*ں کرتے ہوئے کہ بر س*ات کی طغیا نیوں کے یا عث ان کے لئے رسمداور کمک کے رائٹے بالکل مسدور جو جا تیں کے ۔ مہابت جنگ کو یہ بیغام بھیجا کہ وہ استے اٹل وعمال کوا دعوتی سے نکال کر را پھو ر پھنے جائے میائے جنگ نے اوحونی کے امرا سے مشورہ کرنے کے بعد بری بنت کی ہدایات پر عمل تھا چنانچہ ایک ون اوجوئی کے قلعے کے دروازے پر ہاتھیوں، تکھوروں یا لکیوں کی قطاریں دھڑی تھیں مہابت جنگ اور دوسر ہے روسا اسینے پال بچموں سمعت ان پرسوار ہورہے تنے بعض خواتین ڈولبیوں میں سوار ہوکر قلعے ہے ہا ہرنگل رہی تھی۔ قلعے کے اند رایک مکان کے سچادہ دمرے میں طاہر بیگ کے غانمان کے چندافر وجمع تھے۔شہباز خان بستر پر لیٹا ہوا تھااور تنویر مرایا التجابن کر ط ہر بیک عطیداور فانان کی دوسر ی ورتوں سے کہدر ہی تھی ضدا کے ستے بھائی جان کو سفر پر مجبورند سیجئے۔ طبیب نے آپ کے سامنے بیکما تھا کیا گرانھوں نے چند ہفتے منے چرنے سے پر بیزند کیاتو یہ معیکے لئے جانی سے مروم ہوجا کیں گے۔ ط ہر بیک نے کہا بٹی فکرند کرو، اس بات کی بوری احتیاط کی جائے گی کہ اقبیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہومیرے توکرانہیں بستر سمعیت یہاں سے اٹھ کر لے ا جا تیں ہے۔ تنویر نے کہا خالوجان خداکے لئے اس بات پر اصرار نہ بیجیے۔ مجھے معلوم ہے كرائة مين وتمن ضرور حمله كرے كا۔اور آپ كے لئے ان كى حفاظت ايك مسئله بن جائنیں گے۔ ط ہر بیک نے کہالیکن جب میسور کی اوج شریس داخل ہوج نے گی او ان کا کی

میں میں ورکے سیابیوں کو جانتی ہوں وہ ایک زنمی اور بے بس انسان پر ہاتھ نہیں اٹھ کیں گے۔

ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا مرزا صاحب آپ کی بہو کا خیال درسے ہے شہب زکے نے اس صاحب آپ کی بہو کا خیال درسے ہے شہب زکے نے اس صاحت بیل سفر کرنا یقیناً تکلیف کو ہوگا اور اگر ان کی بینا کی چین جائے گئی ہوئے کہ کاخطرہ ہے تہ آپ اصرارت بیجے بھراگر آپ یہاں جی تدان کے تھر نے میں کیا حریج ہے۔

طاہر بیک نے کہاا چھی بیٹی گرتم معارا مہی خیال ہے تہ بچھے کوئی اعتر اض قبیل لیکن تم جددی کروقا قلہ تیار کھڑا ہے۔

تنوبر نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا آپ خالہ جان کو بھیجے دیجیے میں پہل رہوں گی میں بھائی جان کواس حال میں بیس چھوڑ سکتی آئیس میر کانسرورت ہے

شہبرز جوانتہ فی سکون کے ساتھ یہ بحث من رہا تھا اٹھ کر بیٹرگی اور چلا پر تنویر محبت تمماری قطع جرورت بیل خدا کے لئے تم فوراً خالہ جان کے ساتھ پھی جاؤ اس کے ساتھ ہی شہباز نے اپناسر دونوں ہاتھوں میں دہ لیا تنویر نے جدی سے آگے برد کراہے بستر پرلٹا تے ہوئے کہا بھائی جان خدا کے سئے آپ سیٹے

''' شہبازنے کان بیں کیا تنویر اگرتم پاپنج منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ نگل ''نگیں تو بیں پیدل قا جلے کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاؤں گا خانہ جان اسے لے جائے ورنہ بیں پاکل ہو جاؤں گا۔

عطیہ نے کہ البی تنویراب جدند کروٹم س معلوم ہے کہ جب و ثمن شہر پر قبضہ

کرے گاتے تھاریب نہر ان تمامت بھائی کے لئے کتنا تکیف دہ ہو گالیکن اگرتم خبیں ، نی تدمین بھی بیس رہوں گی۔ غاندان کی عمر رسیدہ عورتوں کے سمجھانے اور شہباز سے مزید ڈانٹ ڈبیٹ

خاندان کی عمر رسیدہ عورتوں کے سمجھانے اور شہباز سے مزید ڈانٹ ڈپٹ سئیکے بعد تنویر یا دل ناخواسہ اپنی خالہ اور ماتی عورتوں کا ساتھ دینے پر آما دہ ہوگئی لیکن کمرے سے یا ہر نکلتے وفت اس کی آئھوں کا سیلاب چھوٹ پڑا۔

A

تا فلے کی روائلی کے تھوڑی دہر بعد ہاشم بیک اینے اپنے مور سے سنجال کیے بنے شہبر زنیم خو بی کی حالت میں اینے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ایک نوکر جے طاہر بیک اس کی جے رواری کے لیے چھوڑ گیا تھا۔اس کے بستر سے چند قدم دور فرش ہر کیٹا خرائے لے رہا تھ۔ دوپیر کے وقت شہباز کو پیاس محسوس ہوئی اوراس نے لوکر کو ا وازدی۔ کیکن جواب میں اسے توکر کے خرائے مصدیا کوارمحسوں ہوئے۔ یا فی کی صراحی اس کے بستر سے چند قدم دوریزی ہوئی تھی۔وہ بستر سے اف اور آہستہ آہستہ قدم اف تا صراحی کی طرف پڑھا۔لیکن تین جا رقدم اف نے کے بعد اس لے مریل ورد کی ٹیسیں محسوں کیں۔اوراس کے ساتھ بی اس کی استحسوں کے سامنے تاریکی چھ گئے۔ تا ہم اس نے اس میابی کی حالت میں لوکر کو دوبارہ آواز وینا

قدرے تو تف کے بعد وہ سنجل کرفدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا اور پھر فرش پر بیٹھ کراپنے ہاتھوں سے صراحی ٹو کئے لگا۔اچا تک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔

"كون ب؟" ال في كرب الكيز البح مل موال كيا-

ا سے کوئی جواب شدملا۔ پھر اس نے محسول کیا کہ کوئی دیے یوؤں اس کے قریب آرما ہے اس کے بعد اسے صرای سے بائی تکلنے کی آواز سنائی وی اور پھر کسی في جرا موايداس كے مندكدا كا دياسان في ايك باتھ سے بيالداور دومرے باتھ ہے یوٹی پلانے والے کا ہاتھ پکڑ کرکھا۔" خدا کے لیے بتاؤیم کون ہو؟" جواب مين اسے دني د بي سسكيان سنائي دين اوروه يائي كا بياله فرش يرركه كر بهند آوازے چدایا۔" تنویر متوریم ! \_\_\_\_م بیال کیے آگھیں ؟ تنہیں ال وفت بهاست كوموں دُور جونا جا ہے تھا! "۔ تنور نے دوہ رہ بیالداس کے مندے لگاتے ہوئے کہا۔ ' بھائی جان آپ شہبازیانی کے چند کھونٹ یے کے بعد اُٹھ کھڑا ہو گیا اور تنویرا سے ہازو سے پکڑ کربستریر لے گئی۔شہباز ہار باریہ ہوجیدر ہاتھا۔'' تنویر خدا کے ہے بتاؤتم کہاں حیب سی تحصیں ہے گئی کیوں نہیں؟ اگر خدا نخو استہ وشمن کے سیابی بیہاں پہنچ کے 16 TE MASS. تنور نے اپلے سسکیاں منبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ " میں تی ج ن آپ نے جھے قافلے کے ساتھ جانے کا تھم دیا تھا۔لیکن بیٹھم ہیں دیا تھا کہ جھے قا فلے کورائے میں چھوڑ کروا ہی جیس آنا جا ہے۔ میں شہرے نکلتے ہی سیلی سے اُر كرايك كھوڑے يرسوار ہوگئ تھی۔ شيرے چنوميل دور جا كريس نے خارجان سے کہدویا تھ کہ ش واپس جاری ہوں۔ دونوکروں نے تھوڑی دورمیرا پیچھ کی

تھا۔ کیکن میں نے انہیں ڈانٹ ڈیٹ کرواپس بھیج دیا۔'' شہباز نے کہ۔'' تنویر جھے معلوم بیل تمہاری اس غلطی کا انجام کیا ہو گالیکن میر یہ کہتا غلط تھ کہ بھے تہاری ضرورت نہیں۔ ابھی بیں یہ سوچ رہا تھا کہ کا ش تم یہ س ہوتیں۔ بیں اپنی جرات اور مروائی کا ثبوت دینے کے لیے ادھونی کی فوج بیں بھرتی ہوا تھ لیکن اب جھے معلوم ہوا کہ بیں بہا در نیس ہوں۔ ابھی تہاری آنے سے چند ٹا ہے قبل بیں ایک بے کی طرح چلا چلا کر رونا جا بتا تھا۔ طبیب نے جھے بالک جھوٹی تسلیاں دی ہیں۔ جھے معلوم ہے کہ بیں بہت جلد ہمیشہ کے سے مینائی سے محروم ہوجاؤں گا۔''

بی کی جان جھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد تھیک ہوجا کیں گے۔ جھے ڈرتھا کہ آپ جھے درتھا کہ آپ جھے درتھا کہ آپ جھے درتھا کہ آپ جھے دکھ کے کہ آپ جھے دکھ کے کہ جھے دکھ کے کہ جھے دکھ کے کہ جھے دکھ کے کہ جھے ان اور ہاشم کیا کہیں گے ۔" جھے ان کے متعاق کو کی کرمیں شہب ز ان کے متعاق کو کی کرمیں شہب ز ان کے متعاق کو کی کرمیں شہب ز کی بہن ہوں ۔"

لی بہن ہوں۔ ا مہ بت جنگ کے اوقونی سے نگلنے کے بعد مغل علی خاں اور تہور جنگ نے دریائے تنگیمدرہ کے جنوب میں سلطان ٹیچ کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لیما فیر ضروری خیال کیا۔ چنا نچشنرا دہ مغل علی خاں واپس حید آبا دچلا گیا اور تہور جنگ کے تخت مغل اور مر بشانواج نے کچن گڑھ کا رخ کیا۔ جہاں ہری پنت کا بیشتر تفکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔

ڈالے ہوئے تھا۔
سطان ٹیپو نے کسی تا خیر کے بغیر دوبارہ ادھوٹی کا رخ کیا۔ ادھوٹی کی نوج
کے نسراورسپائی میابت جنگ کے فرار ہوجائے اور مغل کلی خان اور تہور جنگ کے
لشکر کی پسپائی کے باعث بد دل ہو چکے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے کسی قابل وکر
مز حمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔

اس صورت حال كوادهوني كاحكران طبقها بني تاريخ كابدترين سانحه جحتا تفا



شہبازگاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تؤیر ایک در ہے کے سر منے کھڑی قلعے کے گشادہ صحن کی طرف جھا تک رہی تھی جہاں میسور کے سپاہی جمع شہباز نے کہا۔'' توریآ و بیٹھوجاؤ۔ پر بیٹان ہونے کا کوئی فائدہ نیل جوہونا ہے ہور ہےگا۔''

منور آئے یا ہے کرائی کے قریب ایک موقد ہے پر بیٹھ گئی اور قدر سے تو تنف کے بعد بول ۔ '' بھائی جان وہ ابھی تک نہیں آئے بہت در ہوگئی۔ خانو جان کہتے ہے بعد بول ۔ '' بھائی جان وہ ابھی تک نہیں آئے بہت در ہوگئی۔ خانو جان کہتے ہے کہ کرائر ہمیں تیدی بنالیا گیا تو بھی میں کوشش کروں گا کہ ہمیں اس مکان میں رہنے دیا جائے۔''

شہب زئے جواب وہا۔ '' فارخ لشکر اپنے قید یوں سے مشورہ نہیں لیتا کہم کہا

رہنا چاہتے ہواورا بھی تو انھیں قید یوں کی چھا بین کرنے بیں بھی کائی وقت کے

گا۔ تنویر بیس بہت شرمسار ہوں بتم پر مصیبت میر کی وجہ سے آئی ہے اور بیکنتی تجیب

ہات ہے کہ جب تک تما رے لیے بیبال سے بھاگ نکلے کامو تع تقا میرے سے

بستر سے مرافع نا محال تقا اور آئ بیس دو تھنٹو سے ای طرح بیضا ہُولا ہوں اور جھے کوئی

فیس ہوئی ۔ آئ جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری جائی کھی قران نہیں تھی ۔ اگر تم

تنوم نے کیا۔'' ''نیس جیس بھائی جان میں آپ کو بستر سے 'مٹھنے کی اپ زستہ 'نہیں دوں گی۔

طبیب باربار میناکید کرچکاہے کہ آپ کو صرف کھل آرام خطرے سے بچا مکتاہے۔''

ہ ہر قدموں کی آجٹ سنائی دی۔ تنویر کادل دھڑ کئے بگا اوروہ 'ٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ ہاشم بیگ کمرے میں داخل ہوااوراس نے کہا۔'' دشمن نے عام سیاہیوں کو آ زا دکر دیا ہے۔لیکن افسرول کے متعلق بیفیصلہ ہُوا ہے کہ آتھیں جنگ کے زہ ندمیں تدرك وائے كا۔ بمين اس وقت قلعے الم كركمي من القل كيجارا بم مجھ صرف دومنٹ کے لیے آپ کے باس آنے کی اجازت کی ہے۔ میرے ساتھ دوسیای آئے ہیں اوروہ وروازے پرمیر اانظار کردہے ہیں۔ جھے معدوم ہیں آپ کے ساتھ وہ کیاسوک کریں گئے۔ صرف میں پتاجالا ہے کہ وہ ورتیں اور بیجال قلع میں ہیں جمیں سر وست شہر کے مکانات میں منتقل کر دیا جائے گا جھے تعد خال کر وانے کی وجہ معلوم جیس ہوسکی ۔ ابلا ہراس بات کے کوئی آثا رنظر جیس آتے کہ دعمن اسے اپنی نوج کے بیے استعمال کرنا جا بتا ہے سلطان ٹیج قلعے کا معا سند کرنے کے بعد فوراً این براؤ می میر ملے گئے ہیں۔ وہ یہاں سے فوج کے سرف چند دستے لے کنے۔ وحمن تلع کی بھاری تو چیں بھی بہاں سے اُٹھوا کریا ہر لے جارہا ہے۔ او جان کو یقین ہے کہ سط ن کی فوج آپ کے ساتھ کوئی زیا دتی جیس کرے کی اور اگر الھیں سطان بان کی فوج ہے کئی بٹرے السر کی خدمت میں حاضر ہوئے کامو تع مِلا تؤوہ ان سے بیدرخواست کریں گے کہ جب تک آپ تندرست جیں ہوتے آپ كويميل رہنے ديا جائے۔ بل آب كوايك اور خبر سنا تا ہوں اور وہ بيہ كريس ف ابھی تر ادعی کودیکھاہے۔ شہباز نے چونک کرکہا۔ ترادعلی \_\_\_\_ سرنگائیم والد تر ادعلی: آپ لے اس کے ساتھ کو تی ہات کی ہے؟ خبیں اس کا دھیان دوسر کی طرف تھا اور جھے اس حا لت بیں اس سے مناقات کرنا گوارا بھی ندھا۔ تنور نے یو چھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ کوئی اور فیس تھا؟

ہاں میں نے اسے پانچ چھوقدم کے فاصلے سے دیکھا تھااورمیری ہنگھیں جھے دھوکانہیں دے سکتیں۔

ہ ہر سے کی نے دروازے پر دستک دی اور ہاشم بیگ نے کہا۔ سپائی جھے برا رہے ہیں۔ تنویر کی آکھوں ہیں آنسو اُمدُ آئے۔ ہاشم بیک ایک ٹانیاتو تف کے بعد دروازے کی طرف بٹر صااور تیزی سے قدم آشا تا ہو ابا ہرنگل کی شہباز ور تنویر دیر تک پر بیٹائی اوراضطراب کی حالت میں بیٹھے رہے۔

¥

کوئی کی گفتہ بعد تو کر پر بیٹان مورت کمرے بیل داخل ہوااور ہی نے شہبہ اللہ حضور میسئور کی توج کا کیا۔ افسر اور جمل سپائی دروازے پر کھڑے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقل منٹ کے اندراندر بید مکان خالی کردینا چاہیے۔ قلعے کہ تا ممکان خالی ہورے ہیں۔ میس نے آخی بہت سمجھایا کہ اس مکان بیل ایک پر وہ مشین کی لیا ہے ہی نی کے ساتھ رہتی ہیں۔ جن کے لیے دوقدم چلنا بھی وہ السر کہتا ہے کہ بید مکان ہر صالت بیل خالی کرنا پڑریک گا۔ اگر اس بیل کوئی ایس آدی ہے جو چلا جی سن میں من ایس آدی ہے جو کہ بیس سنتا تو میر سے ہی اس اللہ کرنا پڑریک گا۔ اگر اس میں کوئی ایس آدی ہے جو کہا جہل جس میں میں کوئی ایس آدی ہے جو کہا جہل میں سنتا تو میر سے ہی اس کا سے اٹھا کر لے جا کہیں گے۔ میں خودان سے ہت کی لیکن کرتی ہوں یا ہر کئی گئی۔

سنور استور یہ توری یہ کہ کر اپنا دو پشدرست کرتی ہوں یا ہر کئی گئی۔
سنور استور یہ توری المحروث ما ہر مت جاوا "مشمیاز یہ کہ کر بستر سے اپنی لیکن

دروازے کے قریب بھنگا کروہ اچا تک نمو ااور دونوں ہاتھوں سے اپناسر دیو کرفرش پر بیٹھ گیا۔ نوکر جوززیز ب کی حالت جس دروازے کے سامنے کھوا تھا، ''مسکے بٹر ھا اس

ے شہباز کو ہاڑو سے مکر کرا شاما اورا یک مونڈ ھے پر بٹھا دیا۔

مکان سے باہر مینور کی جوج کا افسر تنویر سے کہ دیا تھا۔ محتر مرتبیں آپ کو یہ خہیں بتا سکتا کہ اس قلعے کو خالی کرنا کیول ضرور کی ہیں ہمرف اپنے سی ہرمال رکے تھم کی تغییل کر رہا ہوں۔ آپ کا بھائی اگر چلنے گھرنے کے قابل خہیں او اسے اٹھ کر اسے لیے جانے کا انتظام کیا جاسمتا ہے لیکن ہما دے پائی اب گفتگو کے لیے زیدوہ وقت نہیں۔

ایسے نے دوہ وقت نہیں۔

مکان سے کہا ہے گھا کہ جانے کا احتمام کیا جاسمتا ہے لیکن ہما دے پائی اب گفتگو کے سے زیدوہ وقت نہیں۔

تئور نے کہا۔ آپ مادیلی کوجائے ہیں وہ آپ کی نوج میں ہے؟ یہ ری جوج میں اس نام کے کئی آدی ہو سکتے ہیں۔ آپ کس فر رکالی کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ آپ کس فر رکالی کے مطابق ہُو چورای ہیں؟

و مر نگاہ م کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بٹرے بی ٹی کانام الورعی ہے۔
ان کے وارد کانام معظم علی تھا جومیئو رکی جون کے بہت بٹر سے افسر شھان کے دو بھا
کی صدیق میں اور مسخو رعلی چند سال قبل انگریزوں کے ساتھ سٹر سے ہُونے شہید ہو
گئے ہے۔

وہ نمر ادعی اس وفت میں ہیں اور ان کے بھائی انور ہمارے انسر ہیں۔ لیکن آپ کاان کے ساتھ کیا تھائی؟ وہ میرے بھائی ہیں۔

انسر نے پریشان ہوکراپنے ساتھیوں کی طرف دیکھااور کیا۔ اگر آپ تمراد علی اورانورع کی بہن بیل فیجھے بھی اپنا بھائی تجھیے۔ ''آپ مرادعی کومیر اپیغام لے جاتا ہوں لیکن جھے ڈریسے کہ آپ کو ہر سُورت بیس بیدمکان خال کرنا پٹرےگا۔

توجو ن انسر اورساجی علے محتے اور تنویر واپس آکرائے بھائی کے کمرے میں

شہبر زاید سر ہاتھوں میں دیائے مُونڈ ھے پر جیٹھا تھا۔ تنویر نے اس کابر زو پکڑ کر اسے اٹھ نے کی کوشش کرتے ہُوئے کہا۔ بھائی جان آپ بستر پر بیٹ جا کیں، ابھی آپ کو جیٹھنے کی کوشش تبییں کرنی جا ہے۔

شهبازال كاسباراك كرات عبرهااوريسترر ليث كميا-

تنوم نے اس کے چیرے سے اس کی تکلیف کا انداز ولگاتے ہوئے پوچھا۔'' کیابات ہے بھائی جان آپ مجرور دمجسوں کررہے ہیں؟''

یں ٹھیک ہوں۔"شہبازنے شکامت کے لیجے میں کہا،" تنویر شہمیں یا برنیل جانا جا ہے۔ تھا\_ وو کیا کہتے تھے؟"

وو كتية تق كرجم يبال روسكة -"

اورتم نے تر ادی سے رحم کی در خواست کی ہوگی؟"

ہمائی جان آپ کوائی بات پر رنجیدہ فہیں ہونا جا ہیں۔ نم اداورالور نمیسور کی فوج کے سپاہی ہوئے کے با دخو دمیرے بھائی جیں اور نمیس اُن سے ایک بہن کا حت را تگ سکتی ہُوں۔''

شہرزنے کے درسوچنے کے بعد کھا۔ منور اب ان کے ساتھ امارے

ام دشیج د ر

ٹوٹ چکے ہیں۔ تمصین معلوم ہے کہ ٹیں نے زئی ہونے سے پہنے میسور کے
چارسپاہموں کو گول کا نشان بنایا تھا۔ بیش اتفاق ہے کہان میں سے کوئی تر اویا انو
رند تھا۔ورند ٹیں بندوق چلاتے وقت بیسو چنے کی شرورت محسول ندکرتا کہ میراان
کے ساتھ کیاتھ تی ہے۔اب اگرتم آئھیں کوئی بینجا م بھیجا ہے تو جھے یقین ہے کہ وہ نو

رأيبار آئيل مي مكن ہے كہ جھے اس حالت بيس و كيدكروه بحول جائيں كہ بيس ان کے خل ف سر جاکابوں لیکن نمیں کس تمتھ سے مید کہ سکول گا کہ بیس ان کی طرف سے سنسی انسانی سلوک کا حفدار ہوں تنویر ہیں یہ برداشت نہیں کروں گا کہتم ان سے میرے لیے رتم کی درخواست کروء اگرتم ان حالات بیل بھی اٹھیں اپنا بھائی جھتی ہو تو ن سے بہ کہو کہ و مستعین ابا جان کے باس پہنچا دیں لیکن میرے ہے رحم کی بھیگ و نگ کر بھے ن کے سامنے شر مسارنہ کرنا۔ کاش تم واپس ندا تیں! \_ کاش وہ جھے ملے کے ڈھیر سے نا نکالتے اور آج بیں اپنی بہن کی ہے ستی دیکھنے کے سے زندہ نہ ہوتا \_\_\_\_ مجھ پر قدرت کا شاید آخری احسان بیہ ہے کداب جھے اب فر ادھی کے س من شرم وندامت ہے تکھیں جھ کانے کی ضرورت ویش نہیں آئے گے۔اب اگر وہ آئے بھی تومیں تاریخی میں صرف ان کی ہاتیں شن سکوں گا۔ میں آج مسج سے اس یات برخوش مور با تف کرمبری الکھیں ٹھیک ہور ہی ہیں۔ میر اخیال تفا کہ بیں ایخ یاوں سے چل کر قلعے کے ہاہر جاسکون گالیکن میر ہے مرکے درد کا بید دو رومعمول ہے زیا دہ طویل ہو گیا ہے اوراب مجھے وہ دُھندلی ہی روشنی دکھائی نہیں ویتی ۔،، تنور نے کہا۔ بھائی جان آپ تھوڑی در لیٹے رہیں جھے یفتین ہے کہ تھوڑی دیرا رام کرنے کے بعد آب ٹھیک ہوجائیں گے۔ شہب زچند منث آلکسیں بند کے خاموش برار با۔ بال خراس نے آلکسیں کھولیں اور کہا تنور ناب جھے اپیا محسوی ہونا ہے کہری ایکھوں کے سامنیسے نا رکی کے باسل آہت آہت جہٹ رہے ہیں۔ مجھے دریتے سے بلکی بلکی روشنی نظر ہرای ہے۔ میں تمحا را دھندانا ساتھی و کھے سنتا ہوں لیکن مرا دعلی بیماں ہو ہے تو خدا کے ہےا ہے میری استحموں کے متعلق کیجھ ندیتا نا۔



مئیں نمریش تکلیف کے باعث اُٹھ بیل سکتا۔'' مُر ادعی سے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہُوئے کہا۔'' یہ بھائی جان

موری بین -انوری نے شہباز کاماتھ میں لیتے ہوئے کہا"۔ آپ کو دیکھنامیری زندگی کی ایک بہت بٹری خواہش تھی کہ جماری ملاقات ان حالات میں ہوگی"۔

> "آپ تشریف رکھے"۔ شہباز نے کہا، وہ بستر کے قریب کرسیوں پر بیٹ گئے،

مرادی نے کہا، مجھے بہن توری کا پیغام ٹس کر بہت پر بیثانی ہوئی تھی، آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ یہاں کبآئے تھے؟ اورآپ نے سر پر پی کیوں ہائد ھارتھی ہے؟

ہ ہائٹم ور'س کے و ندآپ کی تید میں جی میر سے سر پر ایک معموں سازٹم ایک تھ ۔ زخم قریباً مندل ہو چکا ہے۔ لیکن جھے سر میں اکثر تکلیف رہتی ہے۔ طویت کا تھم ہے کہ میں بھیے سے سراٹھانے کی کوشش ندکروں۔''

انورس نے کہا۔ ''سر کارز ٹم مندل ہوجائے کے باو کو واگر آپ تکایف محسوں کرتے ہیں تو آپ کو بہت اضیاط کرنی جاہیے۔ آپ کے علاج کے سے ہم اپنی نوخ کے بہترین طبیبوں اور جراحوں کی خدیات حاصل کرسکتے ہیں۔''

شہباز نے کہا۔ 'کین آل کے کہ آپ میرے ہے کوئی تکلیف کی کئیں میں ہے کوئی تکلیف کی کئیں میں اور آپ کی کئیں میں آپ کو بین تاوین چاہتا ہوں کہ میں اؤسوٹی کی فوج کا سپائی ہوں اور آپ کی فوج کے ساتھ مزائی میں ذخی ہُوا تھا۔''

ا نور علی نے جواب دیا۔ میٹو رکے طریت علاج کرتے وقت دوست اور

وتمن کے درمیان انتیاز نبیں کرتے۔ اوجوٹی کی فتح کے بعد آپ کی حفاظت مارا فرض ہے۔ اور سے سامنے بہلامسلدیہ ہے کہ آپ کوسی محفوظ جگہ تھل کرویا جائے ہاشم اور اس کے وارد اگر گرفتار ہو بھے بیل تو وہ دوسرے تیدیوں کے ساتھ شہر سے یو ہرایک کیپ میں بچھے کاچکے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایک علیحدہ خیمہ نصب کی ج سكا ہے اورعل ج كے ليے بھى آپ كوتمام بھولين مهيا ہوں گى -" شهب زئے وُ جِعا،'' قید یوں کاکیپ پہاں ہے گئی دُورہے؟'' '' کیمپ یہ ں سے صرف بانچ میل ڈور ہے۔ لیکن آپ کے بیال گاڑی کا انظام ہوسکا ہے اور اگر آپ بیل گاڑی پرسفر کرنا پیند نہ کریں تو ہمارے آدمی آپ کو کھاٹ پر اٹھا کرواں لے جاتھی ہے۔'' شہب زئے یُو چھا۔" آپ ہمیں بیمکان خالی کرنے کے لیے کتناوات ویں الورعى نے جواب دیا۔ " مجھے انسوس ہے كہم آپ كو چدر ومنت سے زیا وہ برابر کے کمرے کا دروازہ تھا اور تنویرات مر پر ایک سفید جا در کیے عمودار ہوئی۔ انکھوں کے بیوا أس كا تحام چرہ جا در بس پُھيا ہُوا تھا۔ انواراورمُر اواحرُ اما - <u>2</u>912 pg تنویر نے کہا۔ " بھائی جان نے آپ کو بیٹیل بنایا کہ اُن کے سے سفر کرنا بہت خطر ہا کہ ہے شهباز نے مصطرب ہو کر کھا تنویر خدا کے لئے تم خاموش رہو کیکن تنویر براس کی خفکی کاکوئی اثر نہ ہوااس نے کہا جھے معلوم ہیں کہ قلعہ

ف ل كروائے من آپ كى كيامسلحت بيكن أكر بيسلطان كالحم او آپ ان سے كہيں كہ يہاں ايك بياس زخى آپ كى فوج كے لئے كى خطرے كابا عث نہين ہو سکتا۔انورعی نے پریشن ساہوکر کہامیری جانب ہے آپ کو بیاطمین ن ہونا جائے کے ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں ویں گئے۔ كركسى معمول تكليف سے بيخ كاوسال ہوتاہ من آب سے كوكى التجاند كرتى کیکن مجھے ڈر ہے کہ پیکہیں ہمشہ کے لئے مینائی ہے کر وم ندہو جاکیں بھائی جان اس وقت بھی آپ کو چھی طرح نبیس و کچھ سکتے۔ الوراورم اوچند تائي سكتے كے عالم ميں كمڑے رہے بالاخرالورس نے کہا شہباز بیقلعد ہارووں اڑا دیا جائے گا۔ہم اس معالمے بیس ہیں ہیں لیکن میں آپ کویقین وارتا ہوں کرآپ کو بہاں نے لے جانے جس برمکن احتیاط سے کام لی جائے گا۔ تنور نے کہ اگر میضروری ہو کیا بیمکن نبیس کہ آپ ہیں تیریوں کے کیمپ جس بھینے کی بجائے شہر میں اپنے محکان کے اغری خبر نے کی اجازت وے دیں الورعى في جواب ديا اكرشير من آب كا مكان تفالو ال قدر برش ن ہونے کی کی ضرورت بھی آپ نوراً تیار ہوجا کئیں میں ابھی چند آ دمی بنوالیہ اہوں شہباز نے کہا ہیں آپ کوایک ہات بنا دینا ضروری جھتا ہوں اگر اکبر خان کے بیٹے کی حیثیت میں میرا آپ پر کوئی حق تھا تو وہ اس دن ختم ہوگیا تھا جس ون میں دھونی کی نوئ میں بھرتے ہوا تھا میں سے حالت میں بھی گوا را جیس کروں گا کہ آپ میری خاطر اپنی ذات کے لئے کوئی تعلرہ مول لیں میں عام جنگی تیدیوں سے بہتر سلک کا مستحق نبیس ہوں۔اس لنے اگر بیقلعہ خالی کرنا ضروعی ہے تو میری ر واند سیجے ش قید یوں ترکمپ میں جائے کے تیا ہوں

انورعی نے جواب دیا میں آپ کو بھتین داراتا ہوں کہ پ کوسرف اتنی ہر

ر داريت وي م

ربی ہے جو ہرزخی کے ساتھ برتی جاتی ہا گراسی شہر میں روستے ہیں تہ آپ كوتيكيا س كركمب شن يجمن كاسوال بي يركانيس بوتامكن ب كرسطان يعظم آب کی خاطر ہاشم اوران دے والد کو بھی شیر میں رہنے کی اجازت دے دیں انہیں صرف اس ہوت کی منمائے ویٹی ہوگی کہوہ جنگ کے دوران میں قرار ہوکر دوبارہ دکن کی نوج میں شامل ہوئے کی کوشش نہیں کریکئے اور مدہمی ممکن ہے کی میسوراور دکن کی حکومتیں کے درمین مفاہمت کی کوئی صورت کل آئے اور سعطان معظم تمام تیدیوں کی رہائی کا تھم صہ درفر مادیں لیکن اب ہاتوں کا وقت ڈبیس مرادتم چند 7 دمی براؤ اور انہیں اسکے کھر پہنچ نے کا انتظام کروائیں میں ان سے علاج کے لئے کسی قابل طبیب کی خد و ت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تنویر نے کہا بھائی جان میں نے ان کے چبروں برنتے ور کامرانی کی مسکر اہٹیں تیس کیکھیں ملکدان کی اسکھوں میں انسوكيك بي اور جهديقين ب كرجب سلطان تيو في شري من داخل موت وات ا بینے راستے میں ادھونی کے سیابیوں کی لاشیں دیکھی ہوں گی تو ان کی بھی حالت ہوئی ہوگی جاری ہرحمتی ہے کہ نظام نے ایک ایسے آ دمی کو اپنا رحمن سمجھ لیا ہے جو صرف میسوء بی جیس بلکہ تمام ہندوستان کے مسلماتوں کے مستقبل کی امیدوں کا آ خرى مهارا ب كوجوده حالات من جمهرف يبي دعاكر يحته بي كرخدا تفام المك كو صحیح رہتے یہ چینے کی تو بنتی دے یا جیں اتن جرات اور جمت دے کہ ہم ایک غلط رائے یراس کا ساتھ دینے ہے اٹکار کر عیس

شہرز نے کہا تنور میں محمیں بناچکا ہوں کہیں نے زخی ہونے سے بہد

میسور کے چارسپاہیوں کوموت کے گھاٹ اتارا تفاوہ بیقیناً مجھ سے بہتر مسمہ ان تھے اور اب اگر میں میسور کی فوج کے کئی آدمی کا احسان مند ہوتے وقت ندامت محسوں نہ کرونؤ تم مجھے قابل فرت بیس مجھوگی؟

تنور نے آبدیدہ ہو کر کہا شمامرف جائتی ہوں کہ آپ میرے بھائی

بيل

بین تمحارا بی نی جوں اورتم میری خاطر بہاں تہر نے پر مجبور ہوگئی تھیں میری بان تہر نے پر مجبور ہوگئی تھیں میری بہن ہو نے کے باعث تم میری تملطی یا کونا تی کو ق بل سر انہیں سمجھوگ میر کے متعنق تہہیں اب میاطمینان ہوسکتا ہے کہ ایک سپاتی کی حیثیت میں میری زندگی ختم ہو چکی ہے تر ت اب مجھے سلطان

ز ندگی ختم ہو پکی ہے تر تاب ججے سلطان

اللہ بھر کے خل ف تلوارا تھانے کامو تو نہیں کے گی لیکن ہاشم تمھا را شو ہر ہے اور

اللہ بھر کے مل ف تلوارا تھانے کامو تو نہیں کے گی لیکن ہائے تمھا را شو ہر ہے اور

الله میں اس کے سرتھ سری زندگی گرارٹی ہے اس کا غاند ان اوجوٹی کی فلست کا

الله میں کو کی موقع جائع نہیں بکل سکے گاتمہارا خمیر بار بار بیا بھتان کرے گا کہ

وہ ایک فلط محافی پر شرر ہا ترکین ایک بیوی کی حیثیت میں اور کی کوتا ہیا س اور فلطیہ تنہیں

یرواشت کرتی پڑی گر تہمیں اپنی مرال کے فائد ان کی موت اور و قار کا خیال آئے گا

وہ ایک فظم اور اس کے اشحاد یوں کی فتح کے لئے دعا کی ماگوگی لیکن جب تنہیں ہے

خیال آئے گا کہ مطان تیو اسلام اورانسا نہیت کا اول بالا جا بتا ہے اور اس کے دا کیں

برکیں انور اور مراد جیسے لوگ کوڑے جی تو تمھا رہے لئے اس تسم کی عدا کیں گئی

تو کیف وہ ہوں گی؟

تنوریا کہا بھائی جان میں نے شادی سے پہلے بھی اپنے مستقبل کے متعبق نہیں ہوں جب آپ ہوں جب آپ او

جن کی مرض کے خلاف اوھوٹی کی فوھ شن بھیرے ہوگئے ہے تھ بھی ہی بھی تھی کہ آپ کو خا ہوف نے خاندان کے لوگوں کے طولوں نے متاز کیا ہے اور بھی بیدہ کی کرتی تھی کہ آپ ایک سپاہی کی حقیت بھی اتفاقا م بیدا کریں کہ اوھوٹی کا بڑے سے بڑا آ دگ آپ پر رشک کے لیکن میہ بات میرے وہ کم و گمان بھی کہ جب سپاہیا نہ جو ہر دکھ نے کا وقت آئے گا تو میرے بھائی اور میرے خاوند کو ایک فلط محاف پر سڑتا پر سے گا اب میرے پاس وعاؤں کے سوا کھی تھیں اور میرک وہ کی جرات دے۔

ہوں گی کے خدا میرے شو ہر کو باطل کی بجائے حق کا ساتھ دیے کی جرات دے۔

مراد ورانوربلانا غیشبہازی شاداری کے لئے آتے شے شہبرزان کی محمت اور فلوس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا بے چارگی اور قدامت کے احساس کی لئی کی جگہ اور شکر اوراحس ن مندی کے جذبات سے مغلوب ہونہا تھا میسہر کی نوخ کے قابل ترین طبیبوں کے علیج سے اس کے مرکے ورد کی شدت میں پجھ کی آپھی گئی لیکن از بن طبیبوں کے علیج سے اس کے مرکے ورد کی شدت میں پجھ کی آپھی گئی لیکن اپنی مینائی میں وہ اس کھ پچو کی جو اپنی مینائی میں انہائی مایوں بنادیا کرتی تھی ختم ہو اسے بھی انہائی مایوں بنادیا کرتی تھی ختم ہو

چکی تھی اور اب ہی کی نگاہوں کے سامنے قریباً مستقل طور پر ایک بھند لکا چھایا رہتا تھ اوراس دہند کئے ہیں وہ صرف چھوقدم تک ایٹے گردہ چین کا یک مہم سا منظر دیکھ سکتا تھا۔

نوراورمراد بھی چنرمنٹ کے لئے آتے تھے اور بھی دودو گھنٹے اس کے پاس بیٹے رہے نئے تنویر جو بہلی ملاقات کے وقت اضطراری حالے بیس اسٹ بھٹی تھی ب ساتھ والے کمرے کے دروازے کی آڈ بیس جیٹے کران کی ہو کیس سنا کرتی تھی

جب مر دعی جہ آتا تھاتو وہ کافی آزادی ہے اس کے ساتھ یا تھی کیا کرتی تھیں کیکن اورعی کی موجودگی میں اسے ایک آدھ فقرے سے زیدہ یو لئے کی جرات نہ ہوئی ان دی بہتیں عام طور رہ جنگی یا ساہی حالات کی بچائے اپنے تھر بلومع مدات کے متعلق ہوتیں شہباز انہیں دہمی اینے میروشکار کے واقعات سناتا اور کبھی ثمینہ کی معصوم شر رنوں کا ذکر چھیٹر دیئا۔انوراورمرا دا سےایے بھین کے واقعات سناتے ایک دن جین کا ذکرا گی اورا نورعلی نے شیباز کے استفسار مراس کی سرگزشت ہیان کردی ہر مناقات کے ختمام پر نوراورمرادشبہازاوراس کی بہن پر بیناڑ چھوڑ جاتے کہ منظم علی اورا کبرخان کی اول دے تعلقات پر زمانے انتظابات اچرا عدار ڈبیس ہو سکتے۔ ا یک دن انوراورمرا دخلاف معمول شهباز کی عمیا دت کو نه آئے کیکن عشا و کی فمازے بعد لوکر نے اطاع دی کہ اتورعلی چند منٹ کے لئے حاضر ہوئے کی ا جازت جا بتا ہے تنویر اینے بستر سے اٹھ کردوسرے کمرے میں چی گئی اور شہباز ئے توری کواندر برانیا۔ الورئے كمرے من داخل ہوتے بى كى تمبيد كے بغير كها بھائى ميں آج بہت مصروف تفاس نئے آپ کی عیادت کوندآ کا مرادعلی علی الصباح ایک مهم پر رواند ہو سكي ہے اور ش بھى رات كے پچيلے پير يمان سے جارہا ہون ہمارے سيدسال ن نے ادھوٹی کے قلعہ دارکویری تخی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ برطراح آب کا خیول رکھائ آپ کے خانواور ہاشم بیک کوقید مال کے کمپ سے یہاں سے نتقل کرنے کے احکامات بھیج دیے گئے ہیں اس سلسلے ہیں آپ کے ساتھ کوئی خاص رہ مُت ہیں كى تى ہے قلعہ دار نے ان تمام قيد يوں كوجن كے بال يج يبار جال شريس منظل كرے كا تھم كے كيا ہے واتى قيد يوں كوكى اور قليے بيل بھي ديا جائے گا۔اگر آپ

چ ہیں تو اپنی خالہ جن اور دوسرے رشنہ داروں کو یہاں بلا سکتے ہیں ہیں آپ سے مشورہ کئے بغیر آپ کے ابا جان کو خط لکھ دیا ہے آگر آپ کو اجازت ل ج سیکی شہبرز نے کہالیکن میں نے آپ کوئٹ کیا تھا کہ آپ ابھی ابا جان کومیرے متعمق کوئی خبر نہ سے کہالیکن میں نے آپ کوئٹ کیا تھا کہ آپ ابھی ابا جان کومیرے متعمق کوئی خبر نہ کیں ا

نورسی نے جواب دیا آپ کے ایا جان کے ساتھ میر ابھی کوئی تعلق ہے ہیں نے بہت سوج بچ رکے بحد بنیس خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا

تنویر نے دروازے کتا آڑی ہے کہا بھائی جان آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہاب جنگ ختم ہو چکی ہے۔

جنگ شم بیل ہوئی لیکن ملام ہے متعلق ہیں بیاطمینان ہو چکا ہے کہ وہ اب ہمارے سئے سی پریش فی کا بائے نہیں ہوگا اب صرف پر ہٹوں کوا کہ عبر تناک شکست وینے کی ضرورت اور ہے سے بعد نظام علی خان کو جنای مصاحان ہا کیں اس قدر نا کو رمحسوں نہیں ہوں گے۔

۔ وی سور سے اتھ کر ہینہ گیا اور انور علی کی طرف ہاتھ پر حات ہوئے بول خدا حافظ کاش میں آپ کو ایکی طرح دیکھ سناخدا حافظ انور نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کیا۔

المين خدا حافظ جھے افسوس ہے كہ بيل آپ كوان حالات بيل چھور كر جار ہا ہوں خدا حافظ بھائى جان: \_\_\_\_\_ خدا آپ كو\_\_\_\_\_\_

دروازے کی طرف دو تین قدم اٹھانے کے بعدوہ کچھیوج کررکااور بول تنویر

تنویر اپنافقر ، پورانددر کی ورانورعلی کمرے سے ماہرنگل گیا۔ شہب زئے کہا تنویرتم رک کیول گئی تمہیں بائد آواز سے بیہ کہنا چاہئے تھا کہ ضد

آپ کونٹے دے۔

## سانوال بإب

وهوني كى حفاظت اينة ايك تجريبكار سالا وقطب الدين كوسونب كرسعطان نے یہ وس کے ان یالیگاروں کی طرف توجہ کی جو جنگ میں تھا م اور مرہوں کی فوج ک کامی بی لیکنی سمجھ کرغداری کر چکے تھے۔اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد چند دنوں میں شلطان کی افواج دریائے تنگیمدر ہتر یب پہنچ گینس۔ بیداگست کامہینہ تھا اور دریا کی طفیاتی سینے یورے شاب بر تھی۔ اتحادی افواج برسات کے موسم میں جنوب کی طرف بیش قدمی کا ارا دوہر ک کرے تکھمدرہ اور کرشنا کے درمیون جمع ہو رہی تھیں۔ ہری پنت کو یقین تھا کہ شلطان برسات میں تنگیمد روعبُور کرنے كاخطره مول نبيس لے گا وراس كى سارى توجه دھا وڑواڑ كے تمام علاقوں كوستر كرنے یر مبزول تھی کیکن جب وہ بہادر بندہ کے قلعے کامحاصرہ کیے ہُوئے تھا <sup>ہ</sup>سے بید نا قابل بھین اطدع موصول ہُو ئی کہ شلطان کے برادل دینے دریا تھیور کر چکے ہیں اس خبر سے اتنحادیوں ہیں سراسیمکی مجیل گئی اور ہری پنت نے سُلطان کاراستدرو کئے کے بیے ہا بھی پنت کی تیا دت میں بیس ہزارتیز رفتارسوا روں کی فوج روانہ کر دی کیکن اس فلرے بنے سے بہلے شلطان کی بوری وج دریا کے یار اُر چکی تھی۔ ہری پنت نے شلطان ٹیج کے کمپ سے آٹھ میل دُور بَرا د ڈال دیا چند ون

اس تشکر کے پہنچے سے پہلے شکطان کی پوری فوج دریا کے پار اُر چکی تھی۔

ہری پہنت نے شلطان ٹیچ کریمپ سے آٹھ میل دُور پُرا دِدُال دیا چند ون

فریقین کے درمی ن معمولی تعزیبی ہوتی رہیں اس عرصہ بی تکوی منظر اور کھونا تھے

ر و پیوروس کی افواج ہری پہنت سے آسلیں اور اس کے جھنڈ ہے کے ایک ل کھ

مر ہدفوج جمع ہوگئی ہر سامت کے موسم بیں اتنی ہٹری فوج کے بے رسد کا سامان مہیا

کرنا ایک پر بیٹان کمن مسئلہ تھا، دریا ہے شکھدرہ اور ایک نا قابل عبور ہرس تی

نالے کے درمیون شلطان ٹیچ کا تھمپ و تمن کے پڑاؤ کی نسبت کہیں زیادہ محفوظ تھ

بخوب میں اس کی رسد اور کمک کے واست کھلے تھے اور اس کی پیڈ ارا فوج کے سوار مرہ ہو ہے یہ قاعدہ جگ لڑنے کی بجائے آن کے رسد و کمک کا تھ م ورہم برہم کرنے ہے کرنے میں مصر وف عظے مرہ ہے شاطان کے پڑاؤ پر ایک فیصد کن جملہ کرکے یہ صورت حال بدل سکتے ہے گئے کین برساتی نالہ عبور کرتے وقت انھیں میں ورے تو پ خانے کی گولہ ہوری اکا سامنا کرنا پڑتا۔

مانے کی گولہ ہوری اکا سامنا کرنا پڑتا۔

ہر پنت نے اپنے کیمی علی قبلہ اور بھاری کے آثار دیجے کرش ہور کا زُنْ کہ کیا اور شاہ ورکا رُنْ کے اس کے اور بھاری کے آثار دیجے کہ کرش ہور کا رُنْ کے کہ سامنا کرنا پڑتا۔

سعطان کے ساتھ پر ہان اور بدرالزمال کی افواج شامل ہو تئیں۔اوراس کے ساتھ ای بزلور سے سبطان کے محیکر کے لیے سامان رسد کے لیے پینکڑوں بیل گاڑیاں پہنچ مستنگیں مرہبے شاہنور کے باس بڑاؤڈا لے میسور کی افواج کی بیش قدمی کا اتھار کر رہے تنھے تہور جنگ اورنو ب شاہنور کی افواج ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں۔ اوران کی تعدا داتی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ میسور کے ہرسیابی کے بدلے بانچ آدمی میدان میں لہ سکتے تھے لیکن اپنی عددی برتری کے باوجود پیطنیم لشکر میسور کی منظ ، متحد اورتر بیت یا فنة فوج کے سامنے ایک میلے کی بھیڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ان میں فکر وعمل کی وصدمت مفقو دھتی ۔مرہبے نظام کی افواج کو جنگ کے میدان میں آگے دیکے عایے تھے۔اور نظام کالشکر ہرآ زمائش میں مرہوں سے چند قدم پیھیے رہنا پیند کرتا تفاء چرمر ہشانوج کی اپنی حالت سیمی کہان کا کوئی راجہ یاسر دارائے وہ تی ساتھیوں کی نسبت زید وہ نقصات اٹھائے کیلئے تیارت تھا۔

س کے علاوہ اپنی سرحد کے قریب ہونے کے باحث رسد اور کمک حاصل کرنے میں میسور کی افواج کو جو بہولتیں حاصل تھیں۔وہ تھ م اور مرہٹوں کی افواج

کو حاصل نتھیں ۔ معطان ٹیچ اپنے تو پ خانے اور اپنی پیا دہ نوج کو جنگ کے ہے ایک فیصد کن عضر سمجھنا تھا اور وہ ایے سواروں کومیدان میں لانے کی بجائے ان ہے دشمن کی نا کہ بندی کا کام لیما زیادہ فا مدہ مند مجھتا تھا۔اس کے برعکس نفام اور مرہٹوں کی بیشتر نوج سواروں پرمشتل تھی اورانہیں اپنی نوج کا ایک بڑا حصہ دور دراز کے علاقوں سے غیداور جارہ مہیا کرنے میں مصروف رکھتا پڑتا تھا۔ پھر او پوں اور ہندوقوں کی جنگ ہیں ایسے سواروں کے مقابلے میں جوسرف بھا گتے ہوئے دخمن پر بیغار کرنے کے حاوی مجھے۔ ڈٹ کرلڑنے والے پیادہ سیابیوں کا بلہ جمیشہ بھاری پونا اور حیدر آباد کی افواج حسب معمول خدمت گاروں، خیمه برداروں، سازندوں، رقام،وُل اور کوبوں کی ایک بڑی تعداداتے ساتھ ل کی تھی۔ بڑے یڑے راج وُں ورسر داروں کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ شاہ لور میں نے اور جارے کے گودام خالی ہو چکے تھے۔ اس ماس کسانوں کی تھیتیاں تناہ ہو چکی تھیں ۔ بیتمام حالہ مصطان ٹیمو کے حق میں ائتہائی ساز گار ہے۔

ایک رات شید بدیارش ہوری تھی۔ دکن اور مہار انظر کے روس کے جموں میں رقص وہر ورک کے دوس کے جموں میں رقص وہر ورکی مفلیں گرم تھیں۔ سلطان ٹیچ نے اپنے لشکر کو چار جھوں میں تقسیم کرنے کے بعد دعمن کے

پڑاؤ کی طرف چیں قدمی کی ۔لیکن رات کی تاریکی اور بارش کی شدت کے باعث پڑاؤ کی طرف چیش قدمی کی ۔لیکن رات کی تاریکی اور بارش کی شدت کے باعث الدین کی قیا دت بیس اس کی نوج کے تین قضون راستہ محمول کرادِهم اُدمز کو سنگنل دینے کے بیے ایک فائر کیا۔ لیکن

اے معلوم ہُواکراس کی اپنی کمان کے دستوں کے سوایا تی تمام ٹوئ جیجے رہ گئی ہے۔
سطان نے چھے در انتظام کیا۔ اور پھر طلوع سخر کے ساتھ وغمن کے پڑاؤپر جملہ کر
دیا۔ لیکن اس عرصہ بٹن مریشے فرار ہوکر اس باس کے ثینو س اور پیر ڈپر پندہ لے
چھے۔
جھے۔
صبح کی روشنی میں جب مرہ ٹوں نے سلطان کے ساتھ مٹھی بحر آدمی دکھے او

انہوں نے بیٹ کر بوری شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ کیکن تعور ی دیر بحد سعطان کار قی لشکر بھی پہنچ کی اور نہوں نے چند گھنٹوں کی شید بدلڑائی کے بحد دعمن کو چیھیے بننے مر مجبور کر دیا۔ جار دن بحد سلطان نے ایک اور حملہ کیا اور وحمن کے سینکروں سیاہی موت کے گھاٹ اتا رویے۔ ہری پنت نے ایک طرف میسور کی نوج کے ہے در ہے حملوں سے شید بیر تفصان اٹھانے اور دوسری طرف رسداور جارے کی مشکلہ ت کے م حث شاہنوز کو خیر م و کہدکر مشرق کارخ کیا۔اس کے میدان سے بھا گتے ہی تو ب عبدالکیم فاں، شاہنوز کو اینے بنے کے حوائے کر کے فرار ہو گیا۔اور اپنے شکر سميت اشحاديون سيعاملا جب سعطان کی تو جیس شیر جس داخل ہوئی تو عوام جومر ہٹوں کی لوٹ ،ار سے

نگ آ چکے تھے مسرت کے فروں اے اُن کا استقبال کرد ہے تھے۔
شاہنور کی آئے کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور سطان کی انوائ مرہوں
کے ہے نے نے کا ذکھول رہی تھیں۔ ایک قشون میر معین امدین کی قیا دت بیں
حیدر آباد کے مرحد کی علاقوں کار خ کررہا تھا۔وومر اقشون جس کی کمان سطان کے

بہترین جرنیل بر مان امدین کے ہاتھ شنتھی بٹکابوراورمصری کوٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ایک اور تشکر مہامرزا خال کی قیادت میں را پئو راور کھٹور کا رخ کر رہا تھ۔اور حسین عی خار کی رہنمائی میں ایک گئلر پٹن کے گردونواح کے اصداع میں پیشوااور نظ م کے پالیگا روں کی سرکو بی پر مامورتھااور ما تی گشکر سلطان کی قید دت میں مرہنوں کے نئے پڑاؤ کی طرف بلغار کر د ماتھا۔

سری پنت نے سطان کی آلد کی اطلاع ملتے ہی جمہور جنگ، کھو نسے اور حیدر آب داور اپنا کی افواج کے چیرہ چید مامر داروں کا اجلاس طلب کیا اور اُن سے مشورہ کرنے کے بعد کا فیصلہ کیا ۔سلطان کی فوج ابھی کوسوں دورتھی کرنے کے بعد کا لیکری کی طرف بٹنے کا فیصلہ کیا ۔سلطان کی فوج ابھی کوسوں دورتھی اور انتحادی یزے اظمینان سے کا لئیری کے داستے کی منزلیس طے کر دہے ہتے۔ اور انتحادی یزے اظمینان سے کا لئیری کے داستے کی منزلیس طے کر دہے ہتے۔ اور انتحادی اور ہتے فیر معمول رفتار سے ان کا اور انتحادی ہو ہے۔ ان کا قب کرد ہے تیں ۔

انی قب کردہے آئی۔

میڈرسٹے بی لٹکر کے ساتھ سفر کرنے والے کو ہوں، سازندوں، بی فروں
اور رقاص وُں بین سراسی میں بھیل گئی اور انہوں نے اپنے سر پرستوں کو ٹیمر ہا دکھہ کر
اپنے اپنے کھروں کا رستہ لیا۔ ہری پنت نے مرجشہ راجوں اور سر داروں کو یہ مشورہ
دیا کہ وہ اپنی بیو ہوں کو بھی واپس بھی دیں۔ بعض لوگوں نے اس کی قیمت پر عمل کیا۔
لیکن چندرا ہے اور مردارا پی بیو ہوں سے جدا

لیکن چندرا ہے اورمر دارا کی بجہ یوں سے جدا

ہونے کے سے تیار نہ تھے۔ ہری پنت کواس بات پر بھی اعتراض تھا کہ فوج

کے اعلیٰ انسروں کے ساتھ بیکارٹو کروں اور ضد متظاروں کی ایک بہت بڑی تعدا داور
عیش و آرام کے غیر ضروری ساما نول سے لدے ہوئے اُونٹ اور گاڑیاں اس کی

رفق ریس زیر دست رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔

لیکن بی نوگ جنگ کوایک آخری سیجھتے تھے۔ اور اان جس سے کوئی این بو جھ بلکا

لیکن بہ ہوگ جنگ کوایک تفری سیجھتے تھے۔اوران میں سے کوئی اپنا ہو جھ ہاکا کرنے کے بے تیار ندھتا۔ایک طرف میسور کے سیابیوں کی بیرہ لت تھی کہ جب انہیں بھوک پیری محسوں ہوتی تھی تو وہ مھوڑوں پر بیٹے بیٹے اپنے تھیلوں سے نشک روٹی پر سبے ہوئے جاول کے چھرٹوالے نکال کر کھا لیتے تھے۔اور دومری طرف بونا اور حیدر آب د کے امراء کی حالت بیتھی کہ وہ صرف تجامت ہوانے بیس کی کئی گھنٹے ضائع کردیتے تھے۔

### 拉

ایک دن موسد دھاریارٹی ہوری تھی۔انور علی میسور کے پندرہ سپاہیوں کے ساتھ ایک ٹیلے کی چوٹی پر اپنے گھوڑے کی ہاگ تھا ہے کھڑا تھا۔ ایک سپاتی نے پیچے وال کے تھا ہے کھڑا تھا۔ ایک سپاتی نے پیچے وال کے کہا۔" بیجے ووال گئے!"

انور علی نے وادی کی طرف دیکھا اور اُسے ہراول نوح کے چند دستے دکھا کی ویے۔ اُس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا تھم دیا۔ ٹیلے سے نیچے اُس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا تھم دیا۔ ٹیلے سے نیچے اُس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر سوار ہونے کا تھم دیا۔ ٹیلے سے نیچے اُس نے اپنے سات رفتار اور ان کی جھی ہوئی گردئیں بیٹ ہرکر رہی تھیں کہ اُس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ ہراول نوج کے دستے الور بھی اور اس کے سات رہوں کو درمیان رک گئے۔

تھوڑی دیر بعد الورعلی ہراول فوج کے سالار سید غفار کے سامنے کھڑا تھا اور فوج کے چید وچید وانسر اس کے گر دیمج ہور ہے تھے۔

سيدغف رئے کھا۔'' کبوکيا خبر لاتے ہو؟''

انورسی نے اپنہ ہاتھ سے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"اس ٹیمے
سے آئے دومیل کے فرصلے پر بیماڑی ہاوراس بھاڑی سے چارمیل دورایک کھنے
میدان میں دخمن کالشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔کل انہوں نے خلاف معمول دو
منزلیں طے کی تھیں لیکن آج وہ آرام کرر ہے ہیں۔"

سيد غفار نے تھوڑے سے اُرّ تے ہوئے کیا۔ " پھر جمیں آگے ج نے کی ضرورت نہیں ہم بہیں قیام کر**یں گے۔**سلطان معظم رات تک یہ ں بینے جا کیں ے۔اوراگر جاری تو بین بروقت بینی کئیس تو ہم بچیلے بیر مملہ کرسکیں گے۔اب مجھے يك نهايت خطرناكم مم كے ليے تين نهايت جوشياراور بها درآ دميوں كي ضرورت ہے۔ میہم جس قدراہم ہائی قدر خطرنا ک ہاوراس کی نوعیت ایک ہے کہ میں اینے کسی سیابی کوشکم نبیں و ہے سکتا۔ مجھے صرف رضا کا رچاہیں۔'' ا نورسی نے کسی نو تف کے بغیر ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔'' میں اپنانا م پیش كرتابون \_"اوراس كے بعد تمام افسرول في اتھ بلند كرد يـــ سید غفار نے کہا۔'' انور علی میں شکر ہے کے ساتھ تنہاری ڈیش کش آبول کرتا ہوں اور ہوتی وہ آ دمیوں کا احتفاب تم پر چھوڑ تا ہوں۔ جن رضا کا روں نے ہاتھ بہند کے ایں وہ ایک صف میں کھڑے ہوجا کیں۔" المام انسر جوومال موجود تنے ایک صف بیس کھڑ ہے ہو گئے۔ الورعی لے ایک مرے ہے لے کر دوسرے سرے تک نظر دوڑائی اور اجا تک اس کی ٹگا ہیں ایک نوجوان يرمركوز موكرره كنيس بياس كااپنا بمائي مرادلي تفا\_ ا نور علی چند ٹامیے تذیذ ب اور پر بیٹائی کی حالت میں کھڑا رہا۔ یا لا تر مس نے کہا۔ مرادم کہاں تھے؟ میں تے تمہیں ہاتھ کھڑا کرتے نیں دیکھا۔'' مرادعی نے جواب دیا۔" میں آپ کے پیچیے کمٹر اتفااور آپ ان سب سے ال بات كى كوائى لے سكتے بيل كرآپ كے بعد دومر الم تھومير اتھا۔" انورسی نےصف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر مگانے کے بعد دوہ رہ واپس مڑتے ہوئے ایک فوجوان کواشارہ کیااوروہ صف سے نکل کرا لگ کھڑا

ہو گی<sub>ا۔</sub>اس کے بعد انورعلی پچھدومریا <mark>تی رضا کاروں کی طرف</mark> دیکتا رہا۔اور پھراپیے ول برايك ما قابل برواشت يوجر محسول كرتے موتے يولا - "مرادتم بھى آج وُ-" مر دعی مسکراتا ہوا آگے ہو صااور دومرے رضا کا رکے ساتھ کندھا مدا کر کھڑا ہو گیا ۔ سیدغفار نے آگے بڑھ کر کہا۔" مجیس انور علی تم زیادتی کرر ہے ہو، میں دو بھائیوں کوایک محطرنا کے جم رہائے کی اجازت جیس دے سکتا۔" سیدغفار نے ایک اور افسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" شمشیرخاں تم ا جاؤ'' پھراس نے مراوعلی کی طرف متوجہ ہو کرکہا۔"مرادیلی! معظم بل سے بیٹوں کومیرے سامنے اس بات کا ثبوت فیش کرنے کی ضرورت نبیل کدوہ بہا در ہیں۔ تم نوراسطان معظم کے باس جاؤ اوران کی خدمت میں بیعرض کرو کہ ہماس جگان کے احکامات کا منظ رکریں گے۔ اگروہ رات کے وقت چند ہلکی او تیل یہاں کہنچ سكين او ہم چھلے ببر دشمن پر حمله كر سكتے ہيں۔ اينے دستے كے يائج ساتھ لے جاؤ۔ مرادی تذبذب کی حالت ہیں سیدغفار کی طرف و کچتا رہا۔ یا آخراس لے كها-" جناب أكرات اسے كستاخي مد مجميس تو ميں رواند مونے سے يہنے بدج ننا چ بهتا ہوں کہ بھائی جات کس مہم پر جارے ہیں؟" سیرغف رئے جواب دیا۔ 'میالک سر ہشہای کے بھیں میں وخمن کے رہ و کا جارَزه بينے جارہ بيل-" تھوڑی در بحد انورعلی اوران کے ساتھی مرجشہ یا ہوں کے لباس میں سیدغف ر کے سامنے کھڑے تھے اور سید غفاران سے کیدریا تھا۔" ہم رات ہوتے ہی اس ٹیلے سے اکلی پہاڑی کے واسن ٹل سی کھی کر تماہری ہدایات کا انتظار کریں گے آدھی

ات تک تمہارا و ایس بیٹی جانا ضروری ہے۔ جھے بیتین ہے کہاں وقت تک سطان معظم بھی پینی جا ئیں گے۔ معظم بھی پینی جا ئیں گے۔

مری اور اس در افل ہوتے ہی وقمن کے بڑاؤی اس داخل ہونے کی کوشش کرتی جائے ہے۔ وقمن کائی چوکس ہوگا۔ اور جمہیں پوری احتیاط سے کام لیما جا ہے۔ لیکن ایک ہور قرض کائی چوکس ہوگا۔ اور جمہیں پوری احتیاط سے کام لیما جا ہے۔ لیکن ایک ہور وقمن کے بڑاؤی اور اور اور کے متعلق میں داخل ہونے کے بعد تمہارے لیے تمام مشرری معلوں تا مصل کرنا مشکل جمیں ہوگا۔ بڑاؤی میں وقمن کی تو پوں اور با دود کے متعلق تمہاری معلوں ت جس قدر ممل ہوں گے۔ ای قدر جارا کام آسان ہوگا۔

یں جہیں یہ بیس بنا سکا کہ تمہارے لیے دیمن کے پڑاؤیل داخل ہونے کی اس ان ترین صورت کیا ہوگی۔ لیکن جمر اخیال ہے کہ پڑاؤے یا ہر پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کرری ہوں گی اور تمارے لیے ان کے ساتھ شامل ہونا مشکل فہیں ہوگا۔ گرتم یہ مسول کرو کہ تما رے لیے رات کے وقت وقمن کے پڑاؤے یا اور سے با ہرلکانا مشکل ہے وقت وقمن کے پڑاؤے کی کوشش مشکل ہے وقت تک جماری فوج کا ایک جصد پڑاؤے تر یہ تمارے کے کوشش کر فی جیسے اس وقت تک جماری فوج کا ایک جصد پڑاؤے تر یہ تمارے اس مارے کا ایک جصد پڑاؤے تر یہ تمارے اش مرر با ہوگا۔ "

انورسی نے جواب دیا۔" الی صورت میں مُیں صرف بندوق چلانے پر اکتف نہیں کروں گا۔

بلکہ بیں ہاروں کے کسی ذخیرے کوآگ لگانے کی کوشش کروں گا۔" سید غظا رئے کہا۔" لیکن بیل ہم سے وعدہ لیما چاہتا ہوں کہم بداوجہ اپنی جن خطرے میں ڈالنے کی کوشش خیس کرو گے۔ اگر تم آدھی رات تک واپس ہم کر شلطان کی خدمت میں بڑاؤ کا سے نقشہ چیش کرسکونو آس کا مطلب بیہ ہوگا ہم آدھی جنگ جیت بچکے ہیں۔" انورعی مُسکرایا۔" تو میں پُورے گیا رہ بچے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ''

公

رات کے گیارہ نکے چکے تھے سید خفار ٹازی خال و کی تھر سید تھید رضا خال اور چند اور بڑے بڑے افسر ایک خیمے کے اغر جمع ہو کر انور علی اور اس کے ساتھیوں کا نظار کر رہے تھے یک پہر بدار خیمے میں داخل ہُوا اور 'س نے کہا'' جو ق در انور عی پہنچ گئے ہیں۔''

عازى خال نے كہا۔" اے فوراً حاصر كرو!"

پہر بدار چر گیا ورجھوری دیر بعد انور علی پائی اور کیجڑ سے ات بہت میں پئوا۔

سيدغفار نے يو چھا۔ "تمهارے ساتھی کہا ہیں؟"

الورس نے جواب دیا۔ " میں انھیں دہمن کے پڑاؤ میں چھوڑ آبدہوں۔ وہ اس وقت پڑاؤ کی چھوڑ آبدہوں۔ وہ اس وقت پڑاؤ کے عیں درمیان باڑود کے ایک بہت بڑے و فیرے کے روگر چکر لگارہے ہوں کے اور تھیک تین بجو ہاڑودکوآگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ "
لگارہے ہوں کے اور تھیک تین بجو ہاڑودکوآگ لگانے کی کوشش کریں گے۔"
عازی فال نے کیا۔ " انور علی تعمیں سلطان معظم کے سامنے اپنی راورث

عاری ماری میں سے بیار ہوجانا جا ہیں۔ وہ پہنچے ہی والے ہیں۔" شین کرنے کے بیے تیار ہوجانا جا ہیں۔ وہ پہنچے ہی والے ہیں۔"

انورعی نے کہا۔" جناب میں دی منٹ کے اندراندر دیمن کے پڑاؤ کا پُورا نقشہ تیار کرسکتا ہوں۔"

عاری خان کے اشارے برایک افسر نے خیمے کے و نے میں برا اُنوالکڑی

کا بیے صند وق کھول اورایک کاننز اور مختلف رنگوں کی کئی ڈلیاں نکال کر اتو رہی کو پیش کردیں اورا نورعی و بین فرش پر بیٹھ کرنقشہ بنانے بیل مصروف ہوگیا۔ تھوڑی در بعد خیمے سے باہر کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور انوج کے افسروں کی نگا ہیں خیمے کے دروازے برمرکوز ہوگئیں۔ سعطان ٹیپو ، فوسیولالی اورائی فوج کے دوسرے انسروں کے ساتھ فیے میں داخل ہُوا اور اس نے کسی نو قف کے بغیر نو جھا۔'' دشمن کے بڑا دُکے متعلق کوئی طدح آئی ہے؟" سيدغف رفي جواب ديا\_" حضورانورعلي المراي ہے-" اورانورعلی جوائبہٰ آئی انہاک ہے تقشہ بنائے ہیں مصروف تھا۔ چونک کرا تھ اورال نے آئے پڑھ کر سلطان کو نقشہ ہیں کرتے ہوئے کیا۔'' و ایجاہ میں بیافشہ ممل فيس كرسكان نطان مشعل کے قریب فرش پر جیٹر گیا اور ایک منٹ نقشہ پر نظر دوڑائے کے ''تم اطمینان سے بینہ جاؤ اور میرے سوالات کا جواب دو۔'' انورعی سُلطان کے سامنے بیٹر کیا اور سُلطان نے اینے ہاتھ کی انگی سے ایک سرخ نثان کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کیا۔" یہاں کیا ہے؟" الورعى نے جواب دیا۔ ' تعالیجاہ يہال ن ہرى پنت كى نوج ہے۔'' حیدر علی کی نوج کہا ہے؟'' انورعی نے جددی ہے نقشے پر چونشان لگائے کے بعد کہا۔ 'ی لیجاہ ہ! ان کی نوح يبر ر ہے \_\_\_اس جگه أن كانؤ پ خاند ہے \_\_\_ يبر ل تبور جنگ كاخيمه

ہے\_\_\_اس جنگ اُن کی رسمداور با رُود کی گاڑیاں کھڑی ہا س جگہ اُن کے سوار ہیں \_\_\_ اور اس جگہ ہُن کے پیادہ دیتے ہیں۔اگر جھے چند منٹ اور مل جاتے تو مِن آپ کی خدمت میں مکمل نقشہ پیش کرسکا تھا۔" سُلطان نے کیا۔'' نقشہ کھل کرنے کی ضرورت بیں۔ابتم صرف میرے سول من كاجواب وية جاويككر كي فوج كهال بع؟" ت لیجاہ! وہ اس جگہ ہے پڑاؤ کے ہالکل درمیان۔اس کے داکیں جانب اس جكه بحو نسيرى فوج ہے۔ اس جكه نواب شاہنور كے چندوست بيں۔ بيرسياه رنگ کے تمام نشان دھمن کے تو پ خانے ہیں۔ یہ پہلے نشانات دوسرے مربشرمر داروں اور راجوں کی افواج ہیں۔ باہر کے نشانات پڑاؤ کے محافظ دستنوں کی ہیروٹی چو کیوں سُلطان نے کہا۔''جہاں تک جھے یا دے اس پڑاؤکے اس پاس ایک برساتی ناله بونا جاسيئے ۔'' ، چی<del>ں۔</del> الورعی جدی سے ایک نیلے رنگ کی ڈلی کے ساتھ ایک لیکر کینچے ہوئے کہا۔ " كاليجاه وه ماله بيه يميع؟" ہری پنت یقیناً؛ ن سب ہے ہوشیار ہے۔ کم از کم اتناعلم ضرور رکھتا ہے کہ اگر رات كى تاريكى بين بها كناير اتوات كون ساراستداعت وكرناموگا. انورعی نے نقشے پرایک نشان لگائے ہوئے کھا۔'' عالیجاہ! اگر ہم اپنی چندانو

پیں اس جگہ پہنچ سکیں آؤ ہری پنت کی فوج کو بھی کافی نقصان پہنچ یہ جاسکتا ہے۔'' تو بو س کی ہمیں دومرے مقامات پر زیادہ ضرورت ہے اور ہری پنت کی روکنے کی بچائے 'سے بھاگنے کامو تع دینا ہمارے لیے زیادہ سُو دمند ہوگا۔ جھے نو

ج کے سی اور انسر سے اس کارگر اری کی اُمید نہتی۔ اس سے تی سال قبل جب میری عمر بہت چھوٹی تھی تو ایک نامورمجاہد جو یائی ہے۔ کی جنگ میں حصہ لے چکا تھا سرنگا پٹم تھ اور ش نے اس سے یائی جت کے میدان کا نقشہ تی رکرنے کا مطاب کی تھے۔ وہ اونوانعزم مجامِر تمہاراباب تھا اوراس نے جونقشہنایا تھاوہ آج بھی میر ے وائن میں محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر سلطان اٹھ ورفوج کے افسروں کو ہدایات دینے میں معروف ہو گیا۔ نور علی میمسور کرر ما نفا کہ اُس کے نقشے کی برتنصیل سعطان کے دماغ بیر آتش ہو موار ور پیادہ نوج کے افسروں کوضروری بدایات دینے کے بعد شلطان مو سیول کی طرف متوجہ ہوا۔ رات کے ٹھیک اڑھائی بجے دھمن کے دائیں ہا زوہر تہارے تو پخانے کی کولہ باری شروع ہو جاتی جا ہے۔ انور علی تہاری رہنمائی کر ے گا۔ یو کس بوڈو سے سید حمید کی تو پیل کولہ باری کریں گی۔" الورعل نے کہا، عالیجاہ! گنتاخی معاف لیکن ہم تین بچے سے پہلے حملہ ہیں کر و اور کیوں؟ " '' یا لیجاہ!میرے دوسائقی دسمن کے پڑاؤ میں جیں اوروہ ٹھیک تین ہیج دشمن ے سب سے بڑے یا رُودی ذخیرے کوآگ لگانے کی کوشش کریں گے۔'' سُلطان مُسكراياً - "متم انعام كي منتحق جو - جاوُا ہے كپڑے تنديل كروء مرجث سيابي كالباس تتهين زيب بيس ويتا-"

کاکبائی میں ریب بین دیں۔ پھر سُلطان نے موسیولالی اور توپ خانے کے دومرے انسروں کی طرف متو جہرہ کر کہا۔ اب میں اپنے احکام میں ایک تبدیلی کی ضرورت محسول کرتا ہوں اوروہ

یہ ہے کہ تو پنی نوں کی گولہ ہاری ہا ڈروو کے ذخیرے کے دھاکے سے پندرہ منٹ بعد
شروع ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے آوی ذخیرے کو آگ لگانے میں کامیاب نہوں آو
ہجی ہمیں سوائیں ہے ہملے کروینا چاہیے۔"
میں ہمیں سوائیں ہے ہملے کروینا چاہیے۔"

چند منٹ بعد انور علی ایک چھوٹے سے خیمے میں اینالیاس تبدیل کر دہا تھا۔ یا ہر سے نر ادعلی نے آواؤوی بھائی میں اغدر آسٹا ہوں؟" "'آجاؤلی''

مرا دی اور لیگر ایثر خیمے میں داخل ہوئے۔

انورس نے اپنی تکوار کر سے بائد سے ہوئے کہا۔ مرادا میں جاتا ہوں کہ مم میر مصن بہت پر بیٹان نے لیکن اب باتوں کا وقت ٹیس جھے دیمن کے پڑاؤ میں کوئی خطرہ ڈیٹ ٹیس آیا۔ وہاں کس نے بیابی چھنے کی بھی ضرورت محسول ٹیس کی کہم کس راج با ہر دار کی فوج سے تعلق رکھتے ہو۔لوگ صرف بارش کے متعلق با تیں کر رہے تھے۔ میراسفر بہت دلچشپ تھا۔ ایک ٹیمے کے قریب سے گزرتے ہو نے جھے طبع اورس زنگی کے ساتھ ایک دقاصہ کی پائل کی جھنکا رسنائی دی اورو وایک

ولچیپ گیت گارای تھی کیکن جھے مرف چنوالفاظ یا درہ گئے ہیں۔'' مرادی نے جستے ہوئے کہا۔ بھائی جان دہ ضرور سُنا ہے !''

خیں رہا۔اب چلو!" انورسی نے بیکر انٹر کا ہاتھ پکڑاریا اور قرانسیسی زبان میں کہا۔ہمیں راستے میں

ہ تیں کرنے کے لیے کانی وقت ملے گا۔ ب

ڑھا کی بجے کے قریب ہارش کی شدت میں پچھ کی آ چکی تھی۔ اور انور علی فرنسیسی تو پنے نے کے کما تڈرموسیولالی سے کہدر ما تھا۔ اب دشمن کے برد و کی بیر ونی چوکیاں بہاں سے بہت قریب ہیں۔ ہمیں اور آگے پڑھنے کا خطرہ مول نہیں لیما جا ہے۔آپ کی تو ہوں کا رُح میرے دائیں طرف ہونا جا ہے۔ تین بجے تک آپ کی میں کوشش ہونی جا ہے کہ دشمن آپ کے متعلق خبر دار شہو۔ اگر بڑاؤ آپ کی تو یع س کی زو سے ہا ہر جوتو بھی آ ب کواس کی بروانیس کرنی جا ہے۔ آ ب کا اولین مقصد یر اؤ ہیں سر سیمکی پھیلانا ہے۔ توب خانے کواس جکہ ہے جے لے جانے کے ہے آپ کومنا سب وفت کا، نظار کرنا جا ہیں۔ اب جھے اجازت ڈکیئے ، ش جملہ شروع ہونے سے بہلے بیندرسالے کے ساتھ شامل ہونا جا بتا ہوں۔"

موسیول بی نے کہا۔ بہت جھا آپ جا سکتے ہیں۔

چند سیا ہی جوالورعلی کے ساتھ آئے تھے تھوڑی دور کھوڑوں کی یا گیس تھا ہے کھڑے نتھے۔الوری تیزی سے قدم اٹھا تا ہواان کی طرف پڑھا۔

ا جا تک ایک آ دی نے آگے بڑھ کراس کاراستدروک لیا اور آہستہ سے کہا۔"

موسيوا نورعي شهريه بي سي اي سيايك ضروري بات كرنا جا بتابول -"

کون \_\_\_\_ کیگرانڈ؟" انورعلی نے ژکتے ہوئے کہا۔

سِكِرائد نے كہا۔" جھے رائے ش آپ سے باتس كرنے كامو تع نيل مدا۔"

" ليكن بيايو لو ل كاوفت <sup>ق</sup>بيل\_"

" میں زی<sub>ا</sub> دووفت جیس کو ل گا۔"

" بهت اچھا کیے۔"

عَمْر عَدْ فِي كِياً " من آب سے وعدہ ليما جا بتا مُون كراكر جھے الى جنگ یں کوئی حادث پیٹر آجائے تو آپ جین کو میجسوں جیس ہونے ویں سے کہوہ اس دنیا میں بے سہارا ہے۔'' چند ٹامے الورعلی کے منصبے کوئی بات نہ نکل کی۔ بالآخر اس نے بیکر انڈ کے گندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے دوست شمصیں جین کے متعلق پر بیثان نہیں ہونا جا ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ محس اس لڑائی میں آئے نہیں آئے گی اور تم بہت جد مرتكاتهم جاسكوتي-" يكر الله في كها." مجھائي زندگي اورموت سے كوئي ولچين فيل ۔ اگر مجھے اس بات كا الحميد ن جوجائے كرآب أسے سہارا دے سكيں محتوج رہ ميرے ہے ال قدر بھیا تک جیس ہوگا۔'' الورعى نے كہا۔ " بيوفت اور بيد مقام ال حتم كى شاعرى كے سيموزوں جبيل تمعاری دینی کیفیت کا اندازہ نگانے کے بعد میں اس منتیج پر پہنچاہوں کہ گزشتہ حادثات نے متعصیں اونیت پیند بنا دیا ہے اب میں اس بات کی بوری کوشش کروں گا کہتم جنگ متم ہوتے ہی شادی کرلو۔" کیکرانڈ نے کہا۔'' انوارعلی مجھے میمعلوم ٹیس کرمیرے متعلق جین کے خیال مند کیا جی کیکن بش اتنا ضرور جانبائیوں کھاگر مجھے کوئی حادثہ چیش آجائے تو آب اس کے بے زندگ کا آخری سہاراتان سکتے ہیں اور آپ اُسے وہ سب بھودے سکتے ہیں جو بیل نہیں دے سکتا۔ بیل آپ کی زبان سے صرف پیشنتا جابتا ہوں کہ اگر متنقبل کے حال ت بیٹا بت کر دیں کہتین کومیری تسبت آپ کی زیا وہ ضرورت

گر متنقبل کے حال ت بیٹا بت کر دیں کہ جین ہے تو آپ اس کوہ ویں نیس کریں گئے۔" '' عگر انڈ تمھیں ایک دو زست کے مُنہ پڑھیٹر مارنے کی بُزر مات نہیں کرتی چا
ہیں۔ میں جس جین کو جا نہا ہوں وہ تمہاری ہے اور صرف تمہاری رہ کرتی وہ میری نگا
ہوں میں کوئی عزت حاصل کر سکتی ہے۔ میں اس موضوع پر مزید کفتگو کرنا پہند نہیں
کرنا۔ یہ کہہ را نوری آ مے ہو حااور اپنے ایک ساتھی کے ہاتھی کے ہاتھ سے گھوڑے
کی ہاگ پکڑ کر موار ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعدوہ اورائی کے ساتھی رات کی تاریکی بین غائب ہو بھے تھے
اورلیگر انڈ اپنے دل بیل کدرہاتھا۔ جین جھےاٹی کم مانگی کا احسائی ہے۔ بین جا
تناہوں کہ ہمیں صرف حوادث کے سیال ہی کہ وجوں نے ایک دوسرے کا سہارا بیٹے
پر مجبود کرویہ تھا۔ ورند ہمارے داست مختلف تھے۔ بیمیری خودفر بی ہے کہ بیل
نے تہمیں اپنی میدوں اور آرزووں کا مرکز بنالیا ہے لیکن اگرتم اپنے مستقبل کے
متعبق ٹورمی سے کوئی تو تھ وابستہ کر پیکی ہو تو تم مجھ سے زیا دہ نا دان ہو۔ ا

### \$

رات کے تین ہے وہمن کے پڑاؤ کے درمیان اک کا ایک مہیت شعلہ بندہو
ا۔ اور سپائی ایک جو ڈنا ک دھا کے کی آوزشن کر افر اتفری کی حالت بیں اپنے خیموں
سے ہر نکلنے گئے۔ پھر چند منٹ بعد ایک طرف سے لاتعد اد گھوروں کی ٹاپ سٹ کی
دی اور بیور کے برتی رفتار دیتے مار دھاڑ کرتے ہوئے آن کی آن بیس پڑاؤ کے
عشب بیں ج بہنچ ۔ اس کے بعد دواطر اف سے تو پوں کی وگنا وگن اور تیسر ی سمت
سے بندوقوں کی آوازین تنائی دیے لگیں۔
ہری بہت جوائے ساتھیوں کی نسبت زیا دہ چوکس تھا معموں نقصا ن اٹھ نے
ہری بہت جوائے ساتھیوں کی نسبت زیا دہ چوکس تھا معموں نقصا ن اٹھ نے

کے بعد راہ ، فرار اختیار کرچکا تھا۔لیکن ہاتی لشکر کی بیہ حالت تھی کہ سیا ہی اینے

انسر وں اور انسر اپنے ساتھیوں سے بے جبر تھے۔ ہرتو اب، ہرراجہ اور ہرسر داراپنے
کیمپ کی بجائے اپنے ساتھیوں کرکمپ زیا وہ محفوظ بجھٹا تھا۔ جو انواج مشرق کی
طرف تھیں وہ مغرب کا رُخ کرری تھیں اور جومغرب کی طرف تھیں وہ مشرق کو اپنے
ہے زیا وہ محفوظ بجھتی تھیں ایک لشکرشال سے جنوب کی طرف بھ گ رہا تھ تو دوسر ا
جنوب سے تمال کا رُخ کررہا تھا۔

اس افرا تغری کے عالم میں دوست وہمن کی کوئی تمیز ندھی۔ ایک مر بداؤوج
دومری مر بداؤوج کے ساتھ اورا کی حیدر آبادی دستہ دومر سے حیدر آبادی دستے کے
ساتھ الله م مجھا ہورہا تھا۔ جوسپائی ڈراہوش وجواس اور ہمت سے کام لے کراپنے
مورچوں میں بیٹر گئے تھے۔ انھیں بیمعلوم ندھا کدان آو پوس اور بند داؤوں کا زُخ
سرطرف ہونا چا ہیں۔ پو پھنے تک بیمناز واس مر بشاور حیدر آبادی سپائی زخی اور
بلاک ہو چکے تھے۔ وائیس اور بائیں بازو سے مینور کے تو پ خانے اس قدر قریب
الک ہو چکے تھے۔ دائیس اور بائی بازو سے مینور کے تو پ خانے اس قدر قریب
الک ہو چکے تھے۔ دائیس اور بائیس بازو سے مینور کے تو پ خانے اس قدر قریب
الک ہو جکے تھے کہ بڑا او کا کوئی حصد ان کی گولہ باری سے محفوظ شرقا اور بڑا او کے باہر
میوں تک اشحادی لشکری انٹیس بھری ہوئی تھیں۔

سیوں تک اسحادی سری اویل مری ہوئی ہیں۔
تہور جگ، مجو نسلے، بالکر اور دومرے مر ہشاور مفل مر دار جواجہ نی بے
مروسا، فی کی حالت میں رات کی تاریخی ساتھیوں کوجمع کررے جے انھیں جس قدر
اپنی فلست اور تبائی کا افسوس تھا ای قدراس بات کا افسوس تھا کہ ہری اپنی بیشتر فوج
اور سامان جنگ ہی کرمیدان سے نکل چکا ہے۔
مورس مان جنگ ہی کرمیدان سے نکل چکا ہے۔

صیح کے آتھ بے تک پڑاؤ کے اعدر مرجشاور حیدر آبادی سیا ہیوں کی رہی ہی مرحمت اور حیدر آبادی سیا ہیوں کی رہی ہی مر مز سمت بھی منتم ہو چکی تھی اور فات لفتکر دشمن کے خالی تھوڑوں اور رسداور بازور سے مدی ہونی بیل گاڑیوں اور اُوٹوں کی جمع کررہا تھا۔ سلطان کے طوف نی دستے کئی میل تک بھ گئے ہوئے دسمن کا پیکھا کرنے کے بعد واپس آر ہے تھے۔ میسور کے سپاہیوں کے بید۔ جوایام جنگ میں زمین کے فرش پرسونے کے دول تھے، دسمن کے سپاہیوں کے بید۔ جوایام جنگ میں زمین کے فرش پرسونے کے دول تھے، دشمن کے مشا دواور بیش قیمت سازوسامان سے آراستہ فیمے عبائب کھروں سے کم نہ تھے۔

# آثفوال بإب

دن کے دل ہے کر بہ سلطان ٹیومخل کی خان کے خان فیے میں روش افر دز تھا۔ یہ فیمر تخل کے پر دوں اور بیٹ قیت قالینوں سے آراستہ تھا۔ سطان کے سے منے میز پر ایک کشا دہ نفشہ کھلا ہوا تھا اور چنو آزمو دہ کا جر ٹیل اس کے گر د کھڑے سطان نے اپ قلم سے نقشے پر چنونشان لگانے اور چنولیکر پی کھڑے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف محوجہ ہوکر کہا۔ اب ہمیں بیہ جانے کی ضرورت نہیں کردشمن کا نیا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ اب وہ کسی میدان جس ہمارے سامنے شرورت نہیں کردشمن کا نیا پڑاؤ کہاں ہوگا۔ اب وہ کسی میدان جس ہمارے سامنے کو بیٹھنے کے بعد دشم کی رہی ہی جمت بھی ٹوٹ جائے گی۔

الورعی نیے میں وطل ہوا اوراس نے ادب سے سلام کرنے کے بحد کہاں لیجاہ جھے ابھی معموم ہو ہے کہ قیدی عورتوں میں بُلکر کی ابلیہ بھی ہے چند اور حورتیں بھی یوے بڑے خاندالوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

سعطان نے کہا، الی اطلاع جھے فوراً ملنی جائے تھی اور میں نے بیتھم ویو تھا کرخوا تمن کوئی تکلیف جیس ہوئی جا ہے تم نے ان کے آرام کے سے کی بندو بست کیا ہے۔

انورعی نے جوب دیا۔ عالیجاہ! میں اٹھیں اس پڑاؤ کے پہترین خیموں میں مشہرانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ لیکن وہ کہتی جی کہ جدب تک ہمیں بیمعنوم نہیں ہو
تا کہ ہم رے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ہم ہاتی قید یوں کے ساتھ رہنا پہند کریں
گے۔

سُلطان نے کہا ' ٹھ کر دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے کہا۔تم میرے ساتھ

تھوڑی دیر بعد سعطان اپنے چھرانسروں کے ساتھ تیدی عورتوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مر بشر تیں اپنے سروں کے بال کھولے اپنے جھرتے ہوئے شو بروں کھڑا تھا۔ مر بشر تیں اپنے سروں کے بال کھولے اپنے جھرتے ہوئے شو بروں ورشتہ داروں کا مائم کررہی تھیں سلطان کے رحب وجلال نے ان پر تھوڑی دیر کے رہیں سکوت ماری کرویا۔

سطان سے کیا۔ آپ س سے بلکر کی اہلیکون ہے؟

تیدی عورتیں چند ٹا ہے ایک دوسرے کی المرف دیکھتی رہیں۔لیکن کسی نے جوب نددیو، ہول آخر ایک ادھیڑ عمر کی اوقار عورت آھے بیڑھیا ور 'س نے ہمارے متعمق کیا فیصد کیا ہے؟

سطان نے اپنی کمر سے مبزرنگ کاریٹی پٹکا کھولا اور بنگٹر کی بیوی سے مر پر ڈا لئے ہوئے کہا ، بنگٹر کی بیو کی کومیر سے سامنے ننگے سر نیس کھڑ سے ہونا جائے ۔ میں اس ملک کی سی عورت کواس حالت میں نیس د کھے شکا۔

گار شلطان نے مڑکرا ٹورطی کی طرف دیکھا اور کیا۔ الورعی تم ایک قابل عزیت ہو پ کے بینے ہواور جس تصیں ایک نہایت اہم ڈرمدوارسونپ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کیم ان کے آرام کا بورا خیال رکھو گے۔

انوری نے جواب دیا۔ عالیجاہ! میری طرف سے کوئی کوتائی نہیں ہوگ۔
سطان کچھاہ رکیج بغیر اپنے خیمے کی طرف سے کار کی بیوی کی آنکھوں
میں شکر کے آنسو چلک رہے ہتھے۔ اس نے ایک مرہ شہر داری بیوی کی طرف
دیکھ اور کہا اور جھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک سپتا دیکھ ہے۔وہ انسان منہیں ایک دیوتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرتا یا ہے۔

تھوڑی در فوج کا ایک افسر شلطان کی طرف سے ہرتیدی عورت کو ایک ایک چ دراور دو دومہریں تقسیم کررہاتھا۔

N

ا گلے دن سطان ٹیپوایئے گورزوں اور مختلف محازوں پر پھیلی ہوئی انواج کے سيهسدرون كے خطوط ير صفادران كے جواب ككموانے بين معروق تھا۔ دوكاتب قالین پر بیشے اس ہے بدایات لے رہے تھے۔ ملطان کری پر بیٹے کی بجائے شے کے اندرآ ہستہ آ ہستہ بہل رہاتھا۔میرمنٹی ایک کشادہ میز کے قریب اور سعطان بنیو کے ہ ڈی گارڈ وست کا ایک افسر خیمے کے دروازے کے قریب کھر اتھا۔ سعطان خبیتے خبلتے ایک خطاکا جواب لکھوائے کے بعد میرمنٹی کی طرف میوجہ ہو تا اورو ومیز سے دُوسر اخط اٹھا کر چیش کر دیتا۔ ان قطوط جس حکومت کے ہر محکے کے یژے اور چھوٹے مسائل زیر بحث آتے تھے سلطان ہر دو کوصر ف ایک نظر دیکھتا اور سمی تو تف کے بغیر جواب تکھوانا شروع کر دیتا۔ کیکن اس کے خیال ت اوراغا ظ ے سکس کا بیاں کم تھا کہ کا تب یزی مشکل ہے اس کی رفتار کا ساتھ وے رہے تھے۔ وہ مجھی اینے کسی سدر کوکسی اہم چوکی ہا قلعے پر جملہ کرنے کی ہدایت ککھوا تا ہمجی کسی مظلوم آ دی کی درخواست پڑھ کرمقامی جا کم کواس کی دا دری کی ہدایت کرتا۔ مجمعی سمسى عدالت كے غلط نبطے پر اسے مرزلش كرنا اور بھى كى بنے سنعتى يا زرى منصوبے كو عملی جامہ پہنا نے کے احکام صادر کرنا۔

سطان خیلتے نیمے کے ایک دریجے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہو ہر سے الورعی نیمے کے دروازے پرخمو دارلیکن سلطان کے باڈی گارڈ کا اش رہ یا کر زک گیا۔ سلطان چند جمعے تعموائے کے بعد اپنے میر منتھی کی طرف متوجہ ہواتو ہوڈی گارڈ نے کہا۔ عالی جواجی قرارا نور علی حاضر ہے۔"

سطان نے وروازے کی طرف دیکھااورا نور علی نے آئے بڑھ کرسد م کیا۔

سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک شفقت آمیز مسکر ایمث لاتے ہوئے کہا۔
انور علی جوق دار نیس رسالدارہے۔"

نور علی نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑ کئیں محسوس کیس اور شکراور احسان مندی کے جذبات ہے مظلوب ہو کر اپنی نظری ہی جھکا تے ہوئے کہا۔ عالیجا وا گر ابنی نظری ہی جھکا تے ہوئے کہا۔ عالیجا وا گر ابنی نظری کے جذبات ابوں۔

اب زمت ہوتو میں بینے دو ساتھیوں کے متعلق کے کھر کہنا جا بتا ہوں۔

سطان نے کہ جھےان کی کارگر ار بوں کا اعتراف ہے اور میں نے الحصی رقی قدرے دی ہے۔ مید عفدر نے جن افسرول کے متعلق سفارش کی تھی ان میں تھا را بول کی در کے حسان کی کارگر ار بول کا اعتراف ہے اور میں نے الحصی ترقی در در کے سید عفدر نے جن افسرول کے متعلق سفارش کی تھی ان میں تھا را بول کی

ہمی ہےاورا سے مماری جکہ ل گن ہے۔اب میں شمصیں ایک اہم مہم ان میں مما را ہما نی بھی ہے اور اسے تمعار جگہ ل گئ ہے۔اب میں صحیب ایک اہم مہم رہیں جا ہتا ہو ں۔ تیدی عورتوں کو دعمن کے بڑاؤیں پہنچائے کے لیے کسی ہوشیاراورفرض شناس آوی کی ضرورت تھی اور میں نے شخصیں اس کام نے لیے منتخب کیا ہے۔ تم کل علی الصباح ان کے سرتھ روانہ ہوجاؤ۔ اینے ساتھ بلیس سوار لیتے جاؤ۔ ان کے ہے یا لکیاں مہیا کی جا رہی ہیں اور یا لکیاں اٹھائے کے لیے وہمن کے چند قیدیوں کور ما كردو \_ جمح يه كين كي ضرورت فين كراسة بن الحين كوئى تكليف فين بوتى عا

الم ليجاه الميرى المرف من كوئى كوناتى بيس بوكى -" "بهت الجهاتم جائعة بهو-"

انور علی نے سوام کیا اور نیے سے با ہرنگل آیا۔

بونا اور دکن کی مخلست خور دہ افواج شکھدرہ کے اس پاس تمام علاتے اپنے سے غیر محقوظ سجھتے ہوئے دریائے کرشنا کے قریب جمع ہور ہی تھیں۔

ایک دن شکر کے سر دارایک خیے میں جمع ہوکرتا زہ صورت حال پر بحث کر رہے ہے۔ تہور جنگ، پالکر، بھو نسلے اور دوسرے داہے اور سر دار یکے بعد دیگر کے متحدہ افوان کے سیدس لار بری پنت پر اعتر اضات کی ہو چھاڈ کرد ہے ہے۔ اس بحث میں وہ وگ زیادہ کی کامظا ہرے کررہے تھے جواٹی بویوں میدان جنگ میں جھوڑ آئے تھے۔

مرى ينت غصے سے كاغيا مواا شااور بلند ميں آواز ميں چلايا - " اس ميں كوئى ایہ جو جھے بر ول کا طعنہ وے سکے میں نے بار بارات کو سمجھ نے کی کوشش کی تھی کہ ہم سیرو تفری کے سے میں آئے۔ بلکہ جنگ کے لیے آئے ہیں اور ہماری جنگ ایک ایسے وحمٰن کے ساتھ ہے جو کئی میدانوں میں انگریزی جوج کے بہترین جرنبیوں کے دانت کھئے کر چکاہے اس لیے جمیں مورتوں کو ساتھ فہیں رکھنا جا ہیں۔ جس آپ کو ہار ماخبر دار کیا تھا کہ عیش وآ رام کے جولواز مات آپ لوگ ساتھ ل نے ہیں اس کے یا عث جارے لیے نقل وتر کت میں بہت کی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ا ہے کے بیے نو کروں اور خدمت گاروں کی دیجید بھال اور حفاظت ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ ہارامق بلدایک ایسے تف کے ساتھ تھاجس کے سیابی جنگ کے ایام میں یے تھیوں میں پڑی ہوئی دوسو تھی روٹیوں یا مٹھی بحرا ملے ہوئے جاوبوں کو دوولت کی ضرورت کے لیے کا فی سجھتے ہیں۔ کیکن آپ کے ہمراہ ہزاروں ُونٹ اور سینکڑوں بیل گاڑیاں غیرضروری سازوسامان سےلدی ہو نی تھیں۔ ہم انہتا نی

ضرورت کے وقت جتنا سفر ہفتوں میں کرتے تھے میسور کے سیای اتناسفر دنوں میں كريتے تھے۔ بي نے وحمن كے حملے سے دو دن قبل آپ كي تھى كہ غير ضرورى ساوان سے مدی ہو لی بیل گاڑیا اور أونث اور لا تعداد خدمت گاروں کووا پس بھیج دیاجائے۔ لیکن آپ اپنی تو راوں کو بھی ساتھ رکھنے پر مُعرضے۔ بھیجہ بیہ ہو کہ جس رفی رہے ہم سفر کر رہے تھا ک ہے کہیں زیادہ تیز رفیاری کے ساتھ دشمن اپنے بھاری توب فائے سمیت آئے برد ھار ہاتھا۔ ، پھر میں نے کالیکری کی طرف پیش قدمی کرتے وقت بیکوشش کی تھی کہ ہمارا بورالشكرايك ساتھ استے برا مينے كى بجائے چوحسوں میں تقسيم ہوكر سفر كرے۔ كيكن آپ کے بیر ایر مشورہ قابل قبول ندتھا۔ رات کے دفت جب یا رش ہورای تھی تو میں نے بیک تفا کردخمن صرف چندمیل ڈور ہے اور ہمیں آرام کرنے کی بجائے اس کے مقابعے کے لیے تیارر بہنا جا ہے لیکن آپ کمبی تان کر سو گئے۔ اور جن سیابیوں کوآپ نے بڑاؤ کی حفاظت سو ٹی تھی وہ تمک ترام ٹابت ہوئے۔ میر اقصورصر ف میہ ہے کہ دخمن کے اچا تک حیلے کے وقت میں بیدار تفااور سیائی آپ کے سیابیوں کی نسبت زیادہ چوکس تھے اس سے جھے اپنی فوج بیجا منسله تفاركر نظلنے كامو تي ل كيا۔ أكرات بي سے كوئى ذے كراتا تو وہ جھے طعنہ وے سکتا تھا۔ کیکن آپ میں ہے کوئی میدوی ٹیمیں کرسکتا کہ و میدان میں تشہر نے کا ارادہ رکھ تھا۔اس وقت ہم سب کے سامنے صرف اپنی جائیں بیجائے کامنسلہ تھا۔

فرق صرف بیہ کو اکہ بیس نے اپنی فوج اس وقت نکال کی تھی جب کہ پڑاؤ کے گر و وشن کا گھیرا بھی مکمل جیس ہُوا تھا اور آپ اس وقت اپنے بستر وں سے اٹھے جب دشمن پُوری شدت کے ساتھ چاروں اطراف سے مملکر چکا تھا۔

دن کے وقت وہمن کا عملہ کتنائی اچا کہ کیوں نہ ہوتا ہمارے ہے ہے صورت حالت پیدا نہ ہوتی ہمارے ہے ہم پڑاؤے آگے بڑھ کرائی کا مقابلہ کرتے کیان رات کی تاریخ بیں اس قدر غیر متوقع حملے کے بعد ہمارے لیے فوج کو منظم کرنے کی کوئی صورت نہ تھی اب ہمیں ماضی کے متعلق ہو چے اور آپس بیں جھڑ ہے ہے پھو حاصل مہیں ہوگا بیں اس ہا ہوگا ہیں کہ ہمیں فکست ہوگی ہے گیان اس وقت ہم یہ سوچے کے بیا جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے اس فکست سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔

میرے دوستو: ہم نے ایک گڑائی میں فکست کھائی ہے لیکن جگ اہمی ختم خیس ہوئی ہے ہمارے پائی اب بھی اتنی فوج ہے کہ اگر ہم ہمت سے کام لیس او چند ہفتوں میں سرزگا ہم پہنچ کتے ہیں جھے یقین ہے کہ چند دنوں تک ہمیں پوٹا اور حیدر آبا و سے مزید کمک پنچ جائے گی اور ہم اس فکست کابدلہ لے سکیں گے۔''

ایک مر ہشر دار نے اٹھ کر کھا'' میں یہ بع چھٹا جا بتا ہوں کہ آپ لے ہماری ان مورتوں کے متعلق کیاسو جا ہے جواس وقت دھمن کی قید میں جیں؟''

ہری پنت نے جواب دیا۔'' میرے دوست بیصرف آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں ہم سب کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اپنی حوراتوں کو تید سے پھر انے کے ہے ہم وثمن کو فکست دیں گے۔''

سردار نے کہا ای کامطلب میہ ہے کہ اگر ہم دشمن کو شکست نہ دے سکیں او به ری مورتیں ان کے قبضے شن رہیں گی؟"

ایک اورسر دارنے اٹھ کر کہا ای وقت یہ بحث فضول ہے کہ اگر ہم شلطان ٹیپو

کے ساتھ مصاحانہ گفتگو سے ان عورتوں کو آزاد کر الیں تو بھی یا غیرت مرہشہ آخیں دوہ رہ اینے گھر میں داخل ہوئے کی اجازت جیس دےگا۔" بلكر ، في الحد كر في سه كانتيج بوئ كها-" الرحم بي سه كى في ان عورتوں کے متعلق کوئی بدکا می کی تو ش اسکی زبان تھینٹے لوں گا۔ میری بیوی بھی مسمی نوں کی قید میں ہے اور میں تم سب کے سامنے بیعلان کرتا ہوں کہ کوئی مر ہشہ عورت ال معازيا وه قابل مرّ ستّ بيل -" اس چندمر ہشر جول اورسر واروں کوطیش آگیا اوروہ بلکر کے ساتھ بد کا می بر ا جا تک ایک مر بشالو جوان خیمے کے اعمار داخل ہوا اور اس نے اسے براہ کر بلکرکوبرنام کرتے ہوئے کہا' مہاراج ؛ رائی صاحبددمری تیدی عورتوں کے ساتھ مچھی چوکی پر چینے گئی ہیں۔ میسور کی فوج کا ایک انسر اور بیں سٹے سیابی ان کے س تھ ہیں رائی صاحبہ جاری جو کی پر ڈک تی ہیں او ران کے ساتھ آئے وال تمام حورتیں بركبتى ہے كہ جب تك مارے آدى ميں لينے كے ليے يہا البين آئيں ہے۔ہم الم عرفيل يوميس ك\_" ا کیسم ہشمر دارئے کہا۔" جاؤاٹھیں کہددوکریہاں ان کے ہے کوئی جگہ ہیں بُلَكُر نِي تَلْمُل كَرِكِها \_ "تم أن مح يحتلق كي كينيوا ليكون مو؟" سر دارئے جواب دیا۔" آپ جھے اٹی بیوی کے متعلق کھے کہتے ہے مند نہیں كريجة \_" " بُلكر في اجواب بهوكر حاضرين مجلس كي طرف ديكها اوركها \_" مين ان كاستقبال كي ي جاربائون - آپ ش سكون ب جومير ، ساته أنا چابت

فیے کے اندرتھوڈی دیر کے لیے سکوت طاری ہوگیا۔ پھر چھم ہٹیمر داریکے بعد دیگرے اٹھ کرا گئے بڑھے اور ملکر کے ساتھ فیے سے با ہرٹکل آے۔

نوجوان المیخی جوعورتوں کے متعلق پیغام لایا تھا، سی کھدد پریڈ بذب کے حالت میں کھڑ رہا۔ ہو آ خراس نے کہا۔" دشمن نے تمام عورتوں کو بھیج دیا ہے۔"

بھونسے نے اس کی طرف قبر آلودنگا ہوں ہے دیکھتے ہُو ہے کہا" بھاگ جوو یہ ں سے تمام مربیٹے بے غیرت نیمی ہو سکتے۔"

نوجوان بدول ساہو کر نیمے سے باہر نکل آیا اور بھا گما ہُو اہلکر اور اس کے ساتھوں سے جامزال کیا۔ ساتھوں سے جامزائیے سے جموڈی ڈورہلکر نے اس کی طرف متوجہ ہوکرسوال کیا۔ \*\* حورتیں پیدل آئی ہیں؟ \*\*

'' بیس مہاراج ۔ دعمن نے آخیس پالکیوں پرسوار کرائے بھیجاہے اوروہ نوگ جو ن کی پلکیاں اٹھ کر لائے جیں جاری اپنی فوج کے آدمی ہیں جنھیں دعمن لے رہا کر دیا ہے۔''



مر ہد جورش پالکیوں سے نکل اردختوں کی چھاوں میں بیٹی اپ آدمیوں کا انتظار کر رہی تھی اپ آدمیوں کا انتظار کر رہی تھیں میں میں میں میں اور وہ مر ہد قیدی جو اُن کے ساتھ آئے تھے۔ کوئی ڈیڑھ سوسوار شال کی طرف سے نمودار ہُو ہے اور تھوڑی دریا میں چوک کے قیب بھی گئے۔
گئے۔

چوکی کے ایک سپاہی نے بلند آواز ہیں کھا۔'' مہاراج ملکر خود تشریف

لارثيل-"

میئورکے سیاجی اپنے نوجوان سالار کے حکمیے آگے پڑھ کر ایک سف میں کھڑے ہوگے۔

سر سے ہوئے۔

ہوئے جو اپنے ساتھیوں کوئن ٹی سے اکٹر اس کی فون کے بڑے بڑے انسر
سے چند قدم دُور ہاتھ کے اثارے سے رُکنے کا تھم دیا ۔ پھر وہ اور چھاور سر داراپ
سے چند قدم دُور ہاتھ کے اثارے سے رُکنے کا تھم دیا ۔ پھر وہ اور چھاور سر داراپ
سے کھوڑوں سے آئر پڑے اور سید ہے وہوں کی طرف بڑھ ۔ اور چند ٹانیہ بعد بیوگ
اُرموں کی طرح آئی بچو ایوں کے سامنے کھڑ ہے تھیم المکر کے ہوئت بھنچ ہو ہے تھے
اوروہ بڑی مشکل سے اپنے آئیومنبط کرنے کی کوشش کر دہا تھا۔ ہا اُرخ اس نے کرب
اگیز لیج جن کہا۔ '' رائی جن شرمندہ ہوں ۔ جی اس سے ذیا دہ پھی جن کہا۔ '' رائی جن شرمندہ ہوں ۔ جی اس سے ذیا دہ پھی جن کہا۔ '' رائی جن شرمندہ ہوں ۔ جی اس سے ذیا دہ پھی جن کہا۔ '' ہائی کی دو را

ملکرنے اسمی ویہ خاہر کرنے کی بجائے جواب دیا ہم من کا انتظار تہیں کر سکے میں آپ سب کی سواری کے لیے ہاتھی لانا جاہتا تھا۔ لیکن پھر خول ہوا کہ ہاتھی تیار کرنے میں دیر ہوجائے گئے۔''

وہ بولی۔'' مہاراج آپ کو ہم سے پہلے میسور کے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہونا جا ہے تھا۔ وہ اگر کسی بڑے انعام کے متحق نہیں آقر آپ کی طرف سے شکر بیا کے حقدار ضرور ہیں۔''

بُلکر لیے لیے قدم اٹھا تا ہوا ساہیوں کی طرف بڑھا۔ میبور کے سیا ہیں نے ' سے سرمی دی اوراس کے بعد اُن کا افسر آگے بڑھ کر بلکر کے سامنے مُو دب گھڑا ہو

ڪيا۔

بلكر في يوجهاتم ان كافسر بو-" يى ماريا" «وتعمارانام؟» "انوري ؟" میسور کی فوج ش تحمارائم ید اکیا ہے؟" جي شي رسالدار مول ي ميرانام بلكرياورش آپ كاشكرگرار مول-" الورعى نے كيا جي ہم نے صرف اينا فرض يورا كيا ہے اوراب أكرا ب اجازت ویں تو ہم میں سے واپس جانا جا ہے ہیں۔'' ووضعيس كم ازكم يك دن ميرے باس ضرو رخرنا جائے۔ ہمارار اور اور اور ہلکرنے اپنے ملے سے موتبول کی ایک مالا اورسونے کی تشخص جس میں بیش تیت ہیرے جڑے بُوئے تھے اتاری اور انورعلی کو بیش کرتے ہوہے کیا" میں آئے ساہیوں، اور یہ تھی آپ کا انعام ہے۔ " انور نے جواب دیا۔ " بلکر ئے کدرے تو تف کے بعد کہا۔" آپ سلطان ٹیوکھ کی طرف سے بیا چام ویں کانھوں نے میری گردن پرایک بہا ژر کودیا ہے اوروہ بھے اشکرائیس یا کیں کے انورعل نے بلکر کوسلام کیا اورائے سامیوں کو گھوڑوں پرسوار ہونے کا تھم دیا۔ جن حورتوں کے ورثا انھیں واپس لینے کے لیے تیارنہ تھےوہ بلکر کی بیوی کے پس تفہر کیفس اسکے روز بلکر کی اعنت ملامت کے باحث چند اورسر دارائی بیویوں کو و بس بنے پر آ، دوہ ہو گئے۔ لیکن بعض صورت یہ تھو لئے کے ہے تیار نہ تھے کہ ن کی عورتیل مسمہ نوں کے تبضہ ہیل رہ جی ہیں۔ مرہشر تیدی جوان عواق سے ساتھ آئے تھے۔ لیکن مرہشر کمپ ہیل ان ساتھ آئے تھے۔ لیکن مرہشر کمپ ہیل ان متعصب برہموں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی جو سلطان ٹیپو کے خلاف ایک جذباتی ہیجان پیدا کرنے کا کوئی موقع کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب وہ ان عورانوں سے چند کن گھڑ ہے واستا ٹیل مشوب کرکے اس واقعہ کوئوری مرہشر قوم کی عورانوں سے چند کن گھڑ ہے واستا ٹیل مشوب کرکے اس واقعہ کوئوری مرہشر قوم کی عرز سے کامسلہ بناتا جا ہے ہے تھے

### ¥

تین دن بعد میسور کے خلاف جوائی کا روائی کی تجاویز پرغور کرن کے ہے 
خید را آب دی اور مربیت فوج کے را بنما ہری پنت کی خیے، بیل جمع ہے اس جلال 
بیل ایک اگریز افسر مسر بون بھی لموجود تھا، جود دو دان قبل پویا بیل ایست انڈیا کمپنی 
کے ایجنٹ مر چارس میلٹ سے خاص مسایا ت لے کروہاں پہنچ تھا۔ بلکر نے اس 
اجلاس کی کاروائی میں حصہ لینے سے افکار کر دیا تھا اور حاضری مجلس اس کی فیر حاغری 
بہت محسول کرد ہے تھے بیک مر بیٹر مردار نے اٹھ کریے جویز چیش کیا کہ ملکم کومن نے 
بہت محسول کرد ہے تھے بیک مر بیٹر مردار نے اٹھ کریے جویز چیش کیا کہ ملکم کومن نے 
کے سیمایک وفع بھی جائے۔

ابھی اس تجویز پر بحث ہور ہی تھی کہ اعمرور کی فوج کا ایک انسر نیمے میں واغل ہوا اوراس نے کہا۔'' بلکرمہاراج تشریف لارہے ہیں۔''

چند منٹ بحد بلکر خیمے کے اقدر داخل ہوا۔ حاضرین مجلس نے ایک دومرے
کی دیکھ دیکھی کرسیوں سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا ہری پنت نے اسے اپنے
داکمی جانب بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر چند قدم دور

اجلال کی کاروائی شروع ہوئی اور ہری بنت نے تقریر کرتے ہوئے کہ دوستو اور بي نيو ؛ هم جن حالات كاسامنا كررب وه آب سے يوشير نيل جمیں نورا کوئی فیصد کرنا جائے اگر ہم نے بیش قدمی بیل مزید تاجر سے کام لیا تو شکبھد رہ اور کرشنا کے درمیان جارے کی قلع دعمن کے قبضے میں ہے ہ<sup>ہ</sup> کیں گے۔ ہم نے گزشتہ اوں میں جونتصانات اٹھائے ہیں ان کی ایک پڑی وجہ ریھی کہ یرس من کے موسم میں جمارا رسمداور کمک کا نظام درہم برہم ہو جکا تھا۔ کیکن ب ہمارے رائے میں وہ وجواریال جیس میں اب اگر ہم دریائے تنکیمد عبور کر کے جنوب كى طرف وشن كے ليے محاؤ كھول ويں تو اس كے ليے تنكيمد كے اس يا رتفهر با مشکل ہوج نے گابرست کے موسم میں دشمن کی کامیا بیوں کامدارای کی بید دوانوج بر تھ کیکن اب مہل ہمارے سواروں کے ہاتھ گی۔اگر ہم نے آئندہ چند ماہدا نعاشہ كررروائي يراكت كياتو الطي موسم برسات بن جارے سے دريائے كر شناكے يارهم ناجى مشكل موجائ كا أكرجم وفت منائع ندكري توجك كافيصدابعي المارے واتھ ہے۔ ہلکرنے اٹھ کر کہا جھے ڈرے کہ انتدیر سات تک اگر جمیں صرف ہا زوؤں پر بجروسه کرنا پڑاتو دشمن کاشکر بینا اور حبیراآبا دے درواز دن پر دستک دے رہاہوگا۔'' بھونسے نے محد کر کہا بفکر مہاراج آپ کوالی گفتگو زیب جیس ویل ۔ اگر

آپ کے پال کوئی بہتر تجویز ہوتو ہم سفنے کے لیے تیار ہیں۔''
ہلکر نے جواب دیا۔'' میں یہاں کوئی تجویز لے کرٹیس آیا ہوں میں سرف یہ
ہانکر نے جواب دیا۔'' میں یہاں کوئی تجویز لے کرٹیس آیا ہوں میں سرف یہ
ہانتا ہوں کہ انگریز جن کی شہر پر ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی اس وقت کیا سوچ
د ہے ہیں اوہ بھی تک میدان میں کیول نیمی آئے سرچارس میلٹ نے آپ کے

حوصلے بیند کرنے کے لیےا بناا پلی بھیجا جا بتا ہوں کہ وہ کیا پیغام اربا ہے؟'' حاضرین مجلس کی نگاہیں مسٹریون پر مرکوز ہو گئیں وہ اٹھ اور بلکر سے مخاطب '' پور مائینس اگر ایسٹ انڈیا سمپنی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کیا جے گا۔لیکن آپ کو بیٹیس مجولٹا جا ہے کہ آپ کے میدان جنگ میں آنے سے میں ہم ایک مدت تک تم اوٹمن کے ساتھ لڑھکے جیں۔ا بہمیں دوبار ہمیدان جیں النے سے بہتے توری کی ضرورت ہے۔ بالكر في طنز بيا مميز ليج بن جبال " اورتمهاري تناراس وقت كمل موكى جب ہماری رکوں سے خون کا آخری قطرہ بہد چکا ہوگا۔ پھرتم مسرف سعطان ٹیپوہی ہے خہیں ملکہ بونا اور حبیرہ ہو دکی حکومتوں ہے بھی اپنی شرا نظامنواسکو تھے <u>۔مسٹر میا</u>ٹ کئی ہ رہمیں بیسلی دے مجے جی کہاارڈ کارٹوالس ایک مضبوط اوی جی اوروہ گورز جنزل کا عہدہ سنجا لتے ہی میسور کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ بیس بیر جا ننا جا بتاہوں کہ میں کب تک لارڈ کارنوانس کی تیاریوں کا انتظار کرنا پڑے گا؟'' مستريون نے كيا۔'' يور مائينس! آپ كومايوں تيں ہونا جا ہے۔ ہميں زيدوه در جیس کے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لارڈ کارٹوالس ایک مضبوط آ دمی ہیں ۔اوروہ سطان میپو سے نیٹنے کی ہمت رکھتے ہیں۔لیکن الگلینڈ میں ایسے بوگ مو جود ہیں جو سلحنا مدمنگور کی خلاف ورزی کرے سطان ٹیپو سے جنگ چھیڑ نے کے من ف جن ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لارڈ کارٹوالس ایسے حال ت پیدا کر نے کی فکر میں بیں کہمسور کے ساتھ ایسٹ اغریا کمپنی کی جنگ ناگزیر ہوج ئے۔''

بُلکر نے کہا۔ ای کا مطلب بیہ کے شمصیں صرف معاہدہ منگلور جنگ ہے

روکے ہوئے ہے اور لارڈ کارٹوالس میدمعاہدہ تو ڈنے کے لیے سی معقول بہانے کی تلاش بیں ہیں۔''

مسٹریون نے جواب دیا۔ یور ہائینس بہانہ تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرچکا ہوں کہ میں جنگ کی تیاری کے ہے واقت کی ضرورت ہے۔''

'' تو اس کا مطلب بیہ وا کہ جب تک لارڈ کارٹوالس جنگ کے ہے تیارٹیل ہوتے وہ سلطان ٹیمچو کو پٹی دوئی کا بھین دلاتے رہیں گے اور جب ان کی تیا رہیں مکمل ہوج کیں گی تو وہ کی نہ کی بہائے میسور پر چڑ ھائی کر دیں گے لیکن ہم بیا ہو ں نہ جھیں کہ جوتو م آج شلطان ٹیچ کو دھوکا دے سکتی ہے وہ کل ہمیں بھی دھوکا دے گی اور جن بہا توں کا سہارا لے کرتم ٹیمچ کے ساتھ صنع کے معاہودوں کی خل ف ورزی کروگے وہ کی دن ہی رے خلاف بھی تلاش کیے جا کیں گے ج

محض پر ایک سکوت چی گیا اور بلکرنے قدر رہے قف کے بعد اپنی آواز بند

کرتے ہوئے گیا۔ بھا ہُو ۔ میری بات فورے شو! لارڈ کارٹواس فیچ کا دیمن ہے

شدہ رہ ووست۔ وہ امریکہ ش اگریزوں کی ایک بہت بردی سلطنت کو بیٹے نے

ہے بعد یہ ں آیا ہے اور اگریزوں نیا ہے یہاں آس لیے نیس بھیجا کہ وہ میسور کی

سلطنت فتح کر کے ہمارے آگتے ڈال دے۔ بلکہ اسے ہیج گیا ہے کہ

اگریزوں نے جونتھا نا ت امریکہ ش اٹھائے ہیں وہ ہندوستان سے پورے کی جا

میں اور صرف میسور کی سلطنت بی تھانات ہو واکر نے کے ہے کائی نہیں ہوگ۔

آئی اور صرف میسور کی سلطنت بی تھانات ہو واکر نے کے ہے کائی نہیں ہوگ۔

آئی گرمیسور کی باری ہے کی ہماری باری آئے گی۔

سُلطان ٹیج کے ساتھ انگریزوں کی دشنی کی وجہ صرف میہ ہے کہوہ اسے اپنے

رائے میں ایک بہت بڑی دیوار سی علے جی اور جمیں ان کا راستہ صاف کرنے کے ہے اس دیوار کو ترانے کی حماقت جیس کرنی جاہیں۔ اس دنیا بیس اگر کسی کو ایک شریف دوست ندل سکے تو اسے بیتمنا کرنی جا ہے کہ اس کا دشمن شریف ہو۔ اور سعطات نبیجوا یک شریف وخمن ہے۔اس کی شرافت کاس سے برا اثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ کہ ہاری قوم کی جو بیٹیاں اس کی قید میں تھیں وہ اسے اپنا بھائی اور ب کہتے ہوئے فخرمحسوں کرتی ہیں اور جب انگریزوں نے میسور پر حملہ کیا تھا تو انھوں نے ائنت بورکی لنتے کی خوشی میں سینکاروں ہے بس عورتوں اور منہے قید بوں کوموت کے گھا ث الأروي تقال مری پنت نے کہا آپ کے خوالات میں بیٹید یکی سرف اس سے آئی ہے کہ نیم نے ہوری مورتوں کے ساتھ شریفانہ برتا و کیا ہے لیکن آپ ید کیوں جیس سو چتے كه بيصرف ال كي أيك سياس حيال تقي وه بيرجانتاتقي و ه بيرجانتا تفا كما كران عوراؤ ب کے ساتھ کوئی پرسنوک کی گئ او تمام مربشد باستوں بس آئجائے گی اور ہم اس او بین كابدله بينے كے بيمرنكا بهم ينجنے كى مت ركمتے بيں۔" ا کے انو جوان سرکی نیمے میں واطل ہوئی اور اس نے بلند آواز میں کہا جوسر نگاہم تنتیخ کی ہمت رکھے ہیں افھیں خطرے کے وقت اپنی بیو یوں اور بہنوں کو چھوڑ کر بي كنا قبل جا بي تعا-مجس پر ایک سنانا چھا گیا چھر اورعورتیں خیمے کے اندر واخل ہُو تھی لوجوان اللی نے آگے برور کرایک مروش مرداری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میراا پی يها موجود ہے اور ش اس سے يہ او چمنا جا ہتى ہول كرش نے كيابا ہے؟ کی میر قصوریاتھا کہ میں ایک عورت تھی اور بھا گتے وقت اس سے چھیے رہ گئی تھی



بعدتمام عورتیں اپنے اپنے شو ہروں کے ساتھان کے جیموں میں ہو چکی تھیں۔"

## نوال باب

یونا اور حیدر آباد کی فوج ابھی حملے کی تیاریاں کر رہی تھیں کہ سطان نے ور یائے تنکیحد رواس یاس چرچو کیوں اور قلعوں پر قبصنہ کرنے کے بعد بہا در بند کا می صرہ کرلیا اینے محل وقوع اور دفاعی استحکامات کے لحاظ سے بہا در بند کا قلعہ مر ہٹوں کاعظیم ترین مشقر تھا اور سلطان نے اس قلعے پر اس وقت تملہ کی تھا جب کہ انتحادیوں کی ایک لے کھے ہے زیادہ نوج مسرف چند میل ڈوریٹر اؤ ڈ دالے ہوئے تھی۔ ٨جنورى ٨٤ ١٥ ع ك صبح ميسور كي فوج في ايك شديد حمل ك بعد اس قلع ير قبت کرنے کی کوشش کی لیکن وغمن کی شدید مز احمت کے یا حث اسے پیچھے بنمایر" ا۔ چند سخنے بعد سعطان کالشکر دومرے جملے کی تیاری کررہا تھا کہ اتھا دی شکر کے یر اوّے ایک اہلیجی سفید جھنڈ ااٹھائے خمودار ہُو ااور اس نے سبطان کے ساتھ <del>سل</del>ے کی بات شروع کردی سعطان نے قوراً جنگ بند کرنے کا تھم دیالیکن جا رون تک اتنی دیوں کے ساتھ مسلح کی شرا نکا طے نہ ہوسکیں اور سلطان کو بیا تدا زوہُوا کہ ملح کی منتلوثروع كرنے سے وقت حاصل مقصد صرف مزيد تياري كے بيونت حاصل كرنا ب چنانجه اس جنوري كي من ميسور ك فشكر في بها در بنده ك قلعه يركواله ير ووہ رہ کولہ ہا ری شروع کر دی قلعے کامر ہشہ کمانڈ نمانڈ نٹ مارا گیا اور سیابیوں لے بیرونی ان شت سے ، یوس جو کر جھتنیا رڈال دیے۔

ہیروں ای خت سے ، یوں ہور بھتیا روال دیے۔ بہادر بندہ کا قلحہ ہاتھ سے نگل جانے کے بعد اتحادی بھپ میں بدول پھیلی چک تھی ایک راجہ دوسرے راجہ اور ایک سر دارکوکوں رہا تھا نظام کے سپائی مرہ ٹوں کو اور مر ہشہ سپائی نظام کے لشکر کو بلی ہے حیائی اور بؤ دلی کے طبحتے وے دے رہے ہتے حیدر آب داور پونا کے درب رول میں العیث انڈیا تھین کے وکیل اتحادی لشکر کے پڑاؤیں

بینی چکے تھے اور اٹھیں یہ یہ مجھار ہے اتھے کہ ابھی تما را پھے ہیں گڑا ہے۔ اگر اب بھی تم میں کے اختل فات وور کر کے متحد اور منظم ہو جاؤلو جنگ کا پانسہ بیٹ سَنا ہے۔ میسور کی نوف اینے محدود دو سائل کے ساتھ چند ہفتوں یا چند مہنو ہے زیا دہ تمہارا مقابعہ بین کرسکتی۔ اگرتم پیچھ عرصه اور جمت سے کام بوتو ایسٹ عثریا تمینی میدان میں آجائے گی۔ کیکن فوج کے کہے میں بلکری طرح کی اورسر در بھی ب کھے بندوں اس فتم کے خیالات کا اظہار کرد ہے سے کہ انگریز ہورے ساتھ دھو کا کررہے ہیں۔ ووسرف بیرجائے ہیں کہم میسورکوا دھرموا کرکے ن کے آگے ڈال ویں۔ لیکن ہمیں پنہیں بھولنا جا ہے کداگر اس جنگ نے طول کھینچ او ہاری این حالت میسورے بختان جیس ہوگی۔ عمر انکریز کواس بات کی اوری آزا دی ہوگی کہ وہ ہمار احلیف بن کرمیسور کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ ہتھی رلے پو ٹیو کا حلیف بن کرہ ارے خل ف اعلان جنگ کروے۔ سطان بیوکوہی اس بات کا احساس تھا کہ اگر جنگ کی طوالت کے باعث عمرین وں کوتیاری کامو تع مل کیاتو اسے دومحازوں پر لڑنا ہے سے گا۔ تفام اور پیشو کو صلح پر آن وہ کرنے کی اب بھی صورت یاتی رہ گئی تھی کہ جنگ کوکسی تا خیر کے بغیر ختم كرديد جائے۔ مر بشكمپ كے حالات ال سے يوشيدہ ند تھے۔ال كے جاسول اسے بل بل کی خبریں دے رہے تھے۔ چنا نجہ اس نے کسی تو تف کے بغیر اشحا و یوں کے پڑا و کر جملہ کر دیا۔ میچملہ جس تقدرا جا تک اور غیرمتو تع تفاای قدرشد میر تفا بلکر کے سواجس نے جنگ شروع ہوتے تی اینے سیابیوں کومیدان سے نکال

لیا تھا ہاتی مرہشہ فواج بخت تاہی کا سامنا کررہی تھیں۔ چند گھنٹوں کے اندرانڈ رمیدان صاف ہو چکا تھااور سلطان کے طون ٹی دیتے

بھا گتے ہوئے دہمن کا تعاقب کررہے تھے۔نظام کا شکر جوب تک صرف تماث أبور کی حیث میں اپنے حدیفول کی کارگر اری و سیسے کا عادی تفاہیلی بارشیر میسور کی قوت كالتح الدازه كررما تفا۔ تهور جنگ ميدان سے بھا گئے بي سبقت كرنے كے باوجوديدد كيدر ماتفا كماس كابيم حساب شروع جوچكا باورميسور كي نوج جواب تك اس کے ساتھ رعامت برتن آئی تھی اب نظام کے تمام سابقہ گنا ہوں کا حساب چکا نے کافیصد کرچکی ہے میسور کی افواج نے شام تک اس کاتف قب جاری رکھا۔ اور رات کی ار کچی جی جب و ہمیدان جنگ ہے کوسوں دورا ہے بقیۃ المیف ساتھیوں کے درمیوں کھڑاا ہے نقصانات کا جائزہ لے رہا تھاتو اسے بیمعنوم ہوا کرتو ہو سکے علدوہ اس کے اسلیم باردواوررسد کی بیشتر کا زباں وشمن کے قیصے میں جا چکی ہیں۔ تھوڑی در بحد جب ایک جنگل میں بھو نسلے اور ہری پنت کے ساتھواس کی مدا قات مولی او اس نے انہائی شکایت کے لیے میں کیا۔ مجھے معدوم نیس کہ سنتقبل کے متعتق آپ کے کیاا راوے ہیں لیکن جہال تک حیدرآ با د کا تعلق ہے ہیں بورے واقد ق کے ساتھ سے کہ سکتا ہوں کہ جارے لیے یہ جنگ تتم ہو چکی ہے۔ جنونت را دُنے کیا۔ میرے دوست! ہلکراپ سے زیادہ ہوشیار تھاوہ ب بات كى مين يهد جداليا تعاجوتم أن شجه بور اورجم شايد چند دن ياچند عف بعد مجه برى بنت نے غصے كانتے ہوئے كيا۔ جم ال حلے كے بي تيار نہ سے۔ اگر بلکر دشمن کے راستے ہے اپنی فوج نہ ہٹاتا تو جمیں اس صورت حال کا سامن نہ کرنا ریر تا۔ اب وشن جس قدر آگے ہیڑھے گاای قدران کی مشکلہ ت بیس اف فرہوتا ج ئے گا۔ ہم قدم قدم پراس کا مقابلہ کریں گے۔

س نے کے بعد سطان نے تکھد رہ اور کرشنا کے درمیان کی جگہ دیمن کو م یہے کامو تع ندیہ تہور جنگ ہر محاذر کو کھوں دور دہنا پیند کرتا تھا اور مر بینہا ہی کی ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے منظر ہو کر بھیٹروں کی طرح میں ہور کی فوج ک آگے بھ گر ہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کہنی کے ایمنٹ لارڈ کا دنوالس کو بیانتے مہم جھی دہ ہو تھے کہ ب ہمارے دوست ہمت ہار چکے ہیں۔ پونا اور حدر آباد کے در ہاروں ہیں ہری پنت اور تہور جنگ کے آئے ہی یہ کہدرہ سے تھے کہ ہم جنگ ہار چک ہیں۔ اب گر سمطان کے ساتھ ہا عزت شرا کو پر مسلح ہو سکتے تو ہمیں اے بھی اپنی نئے سمجھنا چا اور شیر اپنے کچھارے بہت دور آچکا تھا۔ حدر آباد اور پوتا کی طرف یکنا ر

ہے۔

اورشرائے کھارے بہت دورآ چکاتھا۔ حیدرآباد اور پوتا کی طرف بلغار کے ہے اس کا راستہ کھارتھا۔ آگروہ چاہتا تو نظام اور پیشوا کی قوت بھٹ کے ہے تھم کرسکا تھا کین جب انحوں نے سلخ کے لیے ہاتھ دیڑھا کے قو سطان نے کی جمت کے بغیر تلوار نیز م میں ڈال کی اس لیے تیش کہ اب اسے ان کی طرف ہے کی شدید مزاحت کی تو تع ذیتی اس لیے بھی تیس کہ و مستقبل میں ان کی سلخ جوئی اور اس پند مراحت کی تو تھی ہو گے اور اس لیے کہ اس کے زویہ میں ورکے اصل ویشن اس کے کہا تھا دکر سکتا تھا۔ بلکہ صرف اس لیے کہا سے کہا کہ جوزی میں چاہتا تھا جو اسٹ نا تربی کہا تھا تھا جو اسٹ نا تربی کہنی کے جارہ اندارادوں کے لیے سازگار ہو سکتے تھے۔

ایسٹ انڈ یا کہنی کے جارہ حاندارادوں کے لیے سازگار ہو سکتے تھے۔

ایسٹ انڈ یا کہنی کے جارہ حاندارادوں کے لیے سازگار ہو سکتے تھے۔

میں ایک مجبوری تھی ایک ایسے انسان کی مجبوری جے گید ڈوں اور گدھوں کا میں کے سال کی مجبوری جے گید ڈوں اور گدھوں کا

میں ایک مجوری تھی ایک ایسے انسان کی مجبوری جے گید ڈوں اور گدھوں کا ایسے انسان کی مجبوری جے گید ڈوں اور گدھوں کا مختب سے بھڑ یوں کے حملے کا خطرہ ہو۔ کی برس قبل سلطان ٹیپو کے یو ب نے اس وقت آلموار تیام میں ڈال کی جب کراس کی انواج مدداس کے دردازے پر دستک دے رہی تھیں اور اس کی وجہ رہتی کراس کا عقب

ن م اورمر ہنے حکر انوں کی ساز شوں کے باصف غیر محفوظ تھا۔ پھر سطان ٹیہو کی زند گی ہیں بھی ایک مرحلہ ایسا آیا تھا۔ جب انگریز بیجسوں کرتے ہے کہ اب جنوبی ہندوست ن کا کوئی گوشہ ان کے لیے محفوظ بیل لیکن پیچھے سے نظام اورمر ہنوں کے حمد کے خدشہ نے اسے بھی انگریزوں کی ساتھ معماحت پر مجبور کر دیا تھا اور جب کہ نظام کی من فروش اور مر ہنوں کی وطن دشنی کا حساب چکانے کا وقت آیا تو اس کے سے بھریز ایک پڑا خطرہ بن چکے ہے، جنگ کے بعد سعطان نے مصاحب کی خاطر جس وسیج الناسی کا ثبوت دیا وہ مر ہنوں کی او تع سے کہیں زیا دہ تھی اور کرشنا کے درمیان با دامی زگنڈ اور کشور کے

مرہنوں کی تو تع ہے کہیں زیا دہ تھی اور کرشنا کے درمیان یا دا می زائنڈ اور کھورکے علاقے مرہنوں کووالیس کر دیے اور مرہنے اس کے بدلے سطان کے ساتھ ایک وفا کی اور جرم ایک ایک اور مرہنے اس کے بدلے سطان کے ساتھ ایک وفا کی اور جارہ شمعابدہ کرنے پر رضامندہ و گئے۔ اور نظام کی دوئی حاصل کرنے کے سے سطان نے ادھونی کا مفتوحہ علاقہ مہابت جنگ کووائیس کردیا۔

## <.

فرحت عمر کی فماز کے بعد ایک کر ہے ہیں آر آن کی تل وت کر رائی تھی اور جین بہر مون شی ۔ اچا تک مکان جین بہر مون شی ایک درخت کے بیچے مونڈ سے پر بیٹی ہوئی تھی ۔ اچا تک مکان کے بیر وٹی جیعے میں گھوڑ ہے کی ٹاپ سنائی دی اور وہ اٹھ رکر دروزے کی طرف برجی ہوئی ہے۔ لیکن برجی ۔ چند دن قبل مرفقا پٹم میں بیز برمشہور ہو چکی تھی کہ جنگ شتم ہو چکی ہے۔ لیکن قریباً یک مہد سے فرحت کے بیٹوں اور لیکر انڈ کی طرف سے کوئی خبر ندا نے کے برعث وہ تحت مفلر بتھی ۔ وہ ابھی دروازے سے چنداقد م دورتھی کہ نوکر بھی گتا ہو ہوئی شہر داخل ہوااورای نے کہا۔ میم صاحب وہ آگئے ہیں!

جین جدی ہے آگے بڑھی اور دروازے سے بہر جھا کنے گی۔

ڈیوڑھی کے قریب کیکر انڈا پتا محوڑاا کی لوکر کے سپر دکررہا تھا۔ اوروہ چند تان آگے بر صن یہ بیچھے موسے کا فیصلہ نہ کر کئی۔ پھر جب لیکر انڈ ویوان خانے کا رُحْ كررمانق \_ توووا جا تك ما برتكل آنى \_ اب است ال بات كا احساس ندتها كه وہ چلنیکی بجائے بھاگ رہی ہے۔لیلگرانڈوبوان خانے کے اندر داخل ہوتے ہی اسینے بیچھے کسی کے یا وُس کی آ بہٹ یا کرمُو ااوراس نے بےاحتیارا پے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کیکن جین اس کی تو تع کے خلاف درواز ہے جس رُک گئی۔ کیکر انڈ نے ول پرواشتہ ہوکر کہا جین اوج جھے ہی تر تی مل گئی ہے کیابات ہے جين تم ال قدر بدحوال قدر بدحوال كيول جو؟ تم جيهد كيدكرخوش نبيل أو كيل؟" جين نے كرب الكز البح من كبا-" أب جا كيا تے وہ كيو فيس آئے ؟" \* \* كون ٔ الوراورمُر اد؟ أف جيم علوم تفاكه جيمة تنها ديكي كرتم ا**س فن**در گهراج وُ گ ۔ وہ ایک ہفت تک یہال پہننے جائیں کے جھے موسیدونا لی نے جنگ ختم ہوتے ہی چھٹی دے دی تھی ۔ مسی انوراورمراد کے متعلق پر بیٹان ٹیس ہونا جا ہے۔ وہ ہوا کل ٹھیک ہیں ہیند جا دُہیں جمعارے ساتھ پینکڑوں یا تیں کرنا جا ہتاہُوں۔'' جین نے کہا میں ان کی والد کو تسلی دے آؤں وہ بہت پریشان ہیں میں ابھی جین وہاں سے جل پڑی اور لیکرانڈ زخم خوردہ ساہوکرایک ٹری پر چیٹھ گیا چند

جین وہاں سے جل پڑی اور لیگر انڈ زخم خوردہ ساہوکر ایک گری پر جیڑھ کیا چند منٹ بعد جین دوہا رو کمر ہے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے جیڑھ کی ۔ کیکر انڈ نیاین ، جیب سے ایک جیلی نکال کراسے جیش کرتے ہوئے کہا یہ ہو ہمیں فئے کی خوشی دو ماہ کی زائد شخو اولی ہے اس کے علاوہ جھے تین مہینے کی چھٹی می

ہے تورعی نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہوہ آتے بی جارے سے علیحد مکان کا

جین نے کہانبیں اے اپنے پاس رکھے میرے پاس آپ کا بھیج ہو تمام رو پریخفوظ پڑا ہے انور علی کی والدہ اس بات پر خفا ہوئی تھیں کہ آپ اپنی پوری نخو اہ مجھے کیوں بھیج ویتے ہیں۔''

سیگر انڈ نے ول پر داشتہ ہو کر کہا جین جھے احساس شددلاؤ کہ پیں ایک غریب آدمی ہوں اور شخصیں پیچیزیں دے سکتا۔"

جین نے معذرت طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے تھیں بینتے ہوئے کہا میر امتصد شمین آزردہ کرنا ندتھا ش صرف بیہ کہنا جا ہتی تھی کہم کومیری ڈوطر اتی تنگی پر داشت نہیں کرنی چا ہیے انور کی وبعدہ جھے اپنے روپے سے ایک کوڑی بھی شریج کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔"

لیکرافر نے کہ جین گر پیری جی جھے کوئی سے بتاتا کردنی جیں ایسے وگہ بھی ہیں جوا کی اجنی کوا پی روئی کے ہر نوا ہے جس حصد دار بنا لیتے ہیں تو جھے یقین نہا تا لیکن جی اب ہر مزید ہو جو ڈالنا مناسب نیس جھتا ہمیں بہت جلدان سے اجازت لیکن جی اب ہر مزید ہو جو ڈالنا مناسب نیس جھتا ہمیں بہت جلدان سے اجازت لینی پڑے گی اگر تمعارے لیے میری درخواست کوئی سعنی رکھتی ہے تو جس سے باتا ہی ہوں کہ ہمیں افوراو رمرا دکے یہاں چہنچے ہی شادی کر لیتی چاہیے جس ہر اُلی سے ہوں کہ ہمیں افوراو رمرا دکے یہاں چہنچے ہی شادی کر لیتی چاہیے جس ہر اُلی سے پہنے میں ہو جو دجی اس خوارہ نہ در کھے سکوں جھے اپنی کم م سکی کا احس سے لیے ہیں اس کے باو جو دجی اس فریب جی مختلا دہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہما کیک دومر سے کے باو جو دجی اس فریب جی مختلا دہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہما کیک دومر سے کے بی ہیں۔"

جین نے گرون جھ کانے ہوئے جواب دیالیگرانڈ جیں ناشکر گز ارنہیں ہوں ورجھے ہے مستقبل کے متعلق تمھاراکوئی فیصلہ نا قابل قبول نہیں ہوگا۔'' اور بیگرانڈ کی حالت اس بیچے کی سی تھی جس کے سامنے تھلونوں کے ڈھیر مگا دیے گئے ہوں۔

公

ہیں دن بعد موسیولالی قیام گاہ کے قریب ایک تجوئے ہے مکان ہیں جو
گزشتہ چند برس سے سلطان کی فوج کے بور چین اور دومر سے عیسائی سپاہیوں کے
سیس کر ہے کا کام دیتا تھ آنگر انڈ اور جین کی شادی کی رسو مات اوا ہور آئی تھیں بور چین
السروں کے علہ وہ انور مر اواور ان کے چند ووست اس موقع پر موجود نتے نکاح کی
رسم ایک فرانسیں پاوری نے اواکی ۔''

ر م بیت رہ س پورس سے ہوئی رہے۔
وو مد او دلسن مکان سے باہر نگل رہے تھے تو موسیول ی نے لیکر انڈ سے
مخاطب ہو کر کہا لیگر نڈتم بہت خوش قسمت ہوئیکن ایسی دلسن کے بیے تھا را کمرہ
موزوں قبیں اگر تم بہند کروتو بیس تھا رہے تی مون کے لیے اپنے مکان کا ایک حصہ
خال کرنے کے بیے تی رہوں۔''

لیکرانڈ نے جواب دیا۔'' شکریہ! لیکن انورعلی نے ہمارے ہے ایک علیحدہ مکان کابندو بست کر دیا ہے اوراب ہم سید ھے وہاں جارہے ہیں۔''

مکان کے باہر آٹھ کہارایک کشادہ پاللی کے گر د کھڑے تھے جین پاللی میں بیٹھ !!

انورعی نے لیکر انڈ سے تخاطب ہو کر کہا آپ بھی تشریف رکیس ہے پاکی آپ دونوں کے کیے ہے۔"

سیگرانڈ پیدل چلنا جا ہتا تھا لیکن انور علی اور دوسرے دوستوں کے اصرار پرجین کے ساتھ بیٹھ گیا۔

کہاروں نے یاکلی اٹھائی اورانورمرا دان کے ساتھ چک دیے شہر کے کشادہ ہ زار میں کوئی اور دیمیل فاصلہ طے کرنے کے بعد کیا ایک تھے گل کے سامنے رکے اور انھوں نے یا کی نیچ رکھدی۔" الورعى آئے يا دركركها " يكلى بهت تك ب\_اب آپ كوچند قدم پيدل چلنا ہو گاکوئی جھے افسوں ہے کہ میں کوشش کے باوجود آپ کے لیے کسی کشادہ مراک پر مكان كايندويست نبيل كرسكا'' کیگر انڈ اورجین یا کئی ہے اُمر کران کے ساتھ چل دیے۔ جین دہن کے سفید نباس میں ایک بری معموم ہور ہی تھی ۔اور گلی ہے گز رنے والے لوگ جیران ہوہو کر ال كاطرف وكيورب تنه-الورعى نے ایک موڑ کے قریب ڈک کریائی ہاتھ سے ایک مکان کے مشاوہ وروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" بیات کا تھرہے!" ليكر انذ في قدرئ عرب عرب على بعدكها-" يه بات آب كرجيب معوم ہوگی کیکن ہم اسے شادی کی رسم کا ایک اہم جعتہ سیجھتے ہیں۔'' گھرا**س** نے کسی تو قف کے بغیرا جا تک آگے جمک کرجین کواسینے باز وُوں میں اٹھالیا اور مکان کے اندرداخل مُوا\_ ، جین نے کہا۔''خِدا کے لیے جھے چھوڑ داس ملک کے لوگ ایک حرکات پیند خبیں کرتے۔'' صحن میں انورعلی کا ایک ٹو کرمو جودتھا اوراس کی بدحواس اور پر بیش تی قابل و بیر جین نے کہا۔" ضراکے لیے جھےا تا ردو پیلوگ ہما را غراق 'ڑا کیں گے۔''

معن نے سیجیے گا۔" پر بیٹان حال ٹوکر ہے کہہ کرایک کمرے کی طرف بھ گا اور پیچیے سے انور علی اور نر ادکے قیقیے جین کو انہتائی نا خوشگوار محسوس ہُوئے بیگر انڈ اب بھی اے بیچھ اتار نے پر آمادہ نہ تھا۔لیکن وہ ترزیب کراس کی گرفت سے علیحدہ ہو سمجی۔

ی۔

الورسی نے کہا۔ جین تہ تھیں ہماری وجہ سے بدشگونی نہیں کرنی چا ہے گی۔

الی پاٹری ج کی شن رہ کرتم لوگوں کی تمام رسو مات سے واقف ہو چاکھوں۔''

الیکر انڈ نے خوب صورت دومنزلد مکان کامر سری جا کرتا ہے جعد لورسی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ یہ مکان ہماری ضرورت سے بہت زیا دہ ہے۔ جھے ڈر

الیکر انڈ بین میری شخواہ سے زیا دہ نہ ہو۔

اگر آپ نے جھے پہلے دکھ دیا ہوتا تو بین آپ کو یہ کان کی مشورہ نہ دیتا۔

سید مکان فرید نیز گیا ہے اور آج ہے آپ اس کے مالک ہیں۔ بیاتی جان کی طرف ہے جین کوش دی کا تخفہ ہے۔ طرف ہے جین کوش دی کا تخفہ ہے۔ لیگر انڈ نے کہا جیس بیا لیک زیا دتی ہے۔ آپ ہماری گرون پر اتنا ہو جھ نہ ڈالیس ۔

انورعی نے کہا۔ میرے دوست آپ کوائی بات پر نا راض ہونا جا ہیں۔ ہم نے سرف آپ کی ضرورت کا احساس کیا ہے اور ہمیں اس بات کا افسوں ہے کہ ہم آپ کے سیمائی سے مہتر مکان حاصل جیس کر سکے۔ انورعی میں نا راض جیس ہول۔ لیگر اعثر نے کہا۔ لیکن رہے ہت زیا وتی ہے۔

الورس میں الاس میں ہوں۔ میراعد نے لہا۔ یہن سید بہت آریو دی ہے۔
الورس نے جین کی طرف دیکھااور کیا جین بیاحی جان کی خواہش تھی اور جھے
مید ہے کہم ان کی خواہش کا احر ام کروگی۔

جین نے آبدیدہ ہوکر کہا۔ یس انھیں اپنی ماں بھستی ہوں۔ بیں شکر ہے کے ساتھ ان کا بیتھ قبول کرتی ہوں میرے لیے اس مکان کی اینٹیں ہونے سے زیادہ انبھی ہیں۔

انور علی نے کیا۔ اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اب زت دیجئے۔ سرد رف ں اب آپ کی خدمت میں رہے گا۔ اگر آپ کوکی چیز کی ضرورت ہواتو ہوا تکلف ہی رہے ہاں پیغام بھیج دیجیے۔

چراس نے بیند آواز میں کہا مر دارخال۔ تم اغر کیا کررہے ہو۔ باہر آؤا مردارخاں بھ گنا ہوا کر سے باہر نکل آیا۔

الورعى في كبائم كحرسان كاساراسامان في آئے ہو؟

جی ہاں۔ ان کے صندوق میں نے اُوپر کھوا دیے ہیں۔ایک صندوق کی چاہی میرے پائل ہے یہ کہتے ہوئے سر دار خال نے اپنی جیب سے ایک چاہی ٹکان اور جین کو چیش کر دی۔

جین نے پر بیٹان ہو کر کہامیر کی چائی میرے پاس ہے۔'' سر دار خاں نے کہا تی میہ چائی جھے ٹی ٹی جی نے خود دی تھی وہ کہتی تھیں کہیے پڑے صندوتی کی ہے۔''

مین نے ای کے ہاتھ سے جاتی لے لی۔

انوری نے سر دارخان کی طرف متوجہ ہو کرکہا آئ سے ان کی خدمت تھا رے ذمہ ہے جھے امید ہے کہم اپنے آپ کوایک اچھا نوکر قابت کرو گے۔'' جناب جھے سے آئندہ کوئی غلطی ہوگی سر دارخان نے معذرت طلب کہے جس

جناب جھے انترہ لوی کی ہوں سروارحال مے معدرت علب بہتے ہیں کہ مر وعی اپنی بنسی منطق کے کیا علطی کی اور اس سے سیدیم نے کیا علطی کی

کے خیس جناب! سر دارخال نے اپنی پر بیٹائی پر قابو یا نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انور اور مر اوکور خصت کرنے کے بعد جین اور کیگر انڈ مکان کے کمروں کا مع تذکر رہے ہے تھے بیٹی منزل کے یا چی کمر مے ضروری سازو سامان سے آ راستہ تھے بال کی منزل کے دونوں کمروں ٹیل خوب صورت قالین اور بلنگ ہے ہوئے تھے۔ بال کی منزل کے دونوں کمروں ٹیل خوب صورت قالین اور بلنگ ہوئے تو جین نے ایک ایک کرہ و کی کھنے کے بعد دوسر سے کمر سے ٹیل داخل ہوئے تو جین نے ایک کری کے صندوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ صندوتی ہیرے خیول ٹیل اوکر منظی سے اٹھ ل ہے ہیں ،

لیکر نڈ نے کہاا تنابر اصندوق علطی سے یہال نیس آستامیرے خیال میں اس صندوق کی جانی مصیر دی گئی ہے۔"

جین نے آئے بڑھ کرصندوق کا تالا کھولا اور لیگر انٹر نے اس کا بھاری ڈھکنا اُوپر اٹھ دیو صندوق ریشی کپڑوں سے بھراہوا تھا۔''

لیکرانڈ نے ایک جوڑا لکال کر بانگ پر پھیلاتے ہوئے کہا جین دیکھویے تو سی فرانسیسی درزی کے ہاتھ کابسلا ہومعلوم جوتا ہے۔''

جین نے جواب دیاان کے درزی کویر سے کپڑوں کا ٹاپ معموم تھالیکن مجھے
ان کے ساتھ رہے ہوئے بھی بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بید کپڑے کس وقت تیارہ وکرا گئے
ور جھے بیہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے مکان کے لیے اسے تھا کف جج کے ج
ر ہے بیل بیگر ایڈ خدا کے لیے صندوق بند کر دو بیس بید داشت نہیں کرسکتی بیس اسے
بڑے احسان کی مستحق نہ تھی کاش بیس ان کی بیٹی ہوتی ! جین کی ہیکھوں سے ہنسو
بڑے احسان کی مستحق نہ تھی کاش بیس ان کی بیٹی ہوتی ! جین کی ہیکھوں سے ہنسو
وک کا سیال ب پھوٹ بھا۔

سیگرانڈ نے پر بیٹان ہوکر کہا جین جھے بھیں ہے کہا توراورمرا دیمیں اپنی بہن اوران کی والدہ تمصیں اپنی بیٹی ہے کم بیل جھتیں۔" " لیکن میرے لیے بیٹا قائل پر واشت ہے کاش میرے ساتھ بیہ وگ وہی پرنا و کرتے جوایک دومرے اجنبی کے ساتھ کرنا ہے۔

## دسوال بإب

نظام اور مرہ ہون کی متحدہ طاقت کے خلاف سلطان ٹیچ کی فتح کو کی معمول کارنامہ نہتی ۔ انگریزوں کی طرح پانٹری کی فرانسیں حکومت کو بھی اس بات کی قطعاً مید نہتی کہ سلطان اس جنگ سے سرخروہ وکر شکے گا۔ سلطان کواس جنگ میں فرانس سے عملی اعدنت کی فوق تھی لیکن فرانسی ٹو آبا دیات کی حکومت نے انگریزوں فرانسی ٹو آبا دیات کی حکومت نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ وارسیلز کی آڈیے کراس جنگ میں ایک فریق بنتے سے انکار کر دیا تھا۔

معا ہدہ و. رسلز کی ایک اہم شرط بیقی کہ انگریز اور فرانسیسی ہندوستان کے عکر انوں کی جنگوں میں الگ تنعلگ رہیں گئے۔ لیکن فرانسیسیوں کی پہلو تھی کی اصل وبدمرف بيمعابده ندتف وهاى حقيقت سے بخبر ندمتے كدف م اور مربور نے انگریزوں کی شدیر جنگ شروع کی ہےاور جب وہ اس جنگ بیں حصد لیما اینے یے سودمند خیال کریں گئے تو معاہدہ وار پلزگی حیثیت اُن کے بے کاغذ کے ایک پُر زے سے زیا وہ نہوگ ۔ ان کی پہلونمی کی سب سے بڑ ی وجہ بیتی کہ و اسطان نیوکواس جنگ میں ایک مزورفریق مجھتے تھے۔ اور انھیں اس بات کا یفین ہو چکا تھا که سطان زیاده در نظام اورمر بیٹول کی متحدہ طاقت کا مقابلہ نیس کر <u>سکے گا</u>۔اورا آگر انگریز بھی بیدان میں آگتے پھر تو وہ سلطان ک حلیف بن کرایئے ہے بھی کوئی اچھا متیجہ پید نہیں کرسکیں گے۔ چنانچہ یا نڈی چری کے فرانسیسی گورزموسیو کاسکنی کی پیپی کوشش ہیتھی کہ تو نا اور حیدراآ ہا دکی حکومتوں کوسلطان کے خلاف جنگ شروع کرنے ہے ہو زرکھ جائے اور جب بیرکوشش بارآ ور شہوئی تو اس کی دومری کوشش بیتھی کہ فرانس سعطان ٹیپو کی بجائے مرہٹول کے ساتھ اتحاد کرے کیونکہ مرہٹوں کو سعطان کی

نسبت وہ وَرخیال کرتے تھے۔ اورانھیں ایک کمزور دوست کی حمایت کے لیما یک طاقت وردخمن سے کمر لیمامنظور شاقا۔

جات وروس کے ساتھ دوتی کا کیے خاص فمائندہ مرہ ٹون کے ساتھ دوتی کا پیغیم

چنا نچہ پا بٹری کی حکومت کا ایک خاص فمائندہ مرہ ٹون کے ساتھ دوتی کا پیغیم

لے کر جنگ کے آغاز سے چنو ماہ بعد پیٹوا کے پاس پہٹی لیکن پونا کے دربار بس

ایسٹ نڈ یا کمپٹی کے ایجنٹ سرچار کس میلٹ کے اگر ورسوخ کے باعث سے کامیا بی

حاصل نہ ہوئی۔ فر انسیسیوں کی اس نا کامی کی ایک یو جہ یہ بھی تھی کہ نا نافر اویس

ماس نہ ہوئی۔ فر انسیسیوں کی اس نا کامی کی ایک یو کو جہ یہ بھی تھی کہ نا نافر اویس

مان کی دوئی کی بچائے تھرین وں کی دوئی پر زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ اور اسے اس بوت

کا لیقین تھ کہ انگرین ڈودیا بدیر جنگ بیس غرورشا مل ہوجا کیں گے۔

یا نڈی چری کی حکومت کے اس طرز عمل کی وجہ سے جنگ کے دوران جیل صرف بن نڈر انسیسی اور دوسرے بور چین سیا ہیوں نے سلطان کا سخھ دیا تھا جومیسور کی فوج کی با قاعدہ مدازمت ختیار کر چکے شھے۔

کوئ کی ہا قاعدہ مدازمت حدیار ہر چھے۔ مرہنوں اور تھام کے خل ف ایک شائد ار نئے حاصل کرنے کے ہا وجود سعطان تیپومیسور کے مستقبل کے متعلق مطمن نہ تھا۔ ایک خطرنا ک آئدھی گور پھی تھی لیکن

وہ ایک حقیقت پیند انسان کی طرح مستقبل کے آفن پرنی آندھی کے آثار و کھے رہا تھا۔ وہ جا تنا تھا کھے رفطام علی اور منا نافر تولیس کی کیل انگریز کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب جاجی گے آفیس دو ہارہ میسور کے خلاف میلان میں لے آگیں گے۔ اور وہ یہ می محسوں کرتا تھ کھیسور تھا اپ وسائل سے ایک لا تنہائی عرصہ کے بی جنگ جا رئی نہیں رکھ سکا اور انگریز مربٹول یا نظام کی طرح اسے بھی ایک دیے حالت ور

حلیف کی ضرورت ہے جس کی دوئتی پراعماد کیاجا سکے۔ انگریز اسے جنوبی ہند کے دف عی حصار کا رکا مرکزی سنون سجھ کراپنا دشمن تمبر ایک قرار دے چکے تھے۔ فرانسیسیوں کے متعلق بھی اسے کوئی غلط بھی ندھی تا ہم ہندوستان میں فرانس اور فرص نہیں آگریز مند نہیں کے مفادایک دوسرے سے متصادم تھے اور سلطان آئندہ معرکوں میں آگریز کے فل ف فرانسیسیوں کے تعاون کے امکانات سے مایوں ندھا چنانچ گزشتہ جنگ کے فل ف فرانسیسیوں کے تعاون کے امکانات سے مایوں ندھا چنانچ گزشتہ جنگ کے آخری ایدم میں ہی وہ فرانسیسی حکومت کے ساتھ ہراہ و راست بات چیت کرنے کے سے ایک سفارت ہیں روانہ کرچکاتھا۔

جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سلطان ٹیجو کے لیے تغییری اور اصداحی کام
کرنے کا پُر اہن دور یہت مخضر تھا جب وہ مرہٹوں اور نظام کے ساتھ دیرسر پکارتھا
انگریزوں نے والہ ہوکے فائروں اور موپلوں کو بخاوت پراکس کرائی کے سے ایک
نیا محافہ کھولنے کی کوشش کی تھی ٹر او کور کا راجہ انگریزوں کا آلہ کا رہن کر اُن ہا خیوں کی
خوصد الزائی کر رہا تھ لیکن انگریزوں کی تو تع کے خلاف جنگ کے ہی از وقت شم
ہو جائے کے ہا عث میرس زش نتیجہ ٹابت نے وئی اور میسور کی فوج کے چند دستوں نے
ہو جائے کے ہا عث میرس زش نتیجہ ٹابت نے وئی اور میسور کی فوج کے چند دستوں نے
کسی دائت کا س من کے بغیر ہا غیوں کو مفلوب کر لیا باغیوں کے پچھ رہنم گرن رکر سے
سے ور پچھڑ اوکور بھی گئے۔

سطان نے ٹر اوکور کے راجہ کو باغیوں کو پناہ دینے اور ان کی حوصد افزائی

کرنے سے منع کیا لیکن راجہ نے انگریزوں کی اعانت کے بھرو سے پرمیسور کے
خلاف اپنی میں ندان برگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز کردیں ٹر اوکو کا راجہ گریزوں کا
حلیف تھا اور سطان ٹیچ کے خلاف اس کی جارحیت کامقصد اس کے سوا پھے ندتھا کہ
ایسٹ نڈ ایا کینی کے لیے ایسے سازگار حالات پیدا کر دیے جا کیں کہوہ مُعا ہدہ
منگور کی خلاف ورزی کر کے سلطان کے خلاف آیک ٹی جنگ کی ابتدا کر سے ۔

سر شتہ چند بری کے واقعات سے بیلغ حقیقت باربار ہم پر واضح ہو پھی ہے كه بهم سعطان نبيع كى قوت مدا فعت كا خاتمه كيه بغير بهندوستان بثل يا وُس نبل مجميلا سکتے حیدرعی اور ٹیم کے باتھوں جاری بدترین شکستیں اس بات کا محلا ثبوت ہیں کہ ملک کا سب سے مضبوط قلعہ ہےا ب نظام اور مرہٹول کی متحدہ طافت کوروند نے کے بعد ٹیو کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں اس کے سنیر پیری اور تسطنطنیہ بھی جکے ہیں نظ م اور مر ہشتھر انوں کی سلطنوں ہیں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جکے ہیں جو ٹیو کو ہندوستان کی آزادی کامحا فظاخیال کرتے ہیں امریکہ کی نوآبا دیا ت کھو ہیسے کے بعد ہم اس کے ملک کے وسیج علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے نقصانات پُورے کر سکتے ہیں لکین اگر ہم بیبیں جا ہے کہ ہمارے لیے پہال بھی ایک اور جورج واقتلفین پیدا ہو جے تو ہمیں سطان بیو کوزیا وہ مہلت نیں ویل جاہے۔ اگر ہم اسے فکست نہ وے سکے تو ہندوستان میں ہم نے اب تک جو پچھ حاصل کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے تكل جائے گا\_يہاں جارے ليے تاجروں كى حيثيت بيس بھى كوئى جكة بيل ہوگى\_ ٹیج ہرمیدان میں ہماراحرافیہ ہے۔وہ صنعت وحر دنت اور تنجارت کی اہمیت ج متاہے۔ ہندوستان کی منڈیوں ہیں میسور کی مضو عات کی ما تک پڑ دورای ہے اور بجھے اندیشہ ہے کہ اگر سلطان ٹیوکو چھ برس اس سے کام کر نے کاموقع مل گیا تو میسورصنعت اورتب رت میں ہم ہے آئے نکل جائے گا۔اس وقت بھی بیرحالت ہے کہ بیہاں کی بعض مضو صات مثلاً کیڑااور شیشے کے برتن پورپ کے بہترین کا رخا لوں کی مضو حات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ب تک ہندوستان میں ہماری کا میا ہوں کی بڑی وجہ ہماری بحری قوت تھی لکین سعطان بنیو پہلافتھ ہے جس نے ہندوستان کی اس کمروری کا سیح احساس کی

ہے۔اس وفت میسور کی الخنگف گود بول میں ہزاروں آدمی تنج رتی اور جنگی جہز بنا نے میں مصروف بیں اور بھے ڈرہے کہ ملطان ٹیپو کوایک نا قابل سنیر بحری تو ت کا م لك بنے من زياد وعر مرجيس كے كا جہاز بنائے ليے جس لكرى كا خرورت ہوو میسورے جنگلات ش بکٹرت موجود ہے اور میسور کا محنت کس۔ طبقہ معطان کے تحكم يرجان دينا ہے۔ ميسور كي حوام كى خوشحالى اورتر تى نے ہندوستان كى دوسرى ر پاستوں کے حوام کو سعطان کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور اگر ہم چند سال جنگ ہے پہلو تھی کرتے رہے تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ میں سطان ٹیج کے جمنڈ ے تلے ندصر فیصیسور بلکہ بورے ہندوستان کی آوے مدا فعت کاس من کرے گا۔ ہمیں میسور کے حکمران کووہ خلا پر کرنے کامو قد قبیل دینا جا ہے جوسلطنت مفیہ کے زول کے باعث پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت دوای راستے ہیں۔ ایک بد کدامر بکہ کی طرح ہندوستان سے بھی اینے یا وُں تکال کیں اور ودمرابه کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر میسور پر چڑھائی کر دیں جھے اس بات کا اعتاف ہے کہ ہم جہ اپنی قوت ہے سلطان کا مقابلہ نبیں کر سکتے لیکن میں یورے وثو ق کے ساتهد كبيه سكتابون كماكر جم نظام اورمر بيثون كواك بات كاليقين ولا دي كماك هر جند ہم چکھے بیل رہیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے ۔ کمپنی جنگ کے افرا جات سے ڈرتی ہے کیکن بیس کمپنی کو بیہ بنانا جا بتا ہوں کے صرف کالی کٹ، سی ٹوراور منگلور کی بندر گا ہوں کی تیت ہمارے جنگ کے تمام اخراجات سے زیادہ ہوگی اورصرف وار ہو ہے گرم مسالےاو رصندل اور سا گوان کی لکڑی کی تنجارت پر اپنی اجارہ وا ری قائم کر كے جمیں اتنا نفع ہوگا كہ بم امريكہ بيں اپنے سابقہ نقصانات كے بھول جا كينگے۔ نظام اور مر ہنوں کے ساتھ گزشتہ جنگ میں شدید نقصا نات کے باعث

سطان کی حافت کافی کمرور ہو چکی ہے۔ ہاری خوش تعمق ہے کہ بیروگ ٹیرو کو پن وتمن بھتے ہیں کیکن جاری دوئی اورانانت سے مایوں ہونے کے بعد یقیناً سطان نیوے ساتھانے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں کے اور جب سطان ٹیو ان کی طرف ہے مطمن ہو جائے گاتو ہمیں اس ملک ہے نکا لنے کے ہے اسے جنگ ارتے کی ضرورت پیش آئے گی۔اس لیے جمیں ہندوستان میں انگریزوں کے متنقب ہے ایکھیں بند کرنے کے لیے معلدہ وارسلز کا سہاراتبیں لینا جا ہے۔ بيدوه ولائل عضي بن كى بدولت لا رد كارنولس ايست اغريا كميني اورحكومت بر ط نیکوابنا ہم خیول بنانے کے بعد جنگ کی تیار یوں کی اجازت حاصل کرچکا تھ۔ چنانچه ۱۷۸۷ء کے اوا ترمیس ہونا، نا گیور، محوالیا را اور حیدر آبادیش ایست انڈیو سمینی کے سیفر وں کواارڈ کارنوالس کی طرف سے بدہدایات موصول ہو پیکی کہ ہم جنگ کے ہے تیار ہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ نظام اور مر ہشتھر انوں کو ایسٹ نڈیو کمینی کے ساتھوں کی اور جار خاند معاہدے کرنے پر آ ہ وہ کیاجائے۔ ہماتا نا نا فر نویس اور ما دهوجی بھونسلے کو لا رڈ نوالس ہے ایے ڈاتی خطوط میں بیا کھے ا تف كهاب أگر سطان ثبيو ہے اپني سابقه جنگستو ل كا انتقام ليها جائے ہيں تو ٥٠ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسٹ اغربا ممینی آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اینے انتحادیوں سے مالا بالاثیج کے ساتھ محکرنے کی کوشش تبیں کرے گی اور در پائے کرشن ااور تنگھد رو کے درمیان مرہٹول کے جوعلاتے معسور نے چھین ہے ہیں وہ اُنھیں واپس ولائے جا کیں گے۔" ل رڈ کا رنواس نے دومرے مر ہشراجوں کے طرح بلکر کوهی مید پیغ م بھیجا تھا كة ب البين بنذ دوهم كى لاح ركھے كے ليے دومرے مر بيٹه حكمر انون كا ساتھ

دیں اور بینا کی حکومت کوالیت اعلیا سمیتی ہے ساتھ معاہدہ کرنے پرال دہ کرنے کے ہےاہے اڑورئو خ سے کام لیں۔ لیکن بُلکر کا جواب بہت حوصلہ شکن تھا۔اس نے نہصرف سعطان کے خلاف تشکمپنی کاحلیف بنے ہے انکار کروہا' ملکہ نٹام اور مر ہشدرا جوں کوہمی ٹیم کے خل ف محا ف بنائے سے روکنے کی کوشش کی اور اُن پر زور دیا کہ اگر انھیں ہندوست ن کی آز دی عریز ہے تو وہ انگریز وں کے بچاہئے سلطان ٹیبو کا ساتھ دیں اور جب یہ نا اور حیدر ہو د کی حکومتوں اس کی تعیبت سے اثر ٹاین ہوئی تو اس نے بید ممکی دی کہ بیل تمعاری بجائے سعطان مو کا ساتھ ڈوں گا۔ انكريزوں كى طرح نانا فر نوليس اورمير نظام على خان بھى سلطنت ميسور كواپيخ اقدار کے بیے ایک بڑا خطرہ بجھتے تھے لیکن گزشتہ جنگ میں انگریزوں کی علیجد و گی کے ہا عث انھوں نے جو نقصانا ت آٹھائے تھے ان کے پیش نظروہ دو ہارہ ایسٹ انڈ یا تھیٹی کے وعدون پراعتبار کر کے جنگ کی آگ جیں کودئے ہے ڈرتے تھے۔ اور پھر جب چند ، و کی سرتو ژکوششوں کے بعد ہونا اور حیدر آباد میں ایسٹ انڈیا ممینی کے ایجنٹ ان کے خدشت دُور کر چکے تنجانو لا رڈ کارٹوالس ان کے ساتھ میں ہدے کی شرا نظ مطے کرنے میں بخت الجینوں کا سامنا کر رہا تھامیر اٹھ معی اور نانا فرنوس دونوں جنگ میں اینے اثنزاک کی زیادہ تیت وصول کرنے پرمصرتھیاور لارڈ كارلواس كى ايك فرائ كوخوش كرنے كے ليے دومرے فرائق كى ناراضى كاخطرہ مول بنے کے سے تیارند تھافرنولیس نے اس سودابازی میں اپنی تیت برعائے کے بے ایک طرف مینا اڑ کہید اکرنے کی کوشش کی کداگر اس کے مطالبت نہ ج نے گئے تو وہ انگرین وں کے خلاف سلطان ٹیپو کے ساتھ معاہدہ کرلے گا وردوسری

طرف نڈیا سمینی کو بیاطمینان د؛ اہائپ معاہدے کی جونٹرا لَظامر ہٹوں کے بیے قابل قبول ہوں گی وہ میر نظام علی کو بہر حال تعلیم کرتی پریں گی۔

垃

میر نظام علی کے دریار ش معلدے کی شرا نظام بحث ہور ہی تھی نظام کا یک ہو شير وزيرمير عالم جے وكن بي انكريزول كاسب سے يا اطرف مجماع تا تھاا ہے يہ سمجھ نے کے ہے اپنا یُوراز ورخطابت صرف کر چکا تھا کہنا نا فرنویس نے محریزوں کے ساتھ معامدے کی شرائط مطے کرنے جس دکن کے مفاد کا پُوراخیول دکھا ہے وہ کہہ ر ہا تھا۔'' نالیجاہ! اس جنگ ہیں نیج کی مخلست میٹنی ہے انگریز اسے ہمیشہ کے سے ختم کرنے کا فیصد کر کیے ہیں اس مرتبہ وہ زبر دست تیار یوں کے ساتھ میدان میں ارے بیل اور ل رڈ کا رٹوایس نے جو افواج جمع کی بیں وہ اس سے يہديمى ہندوستان میں نہیں دیکھی کنگیں مرہنے ان کا ساتھ و سے کا فیصیہ کر بھکے ہیں تہایالکر کی کن روکشی سے کوئی فرق نیس بڑے گا ہمارے لیے اب صرف بید مسئلہ قابل فور ہے ك فيروك فكست كے بعد ميسور كے مال نتيمت من جاراجم كيا ہوگا ہم جنگ ہے لگ رہ كرم بنوں اور الكريزوں كى نارائلكى مول جيس نے سكتے اور ہمارے ہے يہ بھی ممکن جیس کہ ہم نیبو کے ساتھ شامل ہوجا تیں اگر حضور کواس معاہدے کی کسی شرط ر اعتراض ہے تو اس میں ردوبدل کیا جاسکتا ہے مسٹر کیناوے نے مجھے بیاطمین ن ول بی ہے کہ حضور کے دل میں اس معابدے کی بابت کوئی غلط بنی بیدا ہوگئی ہوتو اسے دُور کرنے کی تُو ری کوشش کی جائے گی۔

میں حضور کی اطواح کے لیے میہ عرض کردیٹا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں ٹیچو کوصرف دین بچیٹا اورا تکریز کی افواج کا سامتا نیس کرنا پڑے گا بلکہ جنگ شروع ہوتے ہی اس کے خلاف جاروں اطراف سے ایک طوف ن اٹھ کھڑا ہوگا۔ کرنا تک کا تحد علی والا جاہ 'کورگ 'ٹراوگلو کو جنن کے منڈ وارا ہے اور ، لہ ہوگ ۔ کرنا تک کا تحد علی والا جاہ 'کورگ 'ٹراوگلو کو جنن کے منڈ وارا ہے اور ، لہ ہوں گے۔

یولیگا دل ڈوکا رٹوائس کا اشارہ یائے ہی شامطان کے خلاف انٹے کھڑے ہوں گے۔

پھر سعطان کی فکست کے آثارہ کیجئے ہی میسور کی ہندوا کھڑے ت وہاں کے سراق راجہ کے خاندان کو و ایس لانے کی کوشش کرنے گی اس کے علاوہ ہمیں شو رت نہیں تھول نا چاہیے کہ ہم جنگ سے الگ رہیں او بھی ٹیچ کی تکست بھی ہے۔''

چاہیے کہ ہم جنگ سے الگ رہیں او بھی ٹیچ کی تکست بھینی ہے۔''
میران لم کی تقریر کے بعد حاضرین دریار پچھ دیر خاموش سے ایک دومرے کی

میران کم کی تقریر کے بعد حاضرین دربار پی دریا ما موری سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ، با لا خرم رفظام علی کے محافظ دستوں کا سال راور دکن کا ایک بہت برا اور کی وار لواب خس ال مراء اُٹھا اور اس نے کہا۔ ' عالیجا وا میران کم گزشتہ جنگ بیل ہی یہی کہتے ہے کہ فیوں کا ساتھ ضرور بیل ہی یہی کہتے ہے کہ فیوں کی حکست بھتی ہے اس لیے جمیں مربھوں کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اور میں اس وقت بھی ہے کہتا تھا کہ جمیں ایسے شخص کی ساتھ فہیں ایجنا جو بھی ویا ہیتے جے ہم آس فی سے اپنا دوست بنا سکتے جی اور پر تقیقت باربار ثابت ہو بھی کہ ہے کہ ہم نے جب بھی سطان ٹیج کی طرف دوئی کا باتھ ویا ہے اس نے شرانت کا ثبوت دیا ہے لیک اگر بھی اس اُمید پر اس جگ جس شریک ہونا چاہیے ہیں کہ سطان ٹیچ کو آس فی سے فکست دی جاسکتی ہے تو بھی اس معاہدے میں چند با تیل کہ سطان ٹیچ کو آس فی سے فکست دی جاسکتی ہے تو بھی اس معاہدے میں چند با تیل ایک جی جن بہتر با تیل

میر ایبا، اعتراض میہ ہے کہ ہم مرہ ٹوں کے اجبر ٹیس اور نانا قرادیس کو ہماری طرف سے انگریزوں کے ساتھ معلدے کی شرا فلا طے کرنے کا کوئی تن ندتھا۔ میر ادوسر ااعتراض میہ ہے کہ بید معاہدہ صرف ٹیچ کے خلاف ہے اس معاہدے میں ہم سے بید مطابد کیا گیا ہے کہ ہم میسور کے خلاف جنگ میں انگریزوں اور

مرہٹوں کا ساتھ دیں کیکن اس امر کی کوئی صافت خبیں دی گئی کہ اگر جنگ کے اخت م یراس معاہدے کا کوئی فراتی ہم پر جملہ کر دے تو دوسرا فراتی ہی ری مد د کرے گا۔ ہ کخصوص مرہنوں کا سابقہ کروارابیا تبیل کہان کے سی وعدے پر اعتاد کیا جا سکے۔ میں صرف بیرج ننا جا بتا ہوں کہ اگر وہ میسور سے نیٹنے کے بعد ہم برجملہ کر دیں تو انکریز جاری کیامہ و کریں گے۔ یس ٹیج کے طرف دار کی حیثیت سے نیس بلکہ سلطنت وكن ك ايك بي خواه كى حيثيت سهر يو چمنا جا بتا بور كماس معامر میں ہمارے تحفظ کی کیاضانت ہے؟" اس کے بعد ایک سوال اور جارے سامنے آتا ہے اوروہ بیدہ کہ جب میسور کے خلاف جنگ جی حصہ لینے کے لیے ہماری فوج مرجٹوں کے برابر ہر گی تو چر کیا وجہ ہے کہ مریخے وال نغیمت میں میسور کے ایک تہائی حصد کے علاوہ پچاس لا کھ رو پہیزید دہ وصول کرنا جا ہے جیں۔ اگر آج انگریز اس معاہدے کی شرا نظ مطے کرتے و فتت مرہنوں کوایک ترجیحی سوک کاحق وار پیجھتے ہیں تو اس بات کی کیا صافت ہے کہ جنگ کے اختیام پروہ ہمیں کسی بہتر سکول کامسحق سمجھیں ہے۔ نانا فرنویس کا سابقه کردار جاری نگامول سے بوشیدہ فیس اور واتی طورب رجھے تکریزوں کے متعلق بھی کوئی خوش فہی تبیں ۔عالیجاہ! آپ میرےاس اندیشے کو بے بنیا دہی مجھیں کا گرمیسور کو تقلیم کرنے کے بعد انگریزوں اور مرہوں نے ی معطنوں کومز بدوسعت دیے کے لیے دکن پر جملہ کر دیا تو ہم ٹیپو سے بھی زیادہ بےبس ہوں گے۔ آج جارے لیے میر موقع ہے کہم سلطان ٹیپوکواپر ایک حالت ورصیف بناسکیں۔وہ ہروفت ہارے ساتھ ایک آپرومندانہ مجھوتے کے ہے تیار ہے۔ میں جب جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کے هندل سوچتا ہوں تو

جھے اس کے سواکوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم انگریزوں یا مرہٹوں کی بجائے سطان ٹیپو کے ساتھ اپنا مستبقل وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔وہ خوش سے ہمارے ساتھ ایک ایس مجھون کرنے کے لیے تیار ہوگا جس کی شرا نظامیم و راور دکن کے بے بکس س تسمی بخش ہوں۔

ی بیرہ این دکن اور میسور کے اتحاد سے جنگ کے امکانات فتم ہو سکتے ہیں۔
اور گر ہم ایک معلمان حکر ان کا ساتھ فیل دے سکتے تو بھی بیضروری فیل کہ ہم

گریزوں یا مربھوں کا ساتھ دے کرجنو فی ہندوستان میں اس جنگ کے دروازے
کھول دیں ۔جو ہوری اپنی آزادی اور بقا کے لیے خطرہ پیدا کرعتی ہے۔''
میر ن لم نے کہا۔'' حالیجاہ! میں شمس الامراء کے خلوص اور نیک نیتی پر حمانیس
کرتا۔ جھے ڈر ہے کہ و فیو کے متعلق بہت زیادہ حسن ظن سے کام لے دہے ہیں۔

کرتا۔ یکھے ڈرے کہ وغیو کے متعلق بہت زیادہ حسن طن سے کام لےرہ ہیں۔
گرہم جگ سے بلیحہ وہو جا کی آو اس بات کی کیا صفاخت ہے کہ بیچ ہمارے خل ف
گرہم جگ سے بلیحہ وہو جا کی آو اس بات کی کیا صفاخت ہے کہ بیچ ہمارے خل ف
گریزوں پرم ہوں کے سماتھ معالمہ و کرنے کی کوشش ڈیس کرے گا۔

الله م کا بھینجا المبیاز الدولہ اچا تک اُٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے اجہ نی فصے کی
حالت بیس کہا۔ '' وہ ل جاد! کوئی دیانت وارآ دمی سلطان نیچ کے متعبق اس من کے
شہات کی ہرایش کرسکتا ۔ اگر وہ اگریزوں کے اتحاد کا روادار ہوسکتا تو بیمکن ندتی کہ
اس وقت جنو فی ہندوستان بیس ایسٹ انڈ یا کہنی اور میسور کے سواکوئی تمیسری حالت ہند
اس وقت جنو فی ہندوستان بیس ایسٹ انڈ یا کہنی اور میسور کے سواکوئی تمیسری حالتھ ہند

ے انگھیں بند کر سکتے ہیں لیکن آپے متعقبی سے آنگھیں بند نیس کر سکتے۔ ویا بیا واگر آپ اور نت وی تو ہیں۔لطان ٹیپو کے ساتھ انتہائی آپر ومندان شرائط طے کر میر نفام علی نے کہا۔ ہم لارڈ کارٹوالس اور بنانا فر ٹولیس کے دوست ہیں نہ سعطان بیچو کے وشمن۔ ٹیپو بہر حال ایک مسلمان ہے اور اگرتم اس کے ساتھ کوئی آبرومندان معاہدہ کرسکتے ہوتو ہماری وُنا کی تمما رے ساتھ ہیں۔

منیاز الدولہ نے کہا۔ عالی جاہ! اگراجازت ہوتو میں خودسر نگا پٹم جانے کے سے تیار ہوں۔

ئىيرابىي تىبار جانا ئىيكىنى<sub>س</sub>

مش لامرائ كها عاليجادتو مجصا جازت ويجيئ -

'نیں، 'نمحارا یہ منصب'نیں کہتم ایک اپنجی بن کرٹیج کے دریار ہیں ہو گ۔ ہم بیم مافظفر بدا دین کے سپر دکرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہ کرنظ م اپنی مسند سے افٹی اور عقب کے کمرے ہیں چر گیا۔

ائی روزسہ پہر کے وقت کل کے ایک اور کمرے میں مشیر ائے اکلک اور میر عالم، نظام کل کے ساتھ با تیں کر دہے تھے۔ میر نظام کلی کے در ہاتھا۔ میر عالم میں اس فقد رہر بشت فہیں ہونا جا ہے، موجودہ حالات میں جمارے سے فیچو کی طرف دوئی کا ہاتھ ہن حانا ضروری ہے۔

عال جاوا اگر آپ میصوی کرتے ہیں کہ اس بات میں دکن کا فائد و ہے تو میرے سے پر بیٹان ہونے کی کوئی وجہیں۔

میر نظ ملی مسکرایا۔ دکن کافائدہ اس بات بیں ہے کہ ہم انگریزوں اور مرہ ٹو ں کے ساتھ مساوی حیثیت بیس معاہدہ کریں۔ مرہٹوں نے ٹیپو کے ساتھ تع و ن کرنے کی دھمکی دے کرلارڈ کارٹوالس کے سامنے اپنی قیمت پڑھائی ہے اور جھے ا پی یوری قیمت وصول کرسیکس سے میشر الملک نے مریشان ہو کر کہا۔ تو یا لیجاہ۔ آپ کا مطلب بیہ ہے کہ آپ ٹیپو کے ساتھ معاہدہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تم بالكل نا دان ہو۔ مير اعالم! كل ميح كلكتے روان ہوجاو اورل رد كارلواس كوييہ سمجے و کہ معامہ بکڑر ہاہے۔،، مير عالم في كيا-" عالى جاء إ مجھے يقين ب كدلار و لوالس آپ كى تمام شر لط مانے برآ ، وہ ہو جائے گا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے بہتے کین وے سے مد تھا۔ وہ بہت ہے بیٹان تھا۔وہ کہکہنا تھا کہ اگر حضور ٹیج کے ساتھ مع لحت كا را دہ تهديل كردين أو لارد كارنوالس آپ كے ساتھ ايك تيكيد ومعاہد وكر نے کے بیے آ ، وہ ہو جا کیں سے اور حمکن ہے کہ جہنی مال فنیست سے مرہٹوں کو جو ز مکدر آم دینے کاوعد و کرچکی ہے اُس کے بدلے حضور کوایئے جھے سے ایک معقول رقم دینے کے بے تورہوجائے۔" تف مسكرايا - " تم سفرى تيارى كرواور جھے يفين ب كرجب تم كلكته والحراق كارنواس كوكيناو \_ ہے كم ير بيثان نبيس يا و كئے ؟:: ے فظریدین مرنگاہم سے نہایت حوصلہ افزا بیغام لے کروایس آیا۔ شلطان نبیوایک مسمی ن حکر ان سے روا داری کا ثبوت دینے کے لیے نصرف میر تھ معلی کے مفتوحہ علاتے واپس دینے پر آمادہ تھا بلکہ اس نے دکن اور میسور کے دوست نہ تعقات منتحکم کرنے کے لیے میر نظام علی کی بیٹی اوراین ، بیٹے کے رشتہ از دواج میں مسلک کرنے کی تھی۔ دکن کے اسلام پہند طقے انہمائی مسرت کے ساتھ ان مص طانہ کوششوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ تنس الام ا ماتنیاز الدولہ اور کن کے ہم

خیول میر نظام علی میر زور ڈال رہے تھے کہ اُسے سی نا خیر کے بغیر سلطان نیم ہو کے ساتھ اووست اندمع ہدہ کر لیما جاہیے۔ووسری طرف حیدر آباوش ہونا اور نمینی کے سیفر نا نا فرنویس اور لارڈ کارنوالس کی ہلکایت کے نجابق مصا کست کی <sup>م</sup>ن کوششوں کونا کام بنائے کی برحمکن کوشش کرد ہے تے۔ حبدر آباد شن ان ابنائے وقت کی کی نہی جواینا مستعبل انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے پسر جان کیٹاوے سوئے اور جواہرات ہے 'ن کے خمیر خرید چکا تھا۔ اوران کے ساتھ ال تئم کے وعدے کیے جارہے تھے کہ جب میسور کتنج ہو گا تو صحصیں وہاں بڑی بڑی جا کیریں عط کی خاندان کی بعض تکمیات سے ربطہ پیدا کر کیے تھے۔ چٹانچے رشوتوں تذ رانوں اور محفوں کے زہر ہے اثر ات مريط مي كرم تك يني يك تقر "فیوہم سے برابری کا دوی کرتا ہے۔ فیج نے نظام الملک اوراسیے خاتد ن کے درمین ن رشیعے کی جوہر : چین کر کے ماری توجین کی ہے۔ وکن کی شمرا دیا ساس کے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کیجائے زہر کھا کرمر جانے کوڑجے ویں گی۔'' 'و نجے شیقے کی خوا تین کے منصر سے اس حتم کی با تیں ایک عام آ دمی کوہھی مشحول کر دیے کے سے کافی تھیں ۔لیکن میر نظام علی اپنی تمام پر ائیوں کے باوجود ایک جذبہ تی انسان ندتھا۔ ساست ای کیلے ایک خطرنج کا تھیل تھا۔ اوروہ کی ممرے برہاتھ ر کھنے سے پہنے سوب رسوینے کا عادی تھا، ٹیپو کے ساتھ ک کے سابقدا ختر ف ت کسی جذباتی ہیجان کا نتیجہ ندھے بلکہ اس کی وجہ صرف بیتھی کہوہ اپنے واتی مفاد کے ہے انکریزوں اور مرہ تول کا ساتھ دینا بہتر سجھتا تھا۔ اگروہ ٹیچ کے ساتھ ما طہ جوڑ نے شرابهٔ مقادد یکمنانو أسے تمام دنیا کے طعنوں کی پروانہ ہوتی۔ کیکن وہ شلطان ٹیو کا

دوست بن کرایے چند کھوتے ہوئے علاقے واپس لینے کی بجائے انگریزوں اور م ہٹوں کا ساتھ دے کرمیسور کی سلطنت کا تیسر احصہ حاصل کرنا اپنے ہے زیا وہ سُو د مند سجھتا تھا۔ سطان ٹیج کے ساتھ دوستانہ بات چیت اس کے نزویک لارڈ جرنواكس اورنانا فريوس كي نظرون شرايي قيت يزهاني كياب كامياب ج ل تھی۔ ورندوہ ایندا سے بی انگریز وں اور مرہٹوں کا ساتھ دینے کا فیصد کر چکا تھا۔ تا ہم سطان ٹیپو کو دوٹوک جواب وینے کی بجائے و کلکتہ میں ارڈ کا رنوانس کے ساتھ میر وہ م کی ہوت چیت کا متیجہ طاہر ہونے تک سلطان کے ساتھ ما مدو ہیا م کا سسد جاری رکھنا جا بتا تھا۔ چنانجیال نے چندو ن فوروفکر کے بعد حافظ نر بدامدین كومعا عدے كے ليے جوائي تنجاوي وے كرسلطان كى خدمت بيل رواندكر ويا۔ میرنظ م کے اس اقدام پر حبیر آباد جل سلطان ٹیج کے حامی جس قدر خوش متھ اس قدر حکروین اورمرہوں کے حامی پر بیٹان اور مغموم شفے۔

ا يك من سيدس لاربرُ بإن الدين اسية ونترُ جن جينًا ليحت كمير ما تفا الورعي كمر ے میں وافل ہوااورسلام کرنے کے بعد اُس کی میزے سامنے معرابوگیا۔ كيابوت يدع بربان الدين في الديال كيا-

جھے معدم ہوا ہے کہ نظام کاسفیرکل واپس جارہا ہے اور سلطان معظم صلح کی شرا نظ ملے کرنے کے لیے علی رضا خال اور فظب الدین کو اس کے ساتھ ہے کہ رہے

بُر ہان امدین نے بے بروائی سے جواب دیا۔"ہاں۔ کیکن ان واتو س کے ساتھ تھا را کیا تعنق ہے؟''

جناب میرس کرما جاہتا ہوں کہ آپ وقد کے ساتھ فوج کے جو آدمی بھیجنا چہتے بیں ان شرمیرے بھائی کانام بھی ٹالل کردیں۔" للين بين ال كي وجه بين تجد سكا بين جانيا جون كرتمها را بي في أيك جونها ر سیا ہی کیکن اس کام کے لیے سلطان معظم غالباً کسی نجر بیکا راور عمر رسیدہ انسر کو منتخب کر جناب ایسے مع ملات میں بھی بھی واتی تعلقات بہت کام دیتے ہیں اور مراد علی نے جھے بتایا ہے کہوہ امتیاز الدولہ کو جانتا ہے اور دکن اور میسور ہیں مصالحت كے متعبق ان كے ورميان كانى باتيں ہو چكى جيں -" یر مان امدین نے قدرے منتجب ہوکر کہا کون امتیازاں دوسہ نظام کا بھیجاج ؟'' جی باں شہیر آپ کواس بات پر تعجب ہوئیکن مرا د کا بیدوعوی ہے کہوہ اس کا وه النياز المدوله معكب ملاتها؟" جناب جگ سے پہلے الما جان کے ایک عریز دوست کی صاحبز اول کی شاوی الاحوتی کے ایک یا اثر خاندان میں جوئی تھی اور مراد وہاں گیا تھا برات کے ساتھ الاهونی اور حبیررآ با دکے بڑے بڑے اُمرا کےعلاوہ امتیاز الدولہ بھی آئے ہوئے تھے و ہاں ایک مجلس میں سعطان معظم کے متعلق بحث ہور ہی تھی اور اُرو نے پچھوایک یا تنیں کی تھیں جن ہے اتنیا زالدولہ بہت متاثر ہوئے تتے۔مُر اوعلی بہت اے کہ منلطان کے متعلق اقبیاز العولہ کے خیالات بہت اچھے ہیں اور اگر سے حیدر آب وج نے کاموتے دیا جا او وواس مہم میں اس کا پُورا تعاون حاصل کر سکے گا۔'' بر مان امدین مسکرایا۔ امتیاز الدولہ تعاوہ جمیں یا کے ہی حاصل ہے کیکن

تمحار بی فی اگ و ہاں جا کرکوئی مفید کام کرسٹنا ہے تو ہیں۔ مطان معظم کی خدمت ہیں اس کانا م پیش کرنے کے لیے تیار ہوں ذاتی طور پر جھے نیچام بی سے کی بدائی کی تو تع نہیں ۔ لیکن اگر تمحارہ بھائی اختیاز الدولہ کا تعاون حاصل کر سے تو ہمارے ہے اس کے تیج خیول سے معلوم کرنا زیادہ آسمان ہوجائے گا۔''
اس کے تیج خیول سے معلوم کرنا زیادہ آسمان ہوجائے گا۔''
تیسرے دان شلطان کے سفیر میر نیچام علی کے لیے بیش قیمت تھا کف لے کر روز نہ ہو چھے ہے اور مرادعلی ان کے محادث سپائیوں کے سالار کی حیثیت ہیں کن کے ساتھ سفر کر رہ تھ.

## گيا رهوان باب

حیدرآب دے ایک حالی شان مکان کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں تنویر اور ہاشم بیک بیشے ہوئے تھے۔ تنویر کی گود میں چند ماہ کا بچہ کھیل رہا تھا۔ دو پہر کا وقت تھا اور اہر ہلکی ہلکی ہو تدایا تدی ہوری تھی ۔اخادمہ کمرے میں داخل ہو کی اور اس نے کہا۔ "جناب ایک آدی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔"

کون ہےوہ؟

جنا بھے معوم بیں ٹوکرنے اُسے دیوان خانے بی بیٹا دیا ہے۔ ہاشم بیک نے کہا۔ تم براجنبی کومہمان مجھ لیتے ہو!

جناب اس کے لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی معز زا دمی ہے۔ ہاشم بیک کمرے میں داخل ہوا اور ایک خوش وضع نو جوان کری سے اٹھ کر کھڑا

ہوگیں۔ ایک ٹانیے کی ہاشم بیلکوائی آنھوں پر اعتبار ند آیا۔اور پھرائے آگے بڑھ کرٹو جوان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔مرادیلی آپ یہاں کیے بیٹی گئے؟

بیں میسور کی سفارت کے ساتھ آیا ہوں اور جاردن سی بہاہوں۔ پی کبر فا سے خط سے جھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان دنوں حیدر آیا دہیں جیں۔ بیس ن بہ س

تینی ای سب سے پہلے شخ فخر الدین کا مکان تلاش کیا تھا لیکن وہاں سے معدوم ہوا کو والج رہے مجتے جیں۔

ہاشم نے کہا۔ااپ کوسیدهامیرے یاس آنا جا ہے تھا۔

میں آیک سپائی کی حیصیت سے سلطان کے سنجوں کے ساتھ آیا ہوں اور میر ا 'ن کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟

وہ والیں ارحونی ہلے گئے تھے۔ لیکن میں حدیدرآبا وا کے ای نف م کی می نظ

فوج میں شامل ہوگی تھااور مجھے ایس جانے کی اجازت بیس لی۔'' ''اور بہن تنویر کیال ہیں؟''

وہ کیل ہیں۔ یہ جیب اتفاق ہے کیا بھی تھوڑی میلے تنویر آپ تنویر آپ کے متعلق ہو تیں کررہی تھی۔''

مرادی نے کہا۔'' چنو بھٹے تھل سینات میرے دہم و کمان میں میں بھی نہتی کہیں حیدر آپاد آول گااور یہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔''

'''تؤیر آپ کو بہت یاد کر دئی تھی۔ آیئے وہ آپ کود کی کر بہت خوش ہوگی۔'' مُر ادعی اس کے ساتھ وہا۔

راستے میں میں ہاشم بیک نے کہا۔''اگر آپ دومہینے پہنے آتے تو شہباز کے ساتھ آپ کا مناقات ہوجاتی۔''

"وويهان آئے تھے؟"

'' میں خود ج کرعلاج کے لیے یہاں لایا تھا۔لیکن کوئی ف مکرہ بیس ہوا۔وہ ہمیشہ کے سیما پی بیا ٹی تھو چکا ہے۔''

مرادی نے باتی راستہ کوئی بات ندکی۔ تئویر کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنٹے کر ہائٹم بیک نے استہ ہاتھ کے اثبارے سے مرد کااور ٹو دُسکرا تاہُواا ندر داخل ہُوا۔

"توريا"اس كيا يتمارا بعانى آيا إ"

"میر ابی نی ا" نوکر کتنابر تمیز ہے آتھیں سیدها اُوپر کیوں قبیل اید۔" معیر بیا کہ اُٹھی اور نیچے کو ہاشم بیک کے حوالے کرکے بھا گئی ہوئی ہا برنگل مہنی مر دیل نے" اسلام علیم" کہ کرا تھے میں تھ کا لیس اور وہ تھ تھک کررہ گئی۔ ہا۔" اور بیآپ کا بھانجاہے۔"

مر دی نے پیار سے پچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔''اس کانام کی

ہے؟"

"اس کانا م نفرت بیک ہے۔" ہاشم نے جواب دیا۔ "جیلے اندر بیٹیس ۔"

تموڑی دیر بعدوہ کرے کے اندر بے تکلفی سے ہا تیں کر دہے ہے۔ شہب ز ان کی گفتگو کا موضوع تھا اور مراویلی توریر کوسلی دینے کی کوشش کر دہا تھا۔ "بہن مید مقدر کی ہات ہے ۔اب مبر اور حوصلے کے سواکوئی چارہ نیس ۔شہب زکوا پ کے انسوؤں سان مدال کی مدول کی مقد ہوں ہے۔"

ی و دو آپ کی وع و ک کی ضرورت ہے۔'' سے زید دو آپ کی وع و ک کی ضرورت ہے۔'' تنویر نے کہا۔' بی کی جان آپ کومعلوم بیس کہم کس عذاب بیس بہتا اور ال

مرادی نے مغموم کیجے میں وال کیا۔''ثمیند کیسی ہے؟'' ''ثمینہ کا حوصلہ قابلی دا دہے آئ تک اُسے کسی نے آئسو بہاتے نہیں دیکھ۔

ممینہ کا حوصلہ فاہی واوہے ای تاب اسے می ہے و سو بہا ہے ہیں و بھا۔ وہ سب کوسی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ابا جان اُسے اپنی زندگی کا سب سے بروا

سہارا سیجھتے ہیں۔اور بھائی جان سے کہا کرتے ہیں کہ ثمینہ میری استھوں کی روشی کم من بچہ جو آب تک خاموثی ہے مرادعلی کی گود میں پڑ اہُوا تھا 'اجا تک ملکنے لگا۔ ہاشم بیک نے جلدی ہے آ ہے اٹھائیا اور خادمہ کو آواز دی۔خادمہ کمرے میں كمرے يل داخل أمونى اور بي كواشحا كريا بر لے كى \_ " واللم في كها " المر اوعلى مجصال بات كافسوى ب كراماري بملى ما قات زیا دہ خوشگوار نہتی ۔اس وقت میر ے خیالات پچھاور بنے کیکن بعد کے حالہ ت نے بہت ی واقوں میں مجھے آپ کا ہم شیال بنا دیا ہے۔اب ایا جان ہی می سول کرتے ہیں کہ جو بی ہند کے مسلم نوں کی بقا کے لیے نظام الملک اور سعطان ٹیبو کا اتخاد ضروری ہے۔ ہم انگرین وں اور مر بٹول کے ساتھ مل کر ذِلت کے سوا پھھ حاصل جیس کیا۔ خد کاشکر ہے کہ اب نظام اکلک اور سلطان ٹیج ایک دوسرے کی طرف دوئ کاماتھ برهائے يرآماده مو كنے بيں " '' سطان نبیج بمیشه اس اتحاد کے خواہاں رہے ہیں ۔اور بید ہماری بدشمتی تھ کہ وه نظ م الملك كوايز جم خيال ند بنا يحك-" " مجھے یفین ہے کہ اِس مرتبہ مصالحت کی کوششیں ہے بتیجہ ہے تابت نہیں ہوں کی حیدرآ ہو کے ہمرا کا ایک بااثر گروہ انگریزوں یا مرہٹوں کی بجائے شلطا ن ٹیج کا طرف دار بن چکا ہے تنس الامراءاور اتنیاز الدولہ تو بورے شدومہ کے ساتھ دکن اور میسور کے اتحاد کی حمایت کررہے ہیں اور اس نیک کام میں دکن کے ہر را مست با زمسیں ن کی ؤیا کیں اُن کے ساتھ ہیں ۔''

مرادعی نے کہا میں یہال وینچنے بیامتیازالدولہ کی خدمت میں صفر ہو تھا جھے

ڈر ہے کہ وہڑے آ دمی ہیں اوراتی عبت کے بعد شاید جھے نہیج ن سکیل کیکن انھوں نے مجھے و کیھتے ہی پہچان لیا میں ان کے ساتھ باتیں کر دیا تھا کہ شس ال مراء بھی آ گئے جھے اندیشہ تھا کہ یں نے اگر بے تکلیف ہوکر کوئی بات کی تو شاہدوہ أبرا، نیس کیکن یا مجے منٹ کے بعد میں بیمسوس کر رہاتھا کہ ہم برموں سے ایک دوسرے کو ج نتے ہیں وہ دونوں سیجے الخیال مسلمان ہیں او ما گرجنو بی ہند کے مسم نو س کی استدہ نسوں کے مقدر شرا تکریزون کی غلام جیس تو جمیں صدق دل سے ان کی معہ حاند كوكوششون كى كاميرنى كے ليے دعاكرنى واسيد" ماشم بیک نے کہا وکن کے افراد میں سے صرف عمس ال مراء ایک ایسے آدمی ہیں جو بے خوف ہو کر نظام الملک کے سامنے اپنے دل کی بات کہد سکتے ہیں اور نظام الملک نے ان کے اصرار یہ ہی جا فظالعہ بن کوسلطان کی خدمت میں روا نہ کیا تھا۔'' تر اوسی نے کہا میں یہاں کے حالات سے زیادہ واقف فیس ہوں عس الامرا دءاور انتیاز امدولہ کی ہاتیں میرے لیے بہت حوصلہ افز اتھیں لیکن اس کے ہو جود میں میمحسوس کرتا ہوں کہ نظام کے دربار میں ایک بااٹر گروہ انگریزوں اور مرہٹوں کا طرف دار ہے کاش ہم لوگ بیرجان سکتے کہاں ونت کلکتہ میں ہمیر اور لہ رڈ کارنواس کے درمیان کیابا تیں ہورہی ہیں اور نظام نے کس مقصد سے سے وہاں ہاشم بیک مسکر ایا میرے دوست مسیس میر عالم کے متعلق پر بیثان جیس ہونا چاہیاب حیدرآباد کے تی بااثر أمرا ومصالحت کے تن میں میں اور میر عالم نے گر اس نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی بھی آدوہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔'' ہاشم بیک مسکرایا۔ میرے دوست مسیس میرعالم کے متعلق پریش فی نہیں و ونا

جاہیے۔اب حیدرآباد کے تی ہا اڑ اُمرامصالحت کے حق میں بیں اور میر عالم نے اگراس نیک کام بیس ا کاوٹ خالئے کی کوشش کی بھی تو وہ کامیاب نبیس ہوسکتا۔'' مُر ادی ئے کیا۔" اگریدر کادٹ صرف میر عالم کی طرف سے ہوتو میرے لیے فکر مند ہوئے کی کوئی بات بیں لیکن جھے اند بیتہ ہے کہ بیں میر نظ معلی حسب ں دت اس مرتبہ بھی دو کشتیوں میں یا وُل رکھنے کی کوشش ندکرے۔ خَد ا کرے کہ مير بيانديشه غلط ہو كل جارے مفير فتام الملك سے ملاقات كر رہے ہيں اور جم جس قندردکن کی حکومت کے ساتھ دفاعی مُعاہدے کے لیے بیفر ار ہیں ای ٹکد رہیہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہیں ہمیئور کے متعلق میر نظام علی کے سیجے عزائم کیا ہیں۔ میں آپ کویفین ول تاہُوں کہ میں نظام کی نبیت کا سیح اندازہ مگاتے ہیں دیر جیس کگے گے۔اب جھے اجازت دیجئے۔ بیس یہان اپنے تیام کے دوران میں بھی بھی آپ سے ماہ رہوں گا۔" تنور نے کہا۔'' یعانی جان بہ بات غلط ہے۔'آپ کو ہمارے پاس رہنا '' اگر میں آزا د ہوتا تو یقیناً مہیں تھیر تا لیکن میرے ویے چند فر انفل ہیں " اس اس مہم مین اور کی کامیانی کی دعا میجیے۔ اس کے بعد یں بن بُلائے یہا ب چد آؤں گااوراگر آپ اصرار کریں گی تو پُورام پینہ یہاں قیام کروں گا۔ تمر ادعی پیہ كبدكر كحر ابوكي\_ باشم نے اٹھتے ہوئے کیا۔ 'مہت اچھا بھائی ہیں اصر ارتیس کرتا۔ کیکن کل شام الارے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ میرے دوست آپ سے ال کر بہت خوش ہوں کے ۔ نواب شمس الامراء ہمارے سالا راعلیٰ بیں اور میں آنہیں بھی بدانے کی کوشش

مرادی نے کہا۔''ابھی چند دن وجوت کا انتظام نہ بیجیے۔ بیل بہت مصروف ہوں لیکن میں وعدہ کرنا ہوں کہ موقع ملتے ہی یہاں حاضری دینے کی کوشش کیا کروں گا میکن ہے کہ کی دن بیل کھانے کے وقت بھی آسکوں اب جھے اور زت دیجے ۔''

یہ کیر کرمرا دی نے مصافح کے لیے ہاتھ پڑھایا۔'' ''ہیں میں دروازے تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔''

公

ایک دن تیسرے پہر منس الامراء کی پاکی نظام کے دروازے پر رکی وروہ

پاکس سے ہر کرا ہستہ ہتہ قدم اٹھا تا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ بی رکے باعث
اس کا چہرہ تمتم رہا تھ ، جل کے پہر بداروں نے اے سلامی دی اورایک نوجوان انسر
نے آگے بڑھ کرا ہے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" جناب آپ کو آرام
کرنا جا ہے تھا۔"

منتمس الدمراء نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کیا۔ '' میں بالک ٹھیک ہوں۔ کما۔ '' میں بالک ٹھیک ہوں۔ تم حضور نظام کواطلاع کر دو کہ میں ان سے ملاقات کرناچا ہتا ہوں۔''
عالیہ اور میر عالیہ ایک کا پیغام اندر پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت مشیر الملک اور میر عالم حاضر خدمت ہیں۔''

" جھے معدوم ہے اور میں ای لیے آیا ہوں۔ تم اطلاع بھیج دو۔'' پہر بیداروں کا افسر سلام کرکے اندر چلا گیا۔ شس الام اء پڑ کھڑا تا ہوا ڈیوڑھی ہے آگے ایک کمرے میں داخل ہوااور تڑھال ساہو کرایک کری پر بیٹھ گیا۔

چند منٹ بعد نوجوان افسر واپس آگیا اوران نے کیا۔" میں نے اطرع بھیج وی ہے۔اور میں نے یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ پ کی طبیعت نا سازہے۔ تھوڑی در بعد ایک ساجی آیا اور اس نے اوب سے سلام کرنے کے بعد کہا۔ '' ع ليجاه! تشريف ل ڀئے'' عمر المراء محد كراى كے ساتھ جل ديا۔ راستے ميں جكہ جكہ يبر سے ور كھڑے ہتے اور حس الامراء ہاتھ كے اثبارے ہے ان كے سوام كا جواب ديتا ہوا آ کے برور ما تھا۔ دوسری ڈیورٹی بڑکل کے داروغہ نے اس کا خبر مقدم کیا۔اور رحی مزاج بری کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ سنگ مرم کی پڑوی پر ایک خوب صورت باغ میں سے گزرنے کے بعد ایک کشادہ برآم سے میں داخل ہوئے۔ واروغهن باتحديب يك وروازي كي طرف اشاره كيا اورهس الامراء كمي توقف کے بغیر اندر داخل ہوگیا ۔میر نظام علی ایک منبری کری پر جلوہ افروز تھا۔اورمشیر الملك اورمير عالم اس كے سامنے مو دب كھڑے بنتے بنتس الامراء كورث بجال لے کے بعدائے بڑھا۔ نظام علی ورا سیدها ہو کر پیٹر گیا۔اوراس نے کہا۔ وجنہیں اس حالت میں یہ رقبیل آنا جا ہے تھے تمہارا چیرہ بتار ہا ہے کہتمہاری طبیعت زیا وہ فراب ہے۔'' منتس السراء نے کہا۔" عالیجاہ! اس بے جامدا نظے کے سےمیری معذرت تبول فره يئے ۔اگر بارخاطر ند ہونو ش تخليد ش چند باتنس كرنا جا بتا ہوں۔" مير نفام على تےمشير الملک اورمير عالم كى طرف ديكھااور پھرنش ال مراء كى طرف متوجه ہوکرکہا۔'' بیہاں انگریزوں یا مرہٹوں کا کوئی آ دی نہیں۔تم مشیر الملک ورمير عالم كرس من بي تكلفي سے بات كر سكتے ہو۔

" ن ليجاه الجيها تديشه ب كيمرى بالتي أنبيل نا كوارمسوس موركى بهر حال میں اپن فرض ادا کرتا ہوں۔ ٹیپو کے وکیل آپ سے ملاقات کر چکے ہیں اور جھے میہ معدم ہوا ہے کہ حضور نے ان کے ساتھ کوئی حوصلہ افزابات نہیں کی اوروہ بہت "ان کے ویوں ہونے کی کوئی وجہ بیل استحماق ماری گفتگو کی ابتدا وہوئی ہے اورا بسے مسائل ایک دن کے اندر مطیبیں ہوجا تے۔'' \* دلکین عالیجاه امیر اخیال تفا کرسلطان نے آپ کے تمام مطالبات مان سے ەلى جىلىن أىك ئىك كام مىن بلادىدىنا خىرتىين كرنى جانىيے-" وولکین همہیں بیخوشنجری دینا جا ہتا ہوں کہ لا رڈ کا رٹوالس نے بھی ہما رہے تما م مطالبات ون ہے ہیں۔میرعالم کلکتہ ہے جو پیغام لایا ہے وہ بہت حوصد افزاہے مجصے افسوس ہے اب تک تمہارے ساتھاس کی ملاقات جیس ہوئی ورندایس حالت

میں جہیں یہ سات کی تکلیف ندا شانی برتی عمر ہیں بیائد بیشر تھا کدا گرمیسور سے نیٹنے کے بعد مرہوں نے جارے ساتھ بدعبدی کی تو جمیں ایک خطرنا ک صورت حال كامقابله كرماية بركارليكن ابتمهين خوش موما جائي كمصر عالم كارثواس كے ساتھا ایک شرا نظ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے جیل جن کے بعد پیضد شہ ہو تی قبیل رہا۔ کہ اگر مرہ شوں نے کسی جارحیت کا ثبوت دیا تو ممینی ہماری مدونہ کرے گئ چند ثاني تش الدمراء كے منہ ہے كوئى بات نائل كى ۔ بالة خراس كے كانبتى

چند ٹانے شمس ال مراء کے منہ سے کوئی بات نہ نکل کی ۔ بال خراس نے کا نجی ہوئی آواز یس کہا۔" عالیجاہ! یس نے اپنی زندگی کے بہتری ایام آپ کے خاندان کی خدمت میں گڑارے ہیں۔ میں آپ کا ٹمک خوار جوں اور میں اتناحق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کے مدمت میں گر ارب جیں۔ میں آپ کا ٹمک خوار جوں اور میں اتناحق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کے مدمنے اپنے دل کی بات کہ سکوں۔ ہوسکتا ہے اس وقت میری

ہ تیں آپ کو انہائی نا گوارمعکوم ہول۔لیکن وقت بیر قابت کر دے گا کہمیرے خدشت غلط ند تفے ۔ ش حضور کے سامنے میر عالم اور مشیر الملک سے بدیو چھتا جا ہتا ہوں کہ بیچو کے ساتھ انگریز وں اور مرہٹوں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ بیہ خبیں کہوہ اس کی غیرت ماس کی ہمت ما**س** کی شجاعت اور اسکے جذبیر میں کواییے رائے کا سب سے بڑا پھر سجھتے ہیں۔ اور اسکی نگامیں کارٹواس اور فرٹویس کی المتيون من جيه ويختر د كيريكي بن- أيه دحوكاد بإجاسنا به ندخر يداجاسنا " عالیجاہ! نمیر کے ساتھ انگریزوں اور مرجنوں کی مشنی کی وجہ سمجھ میں اسکتی ہے۔ وہ ایک ایس حکر ان ہے جس فیمسور میں اسلام کابول بول کیا ہے۔ وہ دی كى عظیم سعطنت سے زوال کے بعد اس ملک سے كروڑوں مسلم تو س كى آخرى اميد ہے۔ وہ ابورے ہندوستان کی آزادی کی روح ہے اور جب بیروح نکل جائے گی توب ملک ایک لاش ہوگا ہے احکریز بھوے کدھوں کی طرح نوج رہے ہوں گے۔ ان گدھوں کی اشتہا بڑھتی جائے گی۔آج میسور کی باری ہے اور کل شاید ہماری پد مرہٹوں کی ہاری آج نے کی۔اور جب ایساد نت آئے گاتو ہم بیٹھوں کریں گے کہ اس ملک کی عزست اور آزا دی کے وہ دخمن جنہیں ہم اینے گندھوں پر اٹھ کر کلکتہ اور مدرال سے سرنگا پٹم لے آئے ہیں۔اب وہ دلی کی طرف دیجے درہے ہیں۔اور پونا اور حيدراكب و كن كراست كي مزيس جي-

اور حیدراب و ن سے راسے محرس ہیں۔
کھرین کی استبداد کا عفر بہت مرشد آباد سے اور حیانی چکا ہے اور جنوبی
ہندوستان میں صرف میسور کی سلطنت ایک ایک دیوار ہے جوگز شتہ میں برس سے
اس سیاب کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ میں آپ کو خبر دار کرتا ہوں کہ جب سلطان

نیپو کا پر چم سرنگوں ہوجائے گا تو ہندوستان کے باتی حکمر انوں کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ بیں ہو گا کہ وہ کرما تک کے چھ علی والا جاہ کی طرح انگریز وں کے بے بس وے گوہن کرر ہیں ۔ان کی تنگینوں کے ساتے ہیں ایچے در مارلگا تھیں اورا پی بے یس رعبي كاخون چول كران كاپيي*ن بحرين*\_" مير عالم اورمشير الملك نے سرايا احتجاج بن كرمير نظام على كى طرف ديكھ اور ای نے تکمل کرکھا۔ وجمہیں معلوم بیں کتم کہاں کھڑے ہو اور کیا کہدر ہے ہو۔ ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت جیں۔'' مير عدم في كها-" حالى جاه! نيوكى سب سے يوى كامي بي مير ك كماكى ك سیاست کے زہر ہے اثر ات حضورے دربا رتک پہنچ چکے ہیں۔" مثیرالملک نے کہا۔" اس کے وکیل جارے بازاروں سے گزرتے ہیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوج تے ہیں۔ ہماری مساجد میں اس کے سے دع کیں واقع ج تی ہیں۔ عوام اس قدر مے باک ہو گئے ہیں کہ وہ حضور پر نکتہ چینی سے بھی وریغ قبیں کرتے اور ہمیں انگریزوں کی کاسیلیسی کا طعندو ہے ہیں ۔'' مير علم في كها-" عاليجاه! يهال يجنيخ بي سرجان كيناو اور يونا كسفير نے جھے سے احتیاج کیا تھا کہ بیج کے وکیلوں نے حیور آبا و میں س زشوں کا جال پھیدا رکھ ہے اوران کے اش روں پر بہاں کے عوام لارڈ کارٹوالس اور نا نا قر تو یس کو بر مدا

گاليال ديييس" منتس ال مراء چلایا۔ "ممبر عالم ابھی تم نے پھوٹیں دیکھا۔ ابھی تم نے پچھٹیں سنا۔ ٹیپو کے ساتھ عداوت نے تمہاری آنکھوں اور تمہارے کا نوس پر پر دے ڈال و یہ بیں کیکن اگر نظام الملک نے تمہارے پہنچے چلنے کی غلطی کی تو ایک ون ایس

آئے گاجب تہارے اپنے بیٹے اور بیٹیاں سلطان ٹیو کے لیے انسو بہا کیں گے۔ جب حیدرآباد کی استدونسلیل چلا چلا کر بیکین کی کہ مارے بررگوں نے جن تكواروس سے شيرِ ميسور كومجروح كياتهاو واب جارى اپنى شدرگ تك بيني چكى بيل۔ میں ج نتا ہوں کہ جس تو م کے اکار خود کئی برآمادہ ہو چکے ہوں اُسے تباہی سے کوئی عمَّس الامراء بيهال تلك كهدكر خاموش جو گيا\_وه جمت جوا\_ يشديد بن ركي حالت میں یہن کے آ کی تھی۔ اب جواب دے چکی تھی۔ چند ثامیے پھٹی چھٹی المحموں سے نظام الملک کی طرف و کیھنے کے بعد اُس نے ڈو بی ہوئی آواز میں کہا۔ وو عالیجاد! مجھے معلوم نیس میں کیا کہدرہا ہوں۔میری ہمت جواب دے چی ہے۔ جھے اجازت ویجے ۔'' وہ کورٹش ہج لہ نے کے لیے جھ کالیکن دروا زے کی طرف تین جا رفتدم اٹھالے کے بعد ا جا تک منہ کے بل فرش برگر بڑا۔ میر نظام علی اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہو گہا اور میرے کم اور مشیر الملک نے بھاگ کر اُسے اٹھانے کی کوشش کی ۔وہ ہے ہوش تھ اور اس کاجسم بی رہے چنک رہا تھا۔ تھوڑی در بعد چندسیای اسے بانگ پر ڈال کرکل سے باہر لے جار ہے تھے۔ دو دن بعد مرجان كيناوے الارڈ كارنوالس كويية خط لكھ رہا تھا كہ آج تھ م لملك كى محافظ نوح كاسالاراعلى اور حيدر آبا دكا أيك بهت باار ج كيروارجو جارا ہرترین دشمن اور دکن اور میسور کے اتحا د کاسب سے پڑا حالی تھا، و ف ت یا چکا ہے۔ حمس ال مراء کے جنازے کے ساتھ حیدر آبا دے حوام کا ایک بے پنرہ جموم تھا اور شہر کے عوام کی طرح میسور کی سفارت کے ارکان بھی باری باری اس کے

جنازے کو کندھا ویے کی کوشش کررہے تھے۔جب اس کی لاش عدیش اتاری ج ر ہی تھی تو مرادی نے امتیاز الدولہ کی المرف دیکھا اوران کی ہیکھوں سے بے ختیار ا متیاز الدولہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "میرے دوست! میرا با زوٹوٹ چکا ہے۔ہم اینے مقدر ہے جیس لڑ سکتے سخس ال مراء کی موت میرے نز دیک ان میدوں اور آرزوؤ کی موت ہے جوہم نے دکن اور میسور کے اتحاد کے ساتھوابستە كىتىس -" '' لیکن میں مایو*ں نہیں ہو*ں۔'' مرادعلی نے قدر سے ہمت سے کام پیتے موے جواب دیا۔ وجمہیں مابول جیس ہونا جائے۔ تم سطان بنیو کے سیابی مو۔ ہ یوی صرف ان کے بیے ہے جنہیں راستہ دکھانے والاکوئی ندہو۔'' تنشس ال مراء کی موت کے بعد بھی میسور کے سفراء کے ساتھ میر نظام علی کی منا قانون كاسسد جرى رباليكن ان ملا قانون كامتصد ايست انذير تميني اورمر وهور کے ساتھ معاہدے کی شرا تطاکو اینے لیے زیادہ سے زیا وہ مفید بنائے کے سوا کیجھ نہ تفاقر بہا دو ماہ بعد اسینے اتحاد یوں سے بورااطمینان حاصل کرنے کے بعد میر تھ م على في سنان في كي مفيرول كورخصت كرديا ..

حیدرا ہا دیجوڑنے سے تعوزی دیر قبل مرا دیلی، باشم بیک کے کھر گیا۔ ہاشم اور اس کی بیوی مصر لحت کی گفتگو کی نا کامی پر بہت پر بیثان تھے۔مرا دعلی نے 'ن کے ساتھ چندمنٹ ہو تیں کرنے کے بعد وخصت لی۔ ہاشم بیک گھرے پچھان صلے تک اس کا ساتھ دینا جاہتا تھا۔ لیکن مرادعلی ڈیوڑھی پر چنٹی کر رک گیا۔ اور اس نے مصالحے کے سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کیا۔'' آپ پہلی رہیں۔'' ہائٹم بیگ نے اس کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے کہا۔ ''مرادآپ کو ہیں انہیں ہونا چاہیے۔ بھے اب بھی یعین ہے کہ دکن اور میسور کی بہتری کی کوئی شہون صورت انگل آئے گے۔ اور جمارے درمیان آگ اور خون کے دریا حاکل نہیں ہوں گے۔ ہم ایک ووسرے پر گولی چلا نے کے لیے پیدائیس ہوئے۔''
مرادی نے ایک کرب انگیزم سکرا ہے ہے ساتھائی کی طرف دیکھ وراسکے ساتھ میں فی کرنے کے بعد لیے بیدائیس ساتھ میں فی کرنے کے بعد لیے بید میانا نا ہواہ ہاں سے جمل دیا۔
موڑی در بعد وہ شہی مہمان خانے ہیں جہی چکا تھا۔ جہاں اس کے ساتھی سفرے سے تیار کھڑے ہے۔''

## 公

سطان کے ظاف فیصلہ کن جگ اڑنے کے لیے ہندوستان کی تین عظیم ما تئیں متحد ہو چکی تھیں۔ انگریز کی سیاست کی سب سے بڑی کامیا ہی بیتی کہ انہوں نے نظام اور مرہوں کو جنوبی ہندوستان کی وہ آخری دیوار مسار کرئے پر آل دہ کرلیا تھا۔ جویرسوں سے اجنبی افتد ارکے سیالب کورو کے ہوئے تھی۔ جنگ ناگر پر ہو چکی تھی۔ شیر میسور پھرا کی ہاران گئت بھیٹر یوں ، گید ڈوں اور گدھوں کے درمیان کھڑا تھا۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی امانت کی اُمید نہ تھی۔ اس نے مغرب کی جارحیت کے خلاف عالم اسلام کو شخد کرنے کے لیے سطحطینیہ شل سلطان از کی کے پاس جواتی کی فلاف عالم اسلام کو شخد کر ان کے لیے مقصد دولت علیانیہ این تاریخ کے نازک تیرن نیج بھے وہ ، یون ہوکر واپس آگئے شخے دولت علیانیہ اپنی تاریخ کے نازک تیرن دور سے گز رری تھی۔ روس کی ملکہ کیتر بن فائی اور آسٹر یا کے شہنشہ جوزف کائی دور سے گز رری تھی۔ روس کی ملکہ کیتر بن فائی اور آسٹر یا کے شہنشہ جوزف کائی ترکی کے فلاف متحد جو چکے شفے اور اُس کی طرف سے اس امر کا اعلان جو چکا تھا۔

کہ وہ عثانی سلطنت کے مغربی ممالک ہر قبضہ کے تخت پر کیتھرین کے پوتے تسطیطین کوبٹھا تھی گے۔ یورپ میں طاقت کا تو از ن قائم رکھنے کے لیے پر طانبہ کا وزیرِ اعظم بیٹ میگر فریقین میں صلح کروائے کی کوشش کررہاتھا۔ ان حالات میں عثانی حکومت انگرین وں کی مربی کے خل ف سلطان ٹیبو کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے ہے تیورنہ تھی۔سعطان ترکی کے ساتھ ٹیج کے نیروں کی ملاقات سے بہتے ای مطنطبیا ہے برط نوی سفیر رابرت بینسلی کو بد بدایات موصول جو چک تھیں کرز کی اور میسور کی حکومتوں کے ورمین معاہدہ کی ہات چیت کونا کام بنانے کی ہرممکن کوشش کی جائے۔ چنانچہ بری نوی سنیر کی کوششوں کا بدنتیجہ ہوا کرز کی خدیفہ سعطان ٹیج کو سعطان کے غنب، چند تنی کنب اور نیک دیاؤں کے سوا کچھونیدے سکا۔ سعطان نبیت جوسفارت فرانس روانه کی تھی اُس کی کارگزری بھی حوصد حمکن تھی۔ تو نون کی بندرگاہ بر فرانس کی حکومت اور فرانس کے عوام نے سلطان کے سفیروں کا شاندار خیرمقدم کیا تھا۔اس کے بعد پیرس تک راستے کے ہرشیر بیل آرانس کے عوام اور حکومت نے ٹمائندے ان کار جوش استقبال کررہے تھے۔ان کے سفر کے بیے جید گھوڑوں کی بنمی اورسواروں کا ایک حفاظتی دستہ مہیا کیا گیا تھا۔ راستے کے ہر روٹ سے شہر میں ان کے لیے آتش ہا زی کی نمائش کی جاتی تھی۔ یوگ کی کی میل ہے جیس و مکھنے کے لیے آتے تھے۔ پیری میں شاہ لوکس نے انتہالی کر بجوشی ہے ان کا خیر مقدم کیا ۔لیکن جب دونول سلطنوں کے درمیان معاہرے کی بات چیت کی توبت مبلی تو اس نے بیہ جواب دیا۔ کہ معاہدہ وارسلز کی خلاف ورزی کر کے تكريزوں كے ساتھ جنگ كا خطرہ مول بيل لے سكتے۔

پیرس ش سبطان کی سفارت کی نا کامی کی پردی وجہ پیتھی که ُن وتو بانس خود ائتبائی مخدوش حالات کا سامنا کر رہا تھا۔حکومت کے ظلم و استبدا داور بوٹ کھسوٹ کے یا عث عوام کا بیاندلبر پر ہو چکا تھا۔اور شہنشا ہیت کے خل ف انقابی طاقتیں حرکت میں آچکی تھی۔حکومت کے بعض بااثر ارکان انگریزوں کے خلاف سطان ٹیج کے ساتھ معاہد کرنے کے حق میں تنے لیکن اکثر ملک کی اقتصادی ہد حال کے پیش نظر انگریزوں کے ساتھ جنگ کاخطرہ مول لینے کے ہے تیار نہ تھے۔ وہ شاہِ فرانس کو بیمشورہ دے چکے تنے کہ ہمیں اپنی افواج ہندوستان سے نکال کر مریشس اور پورپون کے اڈوں کومضبوط کرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ش وفرانس نے سعطان کے سفیرول کاصرف ایک مطالبہ خوشی ہے منظور کیا۔ اوروہ بیا کہ اس نے ایک تجربہ کارطبیب اور ایک جراح کے علاوہ رنگ سازوں، نجاروں، ہ فندوں، مسلمری سرزوں اور دوسری صنعتوں کے ماہرین کی ایک جماعت کو<sup>م</sup>ن کے ساتھ میسور جائے کی اجازت دے دی۔ ایسٹ ایڈیا سمینی کے ساتھ ٹیو کے خلاف دفاعی اور جارحاند من ہدہ کرنے کے

ایسٹ انڈیا کھینی کے ساتھ ٹیو کے خلاف دفائی اور جار حاند معاہدہ کرنے کے بوہ جو دفائی میں مرہے جنگ میں پہل کرنے پر آمادہ ندھے ۔گزشتہ تحربات نے انہیں کا فی مختاط بنا دیا تھا۔ اور وہ بیہ چاہے تھے کہ اس مرشد جنگ کی ابتداء انگریزوں کی طرف سے ہو۔ انگریزوں کی افواج کیل کانے سے لیس ہو چکی تھی۔ کورگ کے راجہ ور انگریزوں کی افواج کیل کانے سے لیس ہو چکی تھی۔ کرنول اور گو پہوں در اور انہوں کے نظیم معاہدے ہو چکے تھے۔ کرنول اور گو پہدے کو اور اب جو میں ور کی بات گزار تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیا طمین ان ول چکے تھے۔ کرنول اور گو پہدے کر نواب جو میں ور کے بات گزار تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیا طمین ان ول چکے تھے۔ کر دو اب کے خلاف برقاوت کا اعلان کر ویں گے۔ اب

مع بدہ منگوری احجیں اڑائے کے لیے لارڈ کارٹوالس کوصرف ایک بہائے کی ضرورت بھی ۔اوروہ بہانہ پہلے ہے موجود تھا پڑاونگور کاراجہ راماور ہانگریزوں کی شہ ر ایک مدت سے سطان کے خلاف معاندان سرگرمیوں میں مصروف تھا۔اور اس کے دیتے میسوری سرحد پر کئی حملے کر چکے تھے۔وہ ممینی کا حلیف تھا اورانگریزوں نے اس کی حوصد افز ائی کے کیے اپنی فوج کی دو کمپنیاں اس سے حوالہ کر دی تھیں۔ سلطان ٹیپوکو بیمعلوم تفا کہڑاونکور کے راجہ کے خلاف اس کی جوانی کا روائی انگریزوں کے ساتھ کر وکی صورت پیدا کردے گی۔اس کیےوہ مصالحت کے ہے کوش ن تھا۔لیکن راہ ور ماتے سلطان کی مصالحاند کوششوں کے جواب میں اپنی جارحاندسر گرمیوں تیز تر کرویں۔سلطان نے انگرینوں سے ایل کی کہوہ اسیے حلیف کوان مفسدا ندسر گرمیوں ہے با زر تھیں کیکن اس ایک کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میر نظام ورنا نافر تولیس کے ساتھ سلی بخش معاہرے ہوتے ی انگریزوں لے را ماور ما کوچیکی دی اوراس نے ٹر اوکلور کی دفاعی لائن کے سامنے ایک گھنا جنگل صاف كرفے كے بہائے ايك بزارسا بى ميسوركى صدودش داخل كرديے ليكن سرصد كے محافظ دستوں نے آئیں مار بھاگیا۔ایک مہینہ بعدر او تکورے راجانے دوسر احملہ کیا۔ کیکن اس کا بھی بہی حشر ہوا۔ سلطان ٹیج نے جنز ل میدوز گورز مدراس کو اس صورت حال کی طرف متوجہ کیا۔ او راہے مصالحت کے لیے ایک مشن بھینے کی دعوت دی۔ کیکن جنز ل میڈ وزنیو کا پرانا دخمن تھا اور اُسے کارڈ ٹوالس کی طرف ہے بھی اس امر کی ہدایت موصول ہو چک تھی۔ کیاب جارے لیے انہائی ساز گارحال ت پیدا ہو چکے بیں۔اور ہمیں کوئی ایس کوشش فہیں کرنی جائے۔جوجنگ میں التو ا کا باعث ہو۔ چنانچے میڈوز نے سلے اورائن کے کیے سلطان کی ایکوں کی طرف سے کان بند

کر کے مزید تین بڑ لین ژاد کور کی مرحد پر بھیج ویں۔ راجه ٹروکورانکریزوں کی مالی اھا داور چراکل کوئمیٹواور مال بارے نا تر پالیگا روب کے تعاون سے میسوری سرحد ہرا کیے لشکر جمع کر چکا تھا اور انگریز اس کی فوج کے ہم تھ ہزارسیا ہوں کے لیے بہترین اسلح مبیا کر چکے تھے۔ ان حالت ش سلطان بيوك لي جرايك بارتكواركاسهاراين كم سواكونى جاع كارنة شيرميسوراي كجهار ينكل كرميدان مين أحميا الوكوري نوج ميسور کے طوق فی وستوں کے سامنے محکول کا انبار ثابت ہوئی چند تھنٹوں کے اندر اندر ٹر ونگور کی سرحدی چو کیوں اور قلعوں پرمیسور کے برچم لہرار ہے تھے اور راجا کے سابی جھیعروں اور بکر بول کی طرح بھاگ رہے تھے کرال مارڈ لے کی مطحتی میں انگریز وں کی یا نیج کمپنیاں اینے ہا رہ داد راسلہ کے ذخیرے چھوڑ کرکر محور میں یہ ہ لے رہی تھیں کی انگریز رے تولیس میدان جنگ سے بمبئی اور مدراس جنزل میڈوزکو پیکھ رہاتھ میں نے بھی ایک شرمناک پہیائی نبیں دیکھی۔'' ٹر اوکلور کی دف عی لائن کے برتجے اُڑائے کے بعد سعطان ٹیم کر محور کی طرف یرُ صار کرنل مارڈ لے نے وہاں بھی پسیائی اعتبیار کی اور سلطان نے قلعے پر قیصہ کرایہ۔ اس کے بعد سلطان نے آئیکوشاور چند تلعوں پر قبضہ کرلیا اب سارا ٹرانکورسلطان

کے قدموں میں تھا۔راماور ما کی طرف ہے کئی میدان میں مزاحمت کی تو تع نہ تھی لكين ومرابع ويبنئ كرسلطان كوبياطلاح في كدلارة كارنواس ميسور كے خل ف اعلان جنگ کر چکا ہے اورائ کے اتحادی کی محاذوں بر حملہ کرنے کے سے تیار کھڑے مِيل \_سعطان کومجبور أنيجيے بنمنا مي<sup>د</sup>ا\_

## بإرهوان بإب

مدرائ گورنمنٹ ہاؤی کے ایک کرے بیل کینی کے بیٹ سے نوبی انسروں کی میڈنگ ہورائی تھی۔ گورز مدرائی جزل میڈوز جے کینی کی فوج کا مانڈر فیجیف مقرر کیا گیا تھا۔ بمبئ اور کلکتہ کی انگریز کی افواج کے نمائندوں کے مشورہ سے جنگ کا ہلان تیار کررہا تھا۔ کرے کے درمیان ایک کشادہ میز پر جنوبی بندوستان کا فقتہ کھل ہوا تھا اور جزل میڈ وز اور دوسرے فوجی السر میز کے گرو کھڑے ہے۔

جزل میڈوز نے کہا۔ ''میرا اولین متعمد کو میں واور پائین گھاٹ کے علاقوں پر تبغیہ کرنا ہے میسور کے ایم شہروں اور قعلوں کی طرف بیش قدی کرنے کے ہے ہمں ان زر فیز علاقوں سے رسد حاصل کرنا بہت آسان ہوگا۔ بہمی کی فوج کی بیش قدی مالے ورکے ساطل سے شروع ہوگی اور وہ ساحل کے علاقوں کو فیج کرنے کے بعد مدراس کی فوج سے آسلیں گی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ فیچ ہماری بیش قدی دو کئے کے بید مدراس کی فوج سے کہنا تک کو میدان جگ بنانے کی کوشش کرے۔ اس لے جزل کیلی کارومنڈ ل کے وسط سے بارہ کل کی طرف بیش قدی کریں گے۔ تا کہا کہ کرنا تک کو خطرہ بیش آنے تو گا سے ہروقت مدودی جا سے دراس سے کوئی کریں گے۔ تا کہا کہ کہنا تک کو خطرہ بیش آنے تو گا ہے۔ مدراس سے کوئی کریں گے۔ دراس سے کوئی کریا ہے۔ بعد ہم دا بہا ہم سنتھ تر چنا بیلی کے آس باس ہوگا۔''

گورز کاپرائیو ہے سیکرٹری کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سوام کرنے کے بعد ایک مراسلہ بیش کیا۔ جنر ل میڈ وزنے خط کھول کر پڑھا اور تدھال سہو کر کری پیڈرگی۔ نوع کے افسر تذبذب اور پر بیٹائی کی حالت میں اس کی طرف و کھے د ہے۔

جزل میڈوزنے قدرے تو قف کے بعد کیا۔ وجنٹلمین! بیراہ ٹرونکورک كاركز ارى كے متعلق ايك تا زه رايورث ب-اس كى فوج برمحاؤ سے بھا گ رہى ہے۔ ہم نے جواسلحہ اور باروومہیا کیا تھاوہ وغمن کے تیفے میں جاچکا ہے۔ کرتل ہارڈ لے نے لکھ ہے کہ اگر ٹیم کی توجہ تورآ دوسرے محاذوں برمیذول نہ کی گئی تو وی سن وقت كے بغير سارے الوكورير قبضه كرلے كا اس خط سے معلوم ہوتا ہے كه لیائی کی دوڑ میں مارے سابی ٹراوکور کے سامیوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہمیں کل صبح تک پیش قندی کے لیے تیار ہوجا ناجا ہے۔'' سيررزى في كهار الوريكسيليسي! نواب تمه على كوكيا جواب ديا جائي؟" جزل ميذوزئ تلملا كركها "وه البحى تك جيشا بواب؟" " بى بان! آب فرمايا تھا كرآب ميننگ سے فارغ موكر اس سے ساتات '' کیکن وہ میرا وفت منالع کرنے پر کیوں مُصر ہے۔ جب سے میں نے جارج نیا ہے۔ وہ تین بار ملاقات کر چکا ہے۔ جاؤ اُسے کہو میں اس وقت فی رغ قبیں ہوں ۔اگروہ چند تھنٹے اورا نظارتیں کرسکاتو واپس چلاجائے ۔" سكرارى في كما يورايسيسنسي أسه مايوس كريا أسان نبيس وه ش م تك آب کے انتقاریس بیٹ رہے گامراس کے گورزے برتیسرے جانتھ روز ما قات کرنا اس کی زندگی کی سب سے بیزی دلچین ہو ملینی کارٹرانا وفا دارہے اور مدراس کے س بن گورزوں کی میں ہوایا جمیں کہا ہے بلا وجہ ما راض نہ کیا جائے۔" جزل میڈوزئے کری ہے اُٹھ کر کھاشکامن میں ابھی آتا ہوں۔'' كرنا تك كاكثر يتى نواب جمعلى والاجاه ملاقات كے كمرے ميں بيشے ہوتھا اس

کے چہرے پر پریشانی اوراضطراب کے آتا رہے جز ل میڈوز کمرے میں داخل ہوا اوراس کی منکھیں مسرت سے چیک آھیں وہ جلدی سے اُٹھ کرا گے بڑھا اور جزل میڈوزئے ایک حقارت آمیز تبہم کے ساتھ سلام کرمصافحے کے ہے ہاتھ پڑھادیو۔ محمد علی نے دولوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا حضور کا اتبال بدند ہو اورحضوركے دخمن ذكيل وخوارجول!" تشریف رکھے نواب صاحب جھے افسوں ہے کہ آپ کو بہت انتظار کرنا رہا ين بهنة مصروف تقالية

محر علی نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا عید کا جاند و کھے کر ماہ رمضان کی کلفینس

بعول جاتي إلى عيد كب ہے؟" جز ل ميذوز نے جران موكر سوال كيا۔

جناب آپ میر امطنب نبیل مجھتے میر امطلب ہے کہ آپ میرے سے عید کا جائد ہیں لین آپ کود کی کر جھے بہت ٹوشی ہوئی ہے۔''

ہو میں جھتاتھ کیجیدا گئے ہے۔" جناب حقیق عیداتواس دن آئے گی جب آپ کی جوجیں سرنگا جم بھنے جا کی گ مين آپ كي نخ كي بنارت كرآيا بول-"

نواب صاحب آپ فٹے کی ہاتیں کر رہے ہیں ابھی تو جنگ بھی ٹہیں شروع واہ جناب آپ كا خوال ہے كہ بس و ترجي جي بيس جانتااب تو خدا كے نفل سے

رُ اوتكور كالشكر ول ما ريس داخل مو چيكاموگا-" جنرل میڈوزنے جھنجعلا کرکھا ٹرادکلور کالشکر بھیوروں اور بکریوں کی طرح

چند ان محری کے منع سے کوئی بات نڈنگل کی پھراس نے اچا تک اپلی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک سونے کا تعویز نکالا اور پڑھ کر چنز ل میڈ وز کے گلے میں ڈال دیا۔

یہ کیا ہے جز ل میڈوز نے اپنا شعبہ مذیط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
جناب میہ تعوید ہے آپ اسے کے سے شاتا رہی جھے یقین ہے کہاں کی
برکت سے ہرمیدان میں آپ کا فتح ہوگی میہ جھے ایک بزرگ نے دیا ہے جس کی ہر
بات پھرکی کیر ہوتی ہے اب آپ خدا کانام لے کر حملہ کر دیں دنیا کی کوئی ہا اقت مر
نگامتم تک آپ کا راستہ نہیں روک سے گی جس نے سنا ہے کے فرانسیں یہ نڈی چری
فال کر رہے ہیں یہ آپ کی بہلی فتے ہے۔''

جنر ل میدوز نے نہائی نفرت اور حقارت سے جمد علی کی طرف دیکھا اور کہا او ب صاحب ہمیں ڈرے کہ اس محاؤ پر جنگ شروع ہوتے ہی کہیں اسے حالت پید شہو جا کیں کہ آپ کوار کا ٹ خالی کرنا پڑے!''

محری چندہ نے سکتے کے عالم میں جز میڈوز کی طرف دیکھ آرہا۔ بالا تراس نے کہا۔ گورز صدحب! اگر ٹراونکورے کوئی خبر آئی ہے تو آپ کواس قدر پر بیٹان میں ہونا جا ہے سطان میرواب اکیلا جارا مقابلہ نیس کرسکتا۔

یں ہولکل پریشان جیس ہوں۔ میں سرف میں چاہتا ہوں کرآپ اپنے جیتی وقت ہو تو سیس جو کئے کرنے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں!

جزل صاحب میں بیانو ہو جھنے آیا تھا کھیری اوج کوکوچ کا کب تھم ہے گا؟ آپکی نوج کو کوچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر صرف کرنا تک ک حفظت كرسكس تؤية بحى جمارى يهت يؤى هدو جوگ -اب جھے اجازت ديجے بيل بهت مصروف جول بہت مصروف جول جز لميذوزيہ كہتے ہوئے اٹھ كر كھڑ اجو گيا - تواب تھ على بہت ہے كھ كہما چا بتا تھا۔
ليكن كرنا تك كيفا فلتكے منسلے نے اس كے خيالات پر بيٹان كرد ہے ہے - وہ با دل نا خوسته کھا اور جز ل ميڈ وز أس كے ساتھ مصافی كرے كرے سے با برنكل گيا۔

کرے سے با براہے سكر بڑى كود كيكر جز لميڈ وز نے جم على كاعطا كردہ تعويز

خوستہ کھاور جزل میڈوز ای کے ساتھ مصافیکر کے کرے ہے با برنگل گیا۔
کمرے ہے با برائے سکرٹری کو وکھ کر جزلمیڈوز نے جمرعی کا عطا کر دہ تعویز او ج کراس کے باتھ ہے وا اور کہا۔ بدایتے پاس رکھواور ہے دوقو ف کو بہم بھی اوک کہ وہ جگال کر دہ جھی اوک کہ وہ جگال کر نیک کوشش نہ کرے۔ بدگدھا جھے افتح کی خبر سنانے آیا تھا۔
کہ وہ جنگ کے اختام تک جھے پریشان کر نیک کوشش نہ کرے۔ بدگدھا جھے افتح

مئی ۱۹۰۰ء کے آخری ایا م جس جزل میڈوز نے دواس سے چیل قدی کی اور تر چنا پی کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ جزل میڈوز نے دواس سے چیل قدی کی اور تر چنا پی کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ جزل میڈونز کی مان جس چدرہ ہزار سیا بی بہترین، جھی رواں سے مسلح تھے۔ ہندوستان کی تاریخ جس اس سے بل سی ایک عادی پر انگریزوں کیا تی بڑی فوج دیکھنے جس جی آئی تھی۔ سیطان ٹیج کے سیے ایک عادی ہے اور کی سلطنت کا مسکد تھا اور ایک علا ہے کہ خبروال یا تلحوں کی ھفا ظت کی بجائے پوری سلطنت کا مسکد تھا اور میسور کی تمام سر حدویر وشن کے اجتماع نے است اپنے نشکر کوئی حصوں جس تقسیم میں میں جورکروں تھا۔

جنزل میڈوزنے ۵انو ن کوکرور کی طرف ڈیل قدمی کی اور چند ہفتوں میں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر کرور اور دھا را بورم کے علاوہ چند اور قلعوں پر قبضہ کرلیا۔

سعطان بیپودشن کے عزائم سے خبر دارہ و تے جی ٹراو کمور کا محاصر و چھوڑ کر کونمیٹور

بینی کی اس اثنا میں دوسرے محاذعی بر بھی انگریزی افواج جمع ہور میتھیں اور سعطان نے قریباً ایک مبدینہ کونمفور مین قیام کرنے کے بعد ایک وسیع ہے نے پر جنگ کے بے تیاری کی ضرورت محسول کرتے ہوئے سر نگاشم کا ڈے کی کو تمیانو سے کوج کرتے وفت سطان نے اپنے جار ہزارسوار میرمعین الدین نم ف سید صاحب کی کمان شن وہےاور کے ہدایت کی کہتم اِ کا دُکاتملوں ہے دخمن کو ہرسال کر کے اس کی پیش قدی رو کنے کی کوشش کرونا کہ جھے تیاری کے کیےو قت ل جائے۔ ميرمعين ابدين كي مخضري فوج تهي ميدان بي ذي كرا تكريزو س كامقابله كرنے كے قابل تھى كيكن برسات كاموسم شروع ہو چكا تھا۔ اور اگرو وسعطان كى ہدایات بڑھل کرتا تو بیدجار ہزارسوار جو کوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں دھمن کے رسل ورسائل کا نظام درہم برہم کر کے اس کے لیے شاررہ کا ویٹس پیدا کر سکتے تھے۔ کیکن میرمھین امدین جیسے جبر ندیدہ سیابی نے جس نا البیت اور بدول کا مطاہرہ کیاوہ سعطان کی فوج سے کسی اوفی اضر ہے بھی غیر متو قع تھی اس نے کرال فارکڈ کے وستوں کے ساتھ چند جھڑ ہوں کے بعد بھوائی کے ثال کی طرف بیا بی اختیار کی اور جنوب کے تمام عل تے دشمن کے لیے کھلے چھوڑ دیے۔ میر معین امدین کی بیکوتا ہی تو جی لحاظ ہے میسور کے لیے انتہا کی تناہ پیدا کر سکتی تھی کیکن خوش قسمتی ہے جول کی کے مہینے میں برسات کاموسم شدت اختیار کر چکا تھا جنرل میڈوز نے میدان خالی و کھی کر کوئمیٹو پر قبضہ کرایا اور کرتل اسٹورٹ کو بال گھاٹ کی طرف جیش قدمی کا حکم دیا لیکن موسم برسات کی شدت کے یا حث وہ زيوده دُورندج سكا\_ مست کے دوسرے ہفتے کرتل اسٹورٹ نے دوبارہ چیش قدمی کی اور ڈیٹر میگل

کے قلعے کا محاصر و کرلیا بے قلعہ ایک بلند چٹان مروا تھ تھا اور دف عی محاظ ہے سلطنت ميسور كے مضبوط قانعول من سے ايك تھا قلعے كى محافظ نوج كى تعدادا تھ سوسيا ہيوں رِمشنتل تھی اوران کا کمانڈر حیدرعیا**ں سلطان کا ایک نڈرسیا ہی تھا انگریزی توپ** خانہ جارون تک تلعے پر اگ ہر ساتا رہااور یانچو ہیں دن کرتل اسٹورٹ نے عام حمد کا تھم دیا لیکن کے شدید تقصانات اٹھانے کے بعد چیچے بٹمارٹ احبدرعبال آخری دم تک از نے کا فیصلہ کر چکا تھالیکن ای کے بیشنر سیای اور انسر کمک نہ پہنچنے کے باعث ہمت بار چکے تھے چنانچہ ۱۲۳ اگست کے دن اس نے اس شرط پر قلعے کا ورواز و کھول دیا کہ قلعہ خالی کرتے وفت اس کے سیا ہیوں کا راستہ رو کئے کی کوشش کی اس عرصہ بیں جنزل میڈوز کی دوسری افواج درہ کجل ہٹی چو کیوں پر قبضہ کر ینے کے بعد تکرین ول کے یہ تھ میسور کی شہرک تک پہنچ بھے تھے کوئمبٹور کا زرخیر نسوب جہ ں سے المحیں فراوانی کے ساتھ رسدل سکتی تھی ا ہمکمل طور پر ان کے قبضہ میں تفا وروہ كررو سے لے كيل بنى كے در اے تك جوكيا قائم كر يكے تھے۔ دوسر مے فاق یر کون کیلی کی ممان میں کلکته کی دی ہزار فوج جسے بار پکل فتح کرنے کی مہم ہو پی گئی تھی،اگست کے شروع میں کنجی درم پہنتے چکی تھی جنز ل اسٹورز ٹ کوتین اطراف سے



جنك كى مان من حيدرآبا دكاشكررا پكورك مقام ريز اؤ صالے أو ي قل ور ا مصضرور بدایات دینے کے لیے میر نظام علی بھی وہاں پہنتے چکا تھا۔ ایک دن میر تف معی ایے جمے میں مہابت جنگ کے ساتھ شطر نج کھیل رہا تھا کہا یک افسر نہے میں داخل ہموا اورائ نے کورکش بحالائے کے بحد کہا۔'' عالی جاہ اسر جان کیماوے پہنچ گئے ہی اور انھوں نے آنے ہو حضور کی خدمت میں یا زیابی کی اجازت طلاب کی

مير نفام على في بدول ہوكر انسر كى طرف ديكھا اوركها۔" بهت اچھا، اسے کے آؤ۔'' چھروہ مہابت جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔''اس مر تبہتمباری ہار تینی تھی۔ کیکن کیناوے ہمیں شطر نج کھیلتے نہیں دیکھنا جا ہے۔''

مہابت جنگ کے تالی بجانے پر ایک ٹوکر نیمے میں داخل ہوا اور تھام کے ا ش رے ہے شطر نج کا سمامان اٹھا کرلے گیا۔

تفام نے جمک کریای بی قالین پر بڑے ہوئے کاغذات میں سے ایک نقشہ

الني اورائے تیائی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔'' ال مرتبہوہ مجنت ہمیں بہت پریشان مہابت جنگ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ' مجھے یقین ہے کہ آپ اسے زیادہ ر بیثان کرعیں سے۔'' نظام نے کہا۔" عمر بیں اپنی بیش قدمی میں تا خرکے لیے کوئی معقول وجر سوج مهابت جنگ نے جواب دیا۔'' جناب گرشند تین اعتوں میں کیناوے کے یا پچی میرے باس اا چکے بیں اور میری عقل جو بہائے تلاش کر سکتی تھی وہ انہیں ویش کے ج بھے ہیں۔اب تو جس براوج رہا ہوں کہ جھے اس مداقات سے بھنے کے سے جاری کے بہائے ہے تھے جس کیٹ جانا جا ہے۔ ميرنظام كينس پڙا۔ كيناوے فيم ين داخل موا۔ مهابت جنگ نے اٹھ كراس كا خير مقدم كيا لیکن میر تظ معی نے اپنی کری پر بیٹے بیٹے مصافح کے لیے ہاتھ یو عاید۔ مهابت جنگ نے ایک کری تھیدے کرائے کروی اور میر تھ معلی نے کہا۔" مجھ افسوس ہے كما ب كوال موسم من مقرى تكليف الحانى يوسى يحكم الله وسكا يا كيناوے نے كرى ير بيٹھے ہوئے كها۔ "موجودہ حال ت بيل مير ، ہے ہے حيدرا آباد تشهرنا زباده تعكيف ده فقا بجھائے كى خطا كاتسلى بخش جواب نبيس مدا جز ل میڈ وز اور لہ رڈ کا رٹوائس آپ کی تاخیر کے باعث بہت پر بیثان جیں۔ فرہ ہے آپ نے کیافیصلہ کیاہے؟

نے لیا فیصلہ لیا ہے؟ میر نظام علی نے جواب دیا۔'' اگر ہری پینت آج ٹیش قندی کرنے کا فیصد کر ۔ پورہائی اُس ہمر جاراس میلٹ نے جھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہری پنت اور نانا فرنویس اس ناخیری ومدواری آپ ہر ڈاکتے ہیں۔ آپ نہایت جیتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کومعنوم ہے کہ کوئمٹبور کا سادا صوبہ ہمارے تہنے ہیں آچکا ہے۔ مشرق میں ہماری افواج ہارہ کل پر قبضہ کرنے والی ہیں۔ اور چند دانوں تک ہمبئی کی فوج ، لہ رہی و قل ہوئی جائیگی۔ اگر آپ فورا عملہ کردیں تو سطان ٹیپو کومر نگا پھم

''باں اگراس میں لڑائی کی جمت ہوتی تؤوہ کؤئٹیو جیسازرخیز صوبہ ہمارے ہے کلا چھوڈ کرسر نگا پٹم میں پناہ ندلیتا۔''

" آپ کا خیول غلط ہے۔ نیپوسر زدا ہی جس بیٹی کر آپ کا انتظار فیل کرے گا۔ اُسے تیاری کے بے وقت کی ضرورت تھی۔ وی ایک خوننا ک آندهی کی طرح اچا تک میسور سے نکلے گا اور ہم ہرماؤپر اپنی سابقہ تنجاویز جس ردو بدل کی ضرورت محسوں کریں مجے۔"

سوں ریں ہے۔
'' یور ہائی کس۔ آپ کوٹیج کی قوت سے اس قدرخوف زوہ نیل ہونا چاہیے۔
بھے یقین ہے کہا گر آپ فورا جملہ کر دیں تو اُسے سرنگا چاہم سے نگلنے کی جرات نیل ہو
گی اورا گراس نے بیجرات کی بھی تو اس کا رخ شال کی بجائے جنوب کی طرف ہو
گا۔اور آپ کسی مزاحمت کا سما منا کے بغیر سرنگا پھی جا کیے۔''
گا۔اور آپ کسی مزاحمت کا سما منا کے بغیر سرنگا پھی جا کیں گے۔''
گا۔اور آپ کسی مزاحمت کا سما منا کے بغیر سرنگا پھی جا کیں گے۔''

بہتر خیال نہیں کرے گا؟"

آپ کا دیال ہے کہ وہ جماری المرف سے آتھیں بند کرے آپ پر جملہ کر دے " ہاں اور اگر آپ نے ان ولول مرجارلس میلٹ سے ملاقات کی ہوتی تو وہ اب کوبتائے کہ مری پنت کا بھی کی خیال ہے۔" " بور مانی کس\_ محصر معاف میجیے ٹیم واتنا نا دان نہیں۔ اے ہماری قوت ک يرزى كا حساس ہے۔ اور يكى وجہ ہے كه أسيسر نظامتم سے ماہ رنكل كر بهار سامنا كرنے كى جرات جيس ہوئى۔ بيھنيقت اس كى نكابول سے يوشيدونيس ہوگى كه جب وہ شال کارخ کرے گاتو اس کی تنگیمدرہ ویٹنینے سے پہلے ہم سرانگا پانچ کا تو اس کی تنگیمدرہ ویٹنینے سے پہلے ہم سرانگا پانچ کا تو '' میں جا نتا ہوں کہآ ہے سر نگا چٹم چینے جا کیں گے۔ لیکن میں بیانی جا نتا ہوں كهاس ونت تك جارب سرين اليزبيا بيون كى لاشيس عنز كے سواكو كى كام نبيس كيناوے نے بدول ساہوكركها۔" جناب آپ جنگ ميں ہمارے حليف بيل اور جگ کوا نفل م تک چینجانے کے لیے ہم سب پر ایک می ومدواری عائد ہوتی ہے۔ آپ اور مرہ وں کے تذیذ ب کا نتیجہ اس کے سوالی کے دیس ہوسکتا۔ کہ جنگ مجی ہو ج نے۔اور ہم آپ سے مایوں ہو کرٹیو کے ساتھ سکے کرلیں ۔اوراینے اتحادیوں

ا اورم ہوں کے آب اورم ہوں کے تذیذ بنا سے الا التجارات کے سوا کے دیں ہوسکا۔ کہ جنگ ہی ہو ج نے اور ہم آپ سے مایوں ہو کر فیج کے ساتھ مسلم کر لیس اور اپنے اتحادیوں ہو ج ہے۔ اور اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ کے بے فیج کے دحم وکرم پر چھوڑ دیں۔ اس کالازی بھجہ بیہ ہوگا۔ کہ و مزید چند بری تک تیاری کرنے کے بعد ہم ش سے ایک ایک کونگل جائے گا۔'' چند بری تک تیاری کرنے کے بعد ہم ش سے ایک ایک کونگل جائے گا۔'' میر نظ م علی نے قدر برظن

خبيل هونا ج<u>ا</u> سيجيـ"

''یور ہائی کس۔ بیں بدھن بیس ہوں کیکن بیس آپ کے تذیبہ ب کی وجہ بیس مجھ ''

''ہمرا تذید بصرف ای وقت تک ہے جب تک بیچ سرنگا پٹم سے ہر بیل کلٹا۔ جب تک ہمیں اس کے سی عزائم کاعلم بیں ہونا۔ ہم جنگ کا کوئی نقشہ تیار نہیں کر سکتہ '''

" يور ما فى لس \_ بفا برائ مات كاكوئى امكان بيس كدوه ما روكل اور مال مورك اور مال مورك اور مال مورت بيد مو خيال چوال كرات كى طرف توجد كر البيكن قرض تيجيد كراكر المي صورت بيد مو جائد الله الله كالمطلب ميد توجيس موسما كه آپ سرے سے جنگ مس حصد اى شد ليس !"

میر نظام علی نے جواب دیا۔ "اس صورت بیل ہماری جنگ سر اسر مدافق شہو
گی۔ ہمیں ہر نگا ہم کے متعنق سو پہنے کی بجائے پونا اور حیدرآباد کی فکر کرنا پڑے گی۔
ہم پوری قوت سے ٹرینے کی بجائے کو شش ہوگی کہ ہم میسور کی صدود کے اندروش کے برخ میسور کی صدود کے اندروش کے برخ میسور کی صدود کے اندروش سے بوگ کہ ہم میسور کی مداور کی بجاس سے ہماری رسداور کمک رائے تو تعنوظ ہوں ۔ یہ آپ کی خوش تعنی کی ٹیپو کو تعنور میں ہماری رسداور کمک رائے تاریز تھا۔ اور آپ کی دفت کے بغیر ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرلیا ہے۔ لیکن آگر ہم میسور کی مرحد پراپنی فو بیس بھی نہ کرتے تو ٹیم ہرقدم پر پوری شدت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرتا۔"
پوری شدت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرتا۔"

کین وے نے کہا۔ ''تو آپ کا لیصلہ بین ہے کہ جب تک سرانا ہم سے بین و نوج نقل وحر کت نہیں کرتی آپ بہیں پڑے رہیں گے۔'' دوج نقل وحر کت نہیں کرتی آپ بہیں پڑے دہیں ہے۔''

'' میں صرف مید کہنا جا بتا ہوں کہ ہم دشمن کے ارادے سے باخبر ہونے سے

یہے اس کے خلاف کوئی موٹر کاروائی ٹیس کر سکتے۔'' ''فرض کیجے کہ اگر ٹیپیمر نگا پٹم بیس ہی اپنی جنگ کڑنے کا فیصد کرلیا تو آپ کا

رويد كي بهو؟""

نظ مسکرایا۔'' آپ حیدرعلی کے بیٹے کوئیں جانے۔ جھے یقین ہے کہوہ بہت جد سرنگا پٹم سے کوئ کرے گااوران کی پہلی ضرب خواہ وہ ہم میں سے کسی پر ہوں پرمین شد مد ہو گی ہے جمہ بھر بڑوں کا ذرخیس یہ لرسکتا کیکن بھر ی طرف سے ااب

بہت جدر مراہ ہے سے وی سرے ماوران میں ہیں سرب واووہ میں سے ماہر ہو، بہت جدر مراہ ہوں ہے۔ اب سے ماہر موہ بہت شدید ہوگی۔ بیس مرہ ٹول کا ذر مربیل لے سکتا کیکن بھری طرف سے اب لارڈ کارٹوائس کو بیدا طمینان ولا سکتے ہیں۔ کہ بھری افواج چند دن کے اندراندر

لارڈ کارٹواس کو بیاطمینان ولا سکتے ہیں۔ کہ میری افواج چند دن کے اندراندر میدان ہیں تر جائیں گی۔اگر شال کی طرف اس کے متوقع جملے کے پیش نظر جمیں جیجے بینا پڑتو آپ کی افواج کو بڑھنے کاموقع مل جائے گا۔اوراگر اس نے جنوب

چھے بنا پر تو آپ نی الواج کو بر صنے کا موٹ کی جائے گا۔ اور الراس نے جنوب کی طرف بیش قدمی کی تو ہم شال کے تمام علاقے تاخت و تا راج کر دیں گے۔ جزل میڈوز کو بید پیغام دیجیے کہ وہ اپنی بیش قدمی جاری رکھے تا کہ ٹیمو کو مزید

ہر میں سیدور و میہ پیچا ہو سیے صوف ہی میں میں سری جون رہے۔ تیاریوں کاموت نہلے۔'' تھوڑی دیر بعدمسٹر کیناوے میر نظام علی سے رخصت ہوکر مرہٹوں کے بڑاؤ کا

رخ کردہا تھا۔اور میر نظ معلی مہاہت جنگ ہے یہ کہ دہا تھا۔'' جھے یقین ہے کہ اب چند دن تک بیاوگ جمیں پر بیٹان جیس کریں گے۔لیکن تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ غمیو اب زیادہ عرص مرتکا پٹم میں جیٹے سکتا۔اگراس نے جنوب کی طرف جیش قدمی کی

اب زیادہ عرصد مرتکا پٹم میں جیس جیٹے سکا۔ آگراس نے جنوب کی طرف چیل قدمی کی تو ہمیں سیب سے کا جوت دیناپڑے گا کہ ہم مربوں سے چیچے بیس رہیں گے۔''

## تنيرهوان بإب

"جین! جین! جین! اینے آو!" لیکراٹھ نے مکان کے من سے آواز دی۔ جین لیکر نڈکی آواز سُن کرگیلری بیل نمودار ہوئی۔ نیچے مین بیل لیکر انڈ کے ساتھ یک عمر رسیدہ آدی کود کھ کروہ چند ٹانے نڈیڈ ب کی حالت بیل کھڑی رای ۔اور پھر" کیپٹن فرانسسک!" کہ کرزیے کی طرف پڑھی اور ٹیزی سے نیچے کرنے گی۔

کیتان فر انسسک نے آئے بڑھ کرائی کے ساتھ مصر فی کیااور جین نے 'س پرسوال ت کی بوچی ڈکردی۔'' آپ کپ آٹھر لیف لائے؟ آپ اتناع صدکہاں تھے؟ ۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بھول گئے۔فرانس میں ان دنوں کیا ہور ہاہے؟ یہاں ایک عرصہ سے جیب وغریب خبریں آرہی ہیں۔''

ليكراند ن كور "بهم بين كراطمينان سے إلى كرتے ہيں۔"

وہ چی منزل کے ایک کشادہ کرے بیل داخل ہوئے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
کیٹان فر انسسک نے کیا۔ ' بیل آج بی سر فکا پٹم پہنچا ہوں اور آتے ہی بیل لے موسیول ی ہے تہ اور آتے ہی بیل کے موسیول ی ہے تہ ہوں اور آتے ہی بیل موجود اتفا۔ خوش قتمتی سے لیکر ایڈ بھی کیمپ بیل موجود اتفا۔ بیل تمہارے سے بہت اچھی خبر لایا ہوں لیکن اس سے پہلے بیل جس تہ ہیں شادی کی مب رک بود ینا جا بیٹا ہوں۔ بیل جس نے تہ ہیں موجود اتفاقی کی مب رک بود ینا جا بیٹا ہوں۔ بیل میں نے تہ ہیں عمد آخط تیل کھا۔

انسپکٹر برنارڈ کوفیہ ہوگیا تھا کہ بیں نے تمہاری مددی ہے اور اس نے پونٹری چری سے و پس جانے ہی جھے انقلائی جمعت کے ساتھ ہمدر دی رکھنے کے انزام بیس قید کروا دیا تھا۔

بسنيل كے تيد خانے بيں وہ اکثر جھے ہے ملاكرنا تھا اور ہر بار بيركها كرنا تھا كہ

اگرتمام و قعات ملی بر کر دواور مجرموں کو پکڑوانے میں ہمارے ساتھ تعاون کروتو حمہیں آزا دکر دیا جائے گا۔ میرے اٹکار پر اس نے جھے ہر ممکن اویت رہنچا نے کی کوشش کی ۔ بسٹیل کی ایک زمین دوز اور تک و تاریک کوئٹز کی میں میرے ہے تید کے آخری چند مہینے ائتبائی کرب انگیز تھے۔ باہر سے کسی دوست رشتہ دارکومیرے ساتھ منا قات یہ نامدو پیام کی اجازت ندھی۔ جو پر سے دارمبر سے ہے دوولت کھانا لے کرائے تھے انہیں بھی میرے ساتھ بات جیت کرنے کی اجازت زیمنی۔ پھر یک دن حکومت کے باغیوں نے بسٹیل کے دروازے تو ژ دبیئے اور جھے معلوم ہوا كفرانس مين انقداب آچكا ہے۔ جین فے مغموم لیے میں کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ای دے سے اتی ا ذیت اٹھ ٹی اور ہم سرنگا پٹم میں محفوظ تھے۔اگر آپ بولیس کو بتا دیتے کہ ہم یہ ں مینی کیے ہیں تو وہ شاہر آپ کوائی قند راؤیت ندر بنجاتے۔

اؤیت افعانی اور جم مرافاتیم میں حوظ تھے۔الراپ پویس لوبتا دیے کہ ہم پہیں کہانی چکے بیں آؤ وہ شاید آپ کواس قدراؤیت شد بنجائے ۔

فرانسسک نے کہا۔اگر میں بات ظاہر کر دیتاتو جھے ہے باتی تمام ہاتیں 'گلوا بیتے۔ ارسیلز سے پانٹہ کی تنگ کے سفر کے حالات بنا کران تمام دوستوں کے ساتھ غداری کا مرحکب ہوتا جنہوں نے ہمارے ستھ تعاون کی تھا۔ یہاں تک کہ مریش میں لیگر انڈ کے بہنوئی کو بھی ایک پریشان کن صورت حال کا سامن کرنا مریش میں لیگر انڈ کے بہنوئی کو بھی ایک پریشان کن صورت حال کا سامن کرنا کرنا ہے گھراگر میں بیاؤ اس کو بہنوئی کو بھی ایک پریشان کن صورت حال کا سامن کرنا کرد تا ہے گھراگر میں بیاؤ اس کو بہنوئی کو بھی بیری کی پولیس سے بیاتو تع عہد تھی تھی کی کہولیس سے بیاتو تع عہد تھی تھی گئی کرد تا ہے گھراگر میں بیاؤ اس کا سامن کرنا کے ساتھ تعلق رکھتی جی ہے۔

کروہ جھے کی اور تھے سوک کا ستی سمجھیں گے۔

لیکن بیامی تھی ماضی اے ساتھ تعلق رکھتی جی ہیں۔ بھی تہمیں حال اور سنافتیں لیکن دیں۔ بھی تہمیں حال اور سنافتیں

لیکن بیتمام یہ تیں ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بیس تہمیں حال اور ستفتل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بیس تہمیں حال اور ستفتل کے متعلق کے متعلق کے تعلق کے جن لیڈروں کے متعلق کے تعلق کے تع

اورسدمت ہواور ش نے تہاری دور نے کے جُرم ش قید کائی ہے تو وہ جھے پن مخلص ساتھی سجھتے تھے۔وہ لیگر ایڈ کو بھی اپنا دوست سجھتے ہیں اور پیرچاہتے ہیں کہتم نوراً فرانس واپس منجاؤ۔ حکومت نے تمہاری جوجا نمیرامنبط کی تھی وہ واگر ارکر دی جئے گی۔موسیول کی نام انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہمبیں کسی تا خیر کے بغیریب سے روانہ کردیں تمہاری جلاو کھنی کا زمانہ گز رچکا ہے۔اب جب تم پیراں میں پہنچو گی تو ہزاروں انسان تمبارے لیے چٹم پر اہ ہوں سے۔ بیس بہاں موسیول ق كيس تحديات چيت كرچكا بول اورائيس ليكر اغذ كے واليس جائے يركوني اعتر اض قبیں۔ میں جس جہزر یا مذی جری پہنجا تھاوہ والیسی پر منگلور پہنچ کر ہمارا انتظار کرے گا۔ میں یہ جا بتا ہوں کہ ہم دو دن کے اندراندریہاں سے منگلور روا نہ ہو ج کئیں لیکن میں نیگر اعلا کے تذبیز ب اور پر بیثانی کی وجہ نیس مجھ سکا۔اس نے اہمی تك جي كونى جواب تيس ديا\_ جین مرنگا پٹم کی فضا میں اینے وطن کی خوشگوار ہواؤں کے جمو کے محسول کر رای تھی۔وہ پیری کے کشادہ بإزاروں کی سیر کررای تھی۔وہ اپنے اجڑے ہوئے گھر کود کھےرای تھی۔اس کے توکراس کے سامنے کھڑے تھے اور اس کی سہیلیں آگے یزے بڑھ کرای ہے گے ری فی ری تھیں۔ پھراجا تک اُست سرتکا پٹم کا ایک کھریا د آیا اور پیرس کے دلکش نظارے اس کی استحوں سے تحوہونے لگے۔وہ تعور کے مالم میں انور، مراد اور اُن کی والدہ ہے رخصت ہور ہی تھی، اس کے ہونٹوں کا تمبهم رخصت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں بیں آنسوجے ہورہے تھے۔

کیتان فرانسسک نے کہا۔ جین تم کیاسوج رہی ہو۔ میں تمہارے تیقیم شنے کی بج ئے تمہاری انکھوں میں انسود کھے رہا ہوں؟

جین نے چونک کرفر انسسک کی طرف دیکھااور پھر پچھ کے بغیر نیگر انڈ کے جبرے پر تظر گاڑ دیں۔ لیگرانڈ نے کیا۔ موسیوفرانک میری گردن آپ کے احسنات کے بوجھ ہے ہمیشہ جھکی رہے گی لیکن موجودہ حالات میں میں فرانس جانے کا فیصد نہیں کر فرانسسك كوايي كانول يراعتبار ندايا اوراس في بدحواس موكركها ليكن میکرانڈ نے جواب دیا۔ میں جنگ کے اختیام تک فرانس نبیں جا سکتا۔ میں ان ہوگوں کو پیٹیڈیس وکھا سکتا جنہوں نے ایک غریب الوطن کواپنا دوست، اپنا بھو کی اور اپنہ بیٹا سمجھ کر سہار دیا۔ میری زغرگ کے تاریک ترین دور میں سر تگا ہاتم میرے ہے دشمنی کا مینا رتھا۔اور آج سر نگاپٹم ان لاکھوں انسانوں کی آخری اُمید ہے جو میری طرح امن وسکون ، عزت اور آزادی کی زندگی کے طابگار ہیں۔ ٹیبو اب میرے مزویک ایک اجنبی حکران نہیں ہے۔ بلکہ میں اس کے ہےاہے مینے میں ا ما عت اور محبت کے وہی جذبات محسول کرتا ہوں جواس ملک کے ہر باشندے کے

سینے میں موجز ن جیں۔میرے نز دیک اس کی فتح انسا نبیت کی فتح اوراس کی فلکست انسا نبیت کی تکست ہوگ۔

كِتَان فرانسسك نے لاجواب ساہوكركاه۔ اگرتمبارے جذبات بيد يال میں اس سلسلے میں مزید بحث کی ضرورت جیس محتنا مجھے یقین ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میر ابھی یکی فیصلہ ہوتا۔ موسیولالی نے جھے کہا تھا کہم ایک اچھے سیابی بن سکتے ہواو رمیسور میں اچھے ساہیوں کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہیں۔

سيكر عد في إميراب مطلب فيص كه بن مستقل طورير يها ماريخ كافيصد كر چکا ہوں جنگ ختم ہونے کے بعد ہم اپنے وطن طلے جا کمیں گے۔ فرانسسک نے کہا۔ یس بیکوشش کروں گا کہمہاری غیرحاضری ہی تمہاری ج مَدا د کی حفاظت کی جائے۔ای سلسلہ بیں جھے شاید تمہاری کسی تحریر کی ضرورت لیکر انٹر نے جواب دیا ہم دونوں آپ کومٹا سامہ لکھ دیں گے۔ لکین تمہیں اچھی طرح سوچ لیما جاہیے۔ پس کل کا دن بیباں ہوں گا ور گر اس عرصہ بیں تب ری رائے بدل جائے ت وجھے تم کوایے ساتھ لے جائے بیں خوشی ہوگ ۔ ایمی تک جین نے اس مسل مل پر جونیس کہا۔ جین نے کہا۔ بیکر ایڈ کا فیصلہ میر افیصلہ ہے۔ جھے صرف اس بات کا افسول ہے کہ میسور کی فوج میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ ہیں۔ فرانسسک نے کہا۔ انور علی ایمی تک نیس آبا۔ میں جا بتا ہوں کہ آج شام ہے بہتے ہیں سرنگا پٹم میں چند اور دوستوں کو دکھے لیتا۔ جين نے يو جيما - انورعلي کوآپ کي آمد کي اطلاع طل چکي ہے؟ ہاں میں کے میں سے روان ہوتے وقت اُسے پیغام بھی دیا تھا۔ لیکرانڈ نے کہا۔ بھے یقین ہے کہ واتن رہا ہوگا۔ جین نے کہا۔ موسیوفر انسسک میں آپ کی وساطت سے پیری میں اپنی چند سہیلیوں کے نام خط جھیجنا جا ہتی ہون۔ بہت اچھ تم خد لکھے چھوڑو میں لے جاؤں گا۔لیکر انڈ میں غالباً میریشس کے ر سے جاول گائی ہے تم بھی اپنی بہن کے نام خط لکھ رکھو۔

یتو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ش۔نے میاں آ کر بہن کوکوئی پیغ م جیس بھیج۔ عكراند نے كہا۔ بيس يہال لے أو وكر جلا كيا۔ ایک منٹ بعد انورعلی کمرے میں داخل ہوا۔ قرائسسک اور بیگر انڈ م تھ کر کھڑے ہوگئے اور وہ ان کے ساتھ کیے بعد دیگرے معمافحہ کرنے کے بعد ایک مری پر بیٹھتے ہوئے یولا۔موسیوٹر انسسک میں صرف چنومنٹ کے ہے آیا ہوں۔ آج یا نج بج سپدسال ربر مان الدین نے فوج کے انسروں کوستفر میں حاضر ہوئے كاتكم ديا ہے - جھے آپ سے بہت سے باتم كرتى بيں -اس ليے بس بي جا بتا ہوں كة برات كا كهاما ميرے بال كها كي اور اگراپ قيام بھي و بيل كري او جھے بهت خوش موگ فرانسسک نے کہا لیکن آج تو میں موسیولالی کی دھوت تبول کرچکا ہوں۔ کیکرانٹر بول۔اورکل دونوں وفت کے لیے بیمبرے مہمان ہیں۔آپ کی ا ری برسوں ایکی بشرطیکہ یہ بہاں سے چلے ندھنے۔ انورسی نے فرانس کی طرف متوجہ ہو کر ہوچھا۔ آپ پرسوں کہاں جا رہے میں پرسوں واپس فرانس جار ہاہوں۔ کیکن اتی جدری کیوں؟ سرنگا پٹم میں بیر ا کام ختم ہو چکا ہے اورجلد ازجلدوالیں لوٹنا جا ہتا ہوں۔

سرالا ہم سہر اور ماہ ماہوچا ہے اور جدا رہد ار مدورہ کی وہا جا ہوں۔ گریدکوئی راز کی ہات نہ ہوتو میں پوچستا جا ہتا ہوں کہ وہ کیا کام تھا؟ میں جین اور لیکر انڈ کو یہ خونجری دینے آیا تھا کہ ان کی جلہ وطنی کا زہانہ تم ہو چکا ہے۔ وراب اگریہ جا جی تو اسٹے گھر واپس جا سکتے جیں فرانس کے انقذ ب نے ان کے رائے کے تمام پھر مثادیے ہیں۔ انورسی نے ایک مغموم سکرا ہٹ کے ساتھ جین اور کیگر انڈ کی طرف و یکھ اور کہا۔ ہیں آپ کوئمبارک و بتاہوں۔

جین نے کہا۔ آپ کاشکریہ لیکن ہم میں دہیں گئے۔ہم میسورے ہر' فق پر جنگ کی مہیب آندھیاں دیکھ کر بھا گئے کی کوشش فیص کریں گے۔

کھ دیرا نوری کے منھ ہے کوئی ہات نہ نکل کی ۔ پھراس نے فرانسسک کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ اگر جھے یقین ہوتا کہ بل سیلی رہوں گاتو اس ہات پراصر رنہ کرتا کہ آپ آئ کی میری وہوت آبول کریں۔ لیکن جمیں ہروقت کوج کے ہے تیار رہنے کا تھم مل چکا ہے۔ میرا بھائی تر اوبلی اپ وستے کے ساتھ آئ ملی الصباح روانہ ہو چکا ہے۔ میکن ہے کہ بر ہان الدین نے جمیں بھی کوئی اہم فیصد سنائے کے روانہ ہو چکا ہے۔ میکن ہے کہ بر ہان الدین نے جمیں بھی کوئی اہم فیصد سنائے کے سے بلا یہ ہواور جمیں آئ غروب آفاب ہے پہلے یہان سے وہ کی کا تھم مل جائے۔ اس صورت دیگر آئ میر ہاں واس مورت دیگر آئ میر ہاں اس صورت دیگر آئ میر ہاں اس صورت دیگر آئ میر ہاں اس مورت دیگر آئ میر ہاں ہو دوں گا اور آئیں بھی وہیں بڑا اوں گا۔ پھر وہ جین کی طرف سے موسود ان کو معذرت چیش کر دوں گا اور آئیں بھی وہیں بڑا اوں گا۔ پھر وہ جین کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ضرور ا

فرانسسک نے کہا۔ اگر موسیولا لی نفانہ ہوں آؤ جھے کوئی اعتر اض نہیں۔
اپ اطمینان رکھیں موسیولا ی نفانیس ہوں کے۔ آئیں اس بات کاعلم ہے
کہ آپ کی میز ہائی کے لیے میر ہے حقوق اُن کی نبعت زیادہ ہیں۔ اگر جھے ٹورا نہ
جا پڑا تو آپ کو تھوڑی دیر تک اطلاع پہنے جائے گی۔ اب جھے اجازت دیجے ا انور علی یہ کہہ کراشی اور خد اجا فظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔

فرانسسک نے کہا۔ موسعولالی بھی کہتے تھے کے آئیس کو چ کے ہے تیار ہے کا تحكم ل جكا ہے \_معلوم ہونا ہے كاب بہت جلدكوئي اہم واقعہ فيش آنے وال ہے كيكن میں جیران ہوں کے شلطان نے اتنا دفت کیوں ضائع کیا۔کوئمبٹور کاعلاقہ انگریزوں ك تضي صع جانے معمور كركے نظرات بهت يا حاكے إلى۔ سيكرائد نے جواب دیا۔سلطان كاكوئي اقدام حكمت ہے خال نہيں ہوتا انہوں نے یہاں بیٹھ کرایک لھے بھی ضائع نہیں کیا ہے۔اب تک ان کی جنگی جال بہت كاميرب ہے ۔اس ميں شك جيس كدنظام اور مرجنوں سے ان كى معد خاندكوششيس كامياب بنيس موئيس ليكن شلطان كويبال موجوديا كروه انبحى تك شاما مرحد يرحمله کرنے کی جُرات نہیں کر سکے۔اورانگریز جنہوں نے اُن کی اعانت کی امیدا ہر برے جوٹ وخروش کے ساتھ پیش قدمی کی تھی اب تنہا آگے برھنے میں خطر ومحسول كردے ہيں۔ اس عرصہ بين شلطان نے مرفکا پٹم كے وف كى استحكامات است مضبوط کریے ہیں کہ اگر ہمیں ہرمحاؤے ویکھے نیزار الو بھی ہم ایک طویل عرصے ہے انگریزوں کے سرتھ اڑھیں گے ۔ جھے یقین ہے کہ شلطان اب بوری تاہریوں کے بعداجا نک سی محاذر اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو ہراس س کرنے کی کوشش کریں گے۔اور سطان کا حملہ جس قدرغیر موقع ہوگا۔ای قدر شدید ہوگا۔اگروہ انكريزوں كوعبر تناك فكست دے سكے تو نظام اور مرہبے جنگ كے نقص نات ميں حصہ دار بنا پندنہ کریں گے اور وہ مصالحت پر آمادہ ہوجا کیں گے۔ فرانسسک نے کیا۔لیکن اس صورت میں انگریز خاموش خیس بیٹیس سے وہ یوری توت کے ساتھ سر نگا پٹم پر بیلغار کریں گے۔ سیکر عدمسکرایا \_شلطان ای محطرے سے عافل بیس - بیل آپ کو یقین وار تا

موں کما**ں خطرے سے بیجنے کے لیے جواحتیا طائمکن تھی کی جا بھی ہے۔ کجل ہٹی کے** ورے سے آئے انہیں برقدم پرشدید مزاحمت کا سامنا کرنا ہے گا اور سطان کا تنا و نت ضرور مل جائے گا کہ وہ نظام اور مرہٹول سے فارغ ہوکر انگرین و سکوراو راست کیکن خہیں اس بات کا یقین ہے کہ شکطان ایک لاخنای عرصہ کے سے ایسٹ ائڈ یا سمینی اور ہندوستان کی دوعظیم طاقتوں کا مقابلہ کر ہے گا؟ لیکرانڈ نے جواب دیا۔ جب میں پیری میں نوجی اسکول میں تعلیم یا تا تھ او میراصرف بہی خول تھا کہ جب صرف فتح کے لیےلڑی جاتی ہے لیکن بہاں آ کر میں نے ایک نیاسبق سیکھا ہے اوروہ یہ ہے کہ زعر کی کے بعض مقا صدا لیے بھی ہیں جوانسان کونتے دفتکست ہے ہے نیا زہو کرمیدان میں کودنے پر مجبور کردیتے ہیں۔ تم ان مقاصد بريقين ركمتے جو؟ ہاں اگر میں ان مقاصد پر یقین نہ رکھتا تو آپ کا پیغام شننے کے بعد فوراً میہ جواب دیتا کہ میں آج بی بہاں سے رواند ہو جانا جا ہے۔ میں سُلطان کی گئے کے متعلق بھی ، یوں نہیں ہوں۔ کیا یہ ایک مجز و نہیں کہ میسور کی سلطنت اپنے محدود و سائل کے ہو وجو دگر شتہ جنگ ہیں نظام اور مرہٹوں کی متحدہ قوت کو فلکست دے چکی ہے اور انگرین جنہوں نے کلکتہ ہے لے کراودھ تک اپنے پنج گاڑو ہے ہیں اور جن ک فوبی قوت نے ہمیں مشرق سے اپنے یاؤں سمینے پر مجبور کرویا ہے۔ حیدر ملی کے ز مندے لے کرآج تک درمے حملوں کے باوجودان کا پچھٹیں بگاڑ سکے۔ جھے صرف اس بات كاافسوس ب كريم اس جنگ بس اس حض كے حليف بيس بن سكے جو تكريزوں كے خل ف جارا بہترين سأتمى بن سكتا تھا۔ سطان بيو كا انبى م خو ه

میچے ہوایک بات یقینی ہے کہ اب شرق میں فرانس کا متعقبل تاریک ہو چکا ہے، ہم یا نڈی چری ہے اس وفت اپنی فوجیس نکال رہے جیں جس کیان کی اشد ضرورت تھی۔ ہمارے غیر جانبدارر ہے کی صورت میں بھی وہاں فرانس کے آٹھ دی بزار ساہیوں کا اجتماع انگریز وں کو جنگ ہے ہا زر کھسٹنا تھا۔ بٹس میجسوں کرتا ہوں کہ ہم نے شلطان کے ساتھ برعبدی کی ہے اور قدرت جمار ایٹر م معاف جیس کرے گی۔ اس مسئلہ میں فرانس کا ہر دوراندیش آدی تبہارا ہم خیال ہے۔ مجھے مریشہ ہے کہ جب انگریز یا تڈی چری پر قبعند کرنے کی ضرورت محسول کریں گے او ان کی تگاہوں بیں معاہدہ وارسلیز کی تقدیس معاہدہ منگلور سے زیادہ بیل ہوگی۔ رات کی وقت الورعلی کے گھر قرانسسک کی دیموت تھی موسیول کی لیگر انڈ اور فوج کے چند اور دلی اور فرانسیسی انسر دستر خوان پر مُوجود تھے۔جین زنان خانے جس الورعى كى و مدہ اور چند بخسرول كى بيو يول كے ساتھ كھانا كھارائ تھى \_ الورعل کے ایک دوست کی بیوی نے قرحت سے کھا۔ چی جان آپ بھ لَی الورکی شادی کب کریں گی؟ فرحت نے جواب دیا تمہاری بھائی کی شادی سے پہلے جھے کسی اڑ کی کو تلاش -18221 ا یک اورغورت یولی۔ بیٹی جان مرتکا پٹم کودہ کون ساخاندان ہے جوات کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے فخرمحسوں بیں کرے گا؟ فرخت نے جواب دیا۔ رہنے تو بہت ہیں لیکن ابھی تک میرے بیٹے کوش دی كمتعنق مويين كاموت يخبيل ملااب السفية يوى مشكل سيدوعده كيابك جنگ کے بعد کوئی عذرہ یں جس کرے گا۔

یک شوخ نزگی نے آئیستہ ہے جین کے کان بیس کھا۔ جین اگر بیس مر دہوتی تو متہبیں دیکھ بیتی تو مجھے تمام عمر کوئی لڑکی پیندند آتی۔ جیسے نوٹ میں مطلع میں مطلع میں کا میں مطلع میں مطلع میں ہے۔

جین نے قدر ہے ہوکر کہا۔ بین تھا را مطلب بیں تھی؟ میرا مطلب سے کہ تم یہت حسین جو اور اگر اتو بطی میا

میرا مطلب میہ ہے کہتم بہت حسین جو اور اگر انورعلی بیباں کی ٹرکیوں کو تہبارے معیار پر پر کھنے کی کوشش کی تو چچی جان کے لیے اس کی پیند کا رشتہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔

کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جین نے کہا۔لیکن تمہیں بیرخیال کیے آیا کہ جھے دیکھنے سے بہتے الورعی کا

معیار پست تفایہ جنن بنٹے کہاں میں سری فرجہ میں فروستہ خواان کے دوس مرسی مرسی موال

جین بٹی کیاوت ہے؟ فرحت نے دستر خوان کے دوسر مے سے سوال \_

جی و گھڑیں ۔ چند عورتیں کھانا کھاتے ہی اپنے گھروں کو چلی کئیں لیکن باقی و میں بیٹمی رہیں ، اساسات

نو بے کے تریب فرحت کا چیرہ مغموم دکھائی دیتا تھااور جین میمان تورتوں میں دیکھی بیٹے کی بج ئے بار ہاراس کی طرف دیکھی رہی تھی ۔ بالآخروہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بیڑھ کرفر حت کے قریب بیٹی ۔

آپ کومرادی کے متعلق فکر مند نہیں ہونا جا ہیں۔ اس نے کہا۔ فرید مند نہیں تا ہے اور کی طرف کے لائے اور لی سام اور عرف میں ا

فرحت نے شفقت ہے اس کی طرف دیکھااور ہوئی۔ بیٹی اس عمر میں ایک یوی کے بے بیہ آزمائش بہت کڑی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاہد انور علی چند ون میرے پاس رہے گالیکن وہ بھی آج بی جارہا ہے۔

عیا ہے رہے مار ہے۔ کب؟ جین نے چونک کر سوال کیا۔ ا بھی تھوڑی دیر تک وہ پہال ہے روانہ و جائے گا۔ لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔

بینی اس کاخیا ل تھا کہ بھش مہما توں کے لیے بید دوت ہے بطف ہو جائے گ۔ پھروہ کسی ایک مہم پر جارہا ہے جس کے حصلتی کوئی خبر ظاہر کرنا مناسب ندتھا۔ خاومہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے قرحت کے بازو پر ہاتھ دکھ کر 'سے اپنی طرف متوجہ کیا۔

فرحت اس سے کھ بو چھافیر اھی اور کرے سے با ہرنکل گئے۔

جین نے اپنے ول بی ناخوشگواراور دھڑ کنیں محسوں کیں۔ چند منٹ تو تف کے بعد وہ آئیں محسوں کیں۔ چند منٹ تو تف کے بعد وہ آئی۔ اس کا انداز وہ سے تفا۔ محن میں انور کر سے سے با برنکل کر بر آمد ہے بیں آئی۔ اس کا انداز وہ سے محن میں انور کی ایران سے محن میں انور کی ایران سے تھوڑی دُور بر آمد ہے کیے مان کے ساتون کے بیجھے کھڑی ہوئی آئی۔

الورس كهدر مات الى جان آپ كوفكر مندنيس مونا چا بيد جھے يقين ہے كہ بد جنگ بہت جلد ثم موجائے گی اور جم مرخر وہوكروا اس آئيں گے مير اخيال ہے كہ ہمار کی فون کے يور چین ہائی بھی بہت جلد يہاں سے تو ہی كرجائيں گے ۔ بس بد چا ہتا ہوں كہ ليكر انڈ كی فير حاضری كے دوران میں جین كوا ہے ہا س بُلا ليس ۔اب مجھے اب زت د يہيے۔

وں نے کہا کیلئ تم جین کوالوداع نیس کیو کے؟

امی جن اب وقت جیس آپ میری طرف سے معذرت کردیجے گا۔ جین آگے بڑھ کر کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اس کی قوت فیصد جواب دے چکی

ستحى\_

انورعی نے اپنی مال کوخدا حافظ کہا اور تیزی سے قدم اٹھ تا ہوا صحن سے باہر فرحت دیر تک دروازے کی طر**ف دیکھتی** رہی۔ جین قدرے تو تف کے بعد آگے بڑھی اور اس نے فرحت کے قریب بھی کر مغموم کہجے میں کہا۔امی جان جیسے ۔ فرحت نے مُوکرای کی طرف و یکھااورا پنایا تھال کے کندھے پر رکھویا۔ یا ہرمہران خانے میں الورعلی کے دوست کھانا کھائے کے بعد خوش کیروں میں معروف نے ایک نوجوان نے یو چھا۔ بھئی انورعلی بہت دیر لگائی و ہ کہاں ہے گئے لیکرانڈ نے جواب دیا۔وہ کسی ضروری کام سے اندر کئے ہیں ابھی آجا کیں چند منٹ بعد انوری کمرے میں داخل ہوا اور فر انسسک نے کہا۔موسیوا پ في بهدور لكالى \_ الورعى نے جواب دیا۔معاف میجیے میں پائی ای جان سے رخصت مینے گیا آپ کیں جارہے ہیں؟

یہ جھے معدوم نہیں۔ میں صرف میہ جانتا ہوں کمہ مجھے دی ہجے متعقر میں حاضری دین ہےاوراس کے بعد دات کو سی وقت ہمیں یہاں سے ٹوچ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جھے پہلے ہیں بتایاور ندیش آپ کو اس تکلف کی اجازت ند \_

یں نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ افسون اس بات کا ہے کہ جھے آپ کی خدمت کا زید وہ موتی بیس مدا۔

مہمان مخد کر کھڑے ہو گئے اور لالی نے کہا۔ میر اخیال ہے اب ہمیں ہی رخصت سے اپنی کے اب ہمیں ہی رخصت سے با ہر نگل کر ڈیو ڈھی کے سامنے رخصت سے با ہر نگل کر ڈیو ڈھی کے سامنے کھڑے سے خصاور نور علی باری باری ان سے مصافحہ کر رہا تھا۔ جب بیگر انڈ کی ہاری آئی تو اس نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دستے کو بھی یہاں سے بہت جلد کوچ کر ما ہے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دستے کو بھی یہاں سے بہت جلد کوچ کر ما ہے گا اور ہی ری دوسری مانا قات جنگ کے کہی میدان میں ہوگ۔

لیکرانڈ نے کہا۔ گرجمیں کسی دوسرے محافر ہیجا گیا تو ہماری مدا قات بہت بعد ہوگ۔

موسیول ال نے جھے بتایا ہے کہ میں دو دن کے اعمر اعمر یہ س سے کوچ کرنا ےگا۔

بہت اچھا۔اب مہمانوں کورخصت کرنا آپ کے فرمے ہے۔

انور علی کا نوکر پاس بن کھوڑے کی باک تھاے کھڑا تھا۔وہ آگے بردھا اور کھوڑے کی باک تھاے کھڑا تھا۔وہ آگے بردھا اور کھوڑے پرسوار ہو گیا۔شوخ اور تند کھوڑا چھلا تھیں نگاتا ہوا رات کی تاریخی میں نائب ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعد لیکرانڈ، فرانسسک اور جین کے ساتھائے مکان کا زُنْ کر رہا تھا۔رائے میں فرانسسک نے ہوچھا۔ لیکرانڈ جب انور علی کھانا کھاتے ہی مٹھ کر ہابرنگل کیا تھا تو تنہ جس معلوم تھا کہ وہ اپنی والدہ سے رخصت بینے کیا ہے؟ بی ہاں۔ اس نے جھے بتایا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہی کی مہم پر روانہ ہو جو دُنگا۔ لیکن تم نے جھے کیوں شہتایا؟ انورس نے جھے منع کیا تھا۔ یہ لوگ کھانے کے وقت اپنے مہمانوں کو پریشن کرنا مناسب نہیں سجھتے۔

## چودھوال باب

'' دشمن ہمارے جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے ہمارے سر پر جن چکا ہے۔ کرتل فل کڈ کے دستے اس کا راستہ بیس روک سکے۔ ہمارے لیے کوئمبٹور کی طرف پہا ہوئے کے سو کوئی جا ہڑیں''۔

بیٹتر اس کے کہ جز ل میڈ وزائ شم کی نا قابل یقین اطد عات کی تھد ہیں کر
سنا۔ شلطان ٹیپو کی افواج ایک جرت انگیز رفتار کے ساتھ بلغار کر کے سیتا شکام
کے قلع پر قبضہ کر چکی تھیں اور کرتل فلا کڈ اپنا تو پ خانداور سامان رسد کی بینکڑوں
گاڑیوں وٹمن کے قبضہ میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ ستیا منتعام سے 'نیس میل دور
گریزوں کی تکست خوروہ فوج کھل طور پر وٹمن کے زینے بیل آپکی تھی لیکن جین
اس والت جبکہ میسور کے طوفائی وست فیصلہ کسی حمل کر چکے تھے اور انگریزوں کی تھمل
جابی لینٹی ہو چکی تھی میسور کی فوج کا قابل ترین جرنیل اور شلطان کا ہرادر سبتی
بربان امدین شہید ہوگیا اور وہ سپاہی اور اخسر جواسے شلطان ٹیپو کے بعد میسور کے
اسلے دف نے کی بہترین تلوار جھے تھے، وٹمن کے بچے کھے دستوں کا تاہ قر کر لے ک

سرنگا پہم سے سطان کی روائل اور انگریزوں کی اس عبر تناک فکست کے درمین ناصرف بارہ دن کا وقفہ تھا اوران بارہ دنوں ہی کم از کم آٹھ دن ایسے شے جب کہ نگریز کی نوح سطان کی پیش قدی سے قطعاً بے خبرتھی اور باتی چا ردنوں ہیں تکریز اتنا نقصان کی پیش قدی جارحانہ جنگ مدا نیون ہرا اُل ہیں تبدیل میں تکریز اتنا نقصان کی چی تھے کہان کی جارحانہ جنگ مدا نیون ہرا اُل ہیں تبدیل ہو چکی تھی ۔ تا ہم شلطان کے فزو کی کوئی ہوئی سے ہوئی کامیا فی ہمی ہمان اللہ بن کا بدل خبیں ہو سکتی تھی۔

عشرہ محرم میں دریائے بھوائی کے کنارے میڈاؤ ڈالنے کے بعد سلطان نے بیش قدی کی اور ایروڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس عرصہ میں کرنا فلا کڈے بقیۃ السیف دستے كونمبتوريش جزل ميذوز كي فوج كے ساتھ شامل ہو بيكے تھے اور بال گھاٹ ہے انکریزی نوج کی ایک اور ڈویژن بھی مجھے شلطان کی اچا تک پیش قدمی کے ہوعث و پس بُلانیا کی تھا۔کونمیٹور پیٹی بھی تھی۔سلطان نے امروڈ سے جنوب کی طرف پیش فذى كى اوراجا نك انكريزول كى ال فوج كاراسته روك ليا جو كروريت رسداور جنكى سامان کے بہت بڑے زخیرے لے کر کوئمبٹور کا زُخ کررہی تھی۔جزل میڈوز نے یہ اطلاع یاتے ہی کوئمبٹور سے پیش قدمی کی لیکن کوئمبٹور سے چندمن زل دُور<sup>پی</sup>نج کر ا سے بداطرع ٹی کہ سلطان ٹیوال کی رسد اور کمک کے قالے برحمل کرنے کی بچائے راتوں رات مینار کر کے کوئمبٹور پینچ چکا ہے۔ جز ل میڈ وز ہدعواں ہو کرایے ہیڈکو ٹرکو بچانے کے لیے واپس فر الیکن رائے میں اُسے اطاع کی کہ میسور کا فلکر كوتمباوركى بى ئے دھارالورم كے دروازوں يردستك دے رہاہے۔ دوون بحداً سے بیاطلاع می کی دھاراہورم کے قلعے براب ایسٹ انڈیا مہنی

و بوری بیا حاص اور اور کی دھارا ہور م کے قلع پر اب ایسٹ انڈیا کہنی

دوون بوراً سے یہ اطلاع ملی دھارا ہورم کے قلع پر اب ایسٹ انڈیا کہنی

کی بی نے سطان کا پر چم اہرا رہا ہے۔ اس کے بعد جنزل میڈو وزکو یہ معنوم شدتی کہ

مسلطان بیج کا گلا قدم کیا ہوگا۔ کوئمبٹوریٹ تغہر نا کوئمبٹورسے یا ہرنگل کرکسی اور میدان

مسلطان کا مق بلہ کرنا اپنے لیے کیسال فظر ناک بھتا تھا۔ کوئمبٹوری جنگ کا نقشہ
سرامر بدل چکا تھا اور پہل اب مکمل طور پر سلطان ٹیچوکی ہا تھ بیس تھی۔ جنزل میڈوز

مرامر بدل چکا تھا اور پہل اب مکمل طور پر سلطان ٹیچوکی ہا تھ بیس تھی۔ جنزل میڈوز

مرائی بیس ف ایک خبر حوصلہ افزائقی اور وہ میہ کہ بنگال کی جس فون نے بور وکل کی

طرف بیش قدمی کی تھی وہ میں ورکی چھومر صدی چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد کرشن
کری تک بین چکی تھی۔

سلطان ٹیج ، آمر الدین خال کی مَان بیں فوج کے چند دیتے چھوڑ کراج ک وحارا بورم سے محل اور چنوون بعد جز ل ميڈ وزجرت واستجاب كے عالم مل ينجر سن رہا تھ کہ کرشنا گری کی طرف پیش قدمی کرنے والی انگریز ی سیاہ کا ہر اول سعطان کے طوف فی وستوں کے ہاتھوں اُری طرح بیٹ چکا ہے۔ اور بنگال سے آنے و ل كمك كے ول برارسا بيول كے ممل طور يركث جانے كاخطرہ بيدا ہوگي ہے۔ جزل میڈوز نے نورا باروکل کی طرف پیش قدمی کی۔سلطان ٹیجو انگریزوں کی دو ط نت ور نو ج کے درمیان گھر جانے کا خطرہ محسوں کرتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھا۔اس کی تیز رفتاری کا بیرعالم تھا کہ چوہیں گھنٹوں کے اندران کی اوج اپنے بھاری تو پ غانے اور بورے جنگی سازوسامان کے ساتھ پر، ڑوں اور جنگلوں کے راستے پینتالیس میل سفر کر کے ہالا گڈھ کے درے کے قریب پہنتے چک تھی۔ جزل میڈوز کی افواج کاوری بنام کے مقام یر بنگال کی افواج ہے آمیں اور متحدہ الفکر نے سعطان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے درہ تھو یو کی طرف چیشی قدمی کی ۔جنز ل میڈوز نے بوری شدت کے ساتھ حملہ کیا لیکن اسے سعطان کا راستہ رو کئے ہیں کامیا بی نہ ہوئی ۔اس نا کامی کے بعد جز ل میڈوزمرے جلے کی تیاری کر رہا تھا کہ شلطان اجا تک درہ عیور کر کے ایک آندھی کی طرح كمنائك كي طرف بزها\_اورجزل ميذوز جوميسور كي وسطعي احذاع كي طرف و کچیرما تھا۔پھرایک ہارایک غیرمتو تع صورت حال کا سامتا کررہا تھا۔ چند ونوں میں کی ہمقاموں پر قبضہ کرنے کے بعد شامان کا تھرتر چنا کی کے قریب بھٹی چکا تھا۔ جز ل میڈوز کے وسطی امتلاع پر حملے کاخیال جھوڑ کرتر چنا پی کی حفاظت کے ہے مغرب کی طرف بڑھالیکن اس اثنا ہیں ایسٹ ایڈیا سمپنی کا پیے نہ صبرلبریز ہو چکا

تق ۔ جنگ کے آغاز میں جزل میڈوز نے جوشا ندار کامیابیاں حاصل کی تھیں وہ اب عبر تناک شکستوں میں تبدیل ہورہی تھیں۔ انگریزوں کے بیے اب یہ فنظرہ پیدا ہو گی تا ندار کامیا بی حاسل ندکی تو نظام اور مرہنے ، یوں اور مردل ہوکران کا ساتھ چھوڈ دیں گے۔ چنانچر جنا پلی ہے تھوڈ کی دُور جزل میڈوز کو بیا طوری کی ساتھ کے اور جزل میڈوز کو بیا طوری کی کان اپنے ہاتھ میں بینے کے بیے میڈوز کو بیا طوری کی کان اپنے ہاتھ میں بینے کے بیے میڈوز کو بیا طوری کی کان اپنے ہاتھ میں بینے کے بیے کاکمند ہے مدرای کی تھا ہے۔

جنگ کا پہلی دورختم ہو چکا تھا جزل میڈوز کی عظیم فوج کی محافوں پر حکست کھ چکی تھی۔ اس کے بہترین جر نیل سلطان ٹیچو کی جنگی چالوں کے مقد ہے جی ہر جن سلطان ٹیچو کی جنگی چالوں کے مقد ہے جی ہر جنے۔ شہر میسور نے تر چنا پلی کی تعفیر وقت ضائع کرنے کی بچائے فر انسیسوں کی اب نت حاصل کرنے کی اُمید پر پا تڈی چری کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور کارٹوانس ارکاٹ سے لے کرمداری تک مغر فی ساحل پر اپنے تمام اہم قاعوں کے سے خطرہ محسول کرنے لگا۔ انگریزوں نے گزشتہ چند ماہ جی اگر کوئی تا اہل وکر کامید بی حاصل کی تھی تو وہ بیتی کہ مشرق اور مغرب کے کی محافروں پر شلطان کی مصروفیت سے فرکد افعاد کا سامنا کے بغیر قبضہ کرایا تھا۔

میں میں کے اور مرافوں کی افوائ نے سرانگا پٹم سے ٹیجو کی ٹیش اقدی کی افوائ نے سرانگا پٹم سے ٹیجو کی ٹیش اقدی کی اطلاع پائے ہے ہی حاصل ندوجی اطلاع پائے ہی حملہ کر دیا تھا۔ لیکن انہی تک انہیں کوئی خاص کامیو بی حاصل ندوجی تھی۔ مرہ نے چند غیر انہم مرحدی چوکیوں پر قیضہ کرنے کے بعد اپنی ساری قوت وحاڑ واڑ کا قلعہ پر قبضہ کرنے پرصرف کر دہے تھے اور یہاں بردانز ماں خال کی قب دی بڑار جانبا ڈسٹسل چار ماہ سے آئیس عبر تناک شکستیں

دے رہے تھے اور نظام کی فوج کی کارگز اری کامیہ عالم تھا کہ وہ اپنی ساری قوت صرف کرنے کے باوجو وکو پال کا قلعد التح کرنے میں کامیاب ندہو تک۔ ایک رات بایڈی چری ہے کچھ ڈور شاملان کے بیٹر اؤ جس چنوس بیٹ سوار د کل ہوئے وہ سطان کے خیمے کے قریب بیٹنے کر کھوڑوں سے 'تر پڑے اوران میں ے یک تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا آئے بردھا۔ بیا توریکی تھا۔ دروازے پر پہرے داروں نے اسے سلامی دی اور ایک السرنے باتھے اش رے سے اس کا راستہ رو کئے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جناب آپ پی درم ا تنظ رکریں معطانِ معظم اس وقت بہت مصروف ہیں۔ کیکن لوری نے برہم ہوکر جواب دیاتم میر اوقت ضائع کررہے ہون۔اور سن جھک کے بغیر شیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطان ایک کشادہ میز کے سامنے بیشا ہوا تھا اور اس کے داکیں بالیس اور

س منے نوج کے آتھ چیدہ چیدہ افسر کھڑے تھے۔ انورعلی نے آگے یہ دے کر سمام کیا

وروہ انسر جوسطان کے سامنے کھڑے تھے ایک طرف ہو گئے۔ سطان نے کیا۔ انورعلی تمہاراچ رہ بتار ہاہے کہم کوئی ایکی خبر تبیل اے ہوا الورعى ئے کہا۔عالیجاہ! کارتوالس چتوڑ ہے صرف بارہ میل دُوررہ گیا ہے ہم نے کل شم ارکات اور چنوڑ کے درمیان اس کی رسد لے جانے وال فوج پر جملہ کی تھا ور ساا گاڑیاں چھین کی تھیں۔ جارے آٹھاور دھمن کے ڈیڑھ سوآ دمی ہلاک ہو ئے۔ سپدسال رکا خول ہے کہ کارٹوالس بنگلوراک راستہ صاف کرنے لے ہے کول ر ر بننہ کرنے کی کوشش کر بگا اور کو لار کی فوج موجودہ افری کے ساتھ چند گھنٹوں سے زیا دہ اس کا راستہ بیس روک عتی \_

میں تبہارے آئے سے بہلے سیدا تھرکو میے مجھیج چکا ہوں کیا ہے سر دست دعمن کا سامن کرنے کی بجائے صرف اس کے عقب بیل جملہ کرنے پر اکتف کرنا جا ہے۔ لکین نہ لیجا دمنگلور کے لیے خطر ای پیراہو چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن جارے سامنے صرف ایک خطر و نہیں۔ تم ایسے وفت آئے ہو جب ہمیں کولار ہے زیادہ اہم محاذ پر تمہاری خد مات کی ضرورت ہے ہم حمہيں دهاڑوار بھيجنا جاتے ہيں ۔ بدرالزمان نے اطلاع بھيجي ہے كددهاڙو ر میں ہارود کے و خیرے فتم ہونے والے میں اور دشن کے محاصرے نے سکار ساہیوں کو بدول کر دیا ہے۔تم یہاں یا چھسوسیا ہی لے کرآج ہی پھیلے پہر روانہ ہو جؤ۔ ہروو وررسد کی گاڑیال حمہیں رائے میں چمل ڈرگ سے مبیا کی جائیگی۔ وحاڑواڑ میں چندا چھے تو پچیوں کی ضرورت ہے اور لالی اینے تو پ خانے کے چند آدی تمہارے رائے رو ندکرے گا۔ابتمہارے فرمے دو کام ہیں۔ایک میر کہتم جىدا زجىد پتل ڈرگ ہےاسلى اور بارو د لے كر دھاڑ واڑ پہنچ جاؤ۔ رقمن كى نظروں ہے نے کر قلع میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہے لیکن میں تبہاری وہانت اور فرض شناسی براعتماد کرسکتا ہوں تمہارے ومہ دوسرا کام بیہے کہتم ت<u>فلعے کے محافظوں کے</u> حوصلے بہند رکھواور ہدرالز مان کومیرے طرف ہے یہ پیغام دو کہ ہیں دھاڑواڑ کو سرنگا پٹم کا دروازہ مجھتا ہوں۔ بیاس کافرض ہے کہ وہ دھاڑواڑ کو بچانے کی برمکن کوشش کرے ، کے بیٹیس مجھنا جاہیے کہ وہ صرف ہمارے ایک دُوران و قلعے کی حفاظت كررما ہے بلكہ ميے محصا جاہيے كہوہ مرجنوں كو دعاڑ واڑ بيس روك كرجميس انگریزوں کے ساتھ نیٹنے کاموقع دے رہا ہے۔اگر اس نے دھاڑواڑ کا فلعہ ہی کر دیا تومر بیشتمام شال اصاباع میں تباہی کاطوفان کھڑادیں گے۔

پہل ڈرگ ہے آئے دہمن کی نظروں سے چی کردھا ڈواڑ کینج کے بے تہمیں ایک تجربہ کاررہنم کی ضرورت ہوئے گی۔اس لیے ہم بیرچاہتے ہیں کہتم ڈھونڈ یا داغ کواپے ساتھ لے جاؤمنج رواندہونے سے پہلے تہمیں تحریری احکام مل جائیں گے۔

رات کے پیچلے ہیرکسی نے انورعلی کو بازو سے پکڑ کرجھنجو ڈااوراس نے گہری نیند سے بیدار ہوکر آئکھیں کھول ویں فیصے کے ایک کونے بیں چراغ روش تھا۔ اس کا رول اور ڈھونڈ یا داغ اس کے بستر کے قریب کھڑے ہے۔

جار بیخے والے ہیں۔ ڈھونڈ باغ نے کہا۔ تم نے جھے تین بیچ کیوں تبیں جگایا؟ انور علی نے غصے سے ارد ل کی طرف

د کیمنے ہوئے کیا۔ رول کی بجائے ڈھونڈ یا داغ نے جواب دیا۔ جھے معدم تھا کہ آپ بہت محصے ہوئے ہیں۔اس لیے ہیں نے اسے کہا تھا کہ سپاہیوں کے تیار ہونے تک آپ کوآرام کرنے دے۔آپ جار بجے رواندہونا جاہتے تھے اوراہی

> حار بہتے میں چند منٹ ہاتی ہیں۔ میں اندرا سکتا ہوں؟ کسی نے باہر سے فر انسیسی زبان میں کہا۔ کون؟ کیرانڈ آسیے!

لیکن آپ اس وقت ؟ انورعلی نے اسکی طرف جواب طلب نگاہوں ہے دیکھتے ویئے کا ہ۔

میں آپ کیس اتھ جا رہا ہوں۔ اور جھے آپ سے شکامت ہے کہ رات آپ نے موسیول کی سے جو سات آ دی مائے تھے ان میں میر انام بیس تھا۔

موسیول کی نے اپنے مرضی ہے آ دمیوں کا انتخاب کیا تھالیکن اگر وہ مشورہ

یت نو بھی میں انہیں بیند کہتا کہ بھے اس مہم کے کیے تمہاری ضرورت ہے۔ کیوں؟

اس ہے کہ وسیولالی کو یہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور جھے بیتین تھا کہ وہ آپ کوئبیں اور بھیجنا پیندنبیں کریں گے۔

سیگرانڈ نے کہا۔ موسیولالی سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت پنے کے سے جھے بے صداصر ارکر ہار ہے۔

آپ کواصر ارٹیس کرنا چاہیے تھا۔ انور علی نے قدرے برہم ہوکر کہا۔ پھروہ احونڈ یا دااغ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ تھوڑی دریے نیے سے یا ہرا تقار کریں۔ جھے لباس تبدیل کرنے میں دومنٹ لکیس گے۔

ڈھونڈ یا داغ ،اتورعلی کاار دلی اور لیکر انٹر تیمے سے باہر لکل گئے۔ تھوڑی دہر بہند اتورعلی کی مان جس پانٹی سوسوار شال مغرک کا ژرخ کر رہے منتے۔ڈھونڈ یا داغ کا کھوڑاسب سے آگے تھا او راس کے ساتھ کسی سیا ہی یا انسر کو میہ

ہے نے کی مغرورت ندھی کہوہ کون ساراستدا معیار کررہے ہیں۔

ڈھویڈی داغ جھین گری سے ایک مو ہد خالدان کا چھم و چراخ تھا اور وہ ان حریت پیندوں بیں سے ایک تھا جو حیدرعلی کو ہندوستان کی آزاوی کا پاس ہو کہ کہ اس کے جھنڈے یہ تی ہو گئے تھے میسور کی پنڈ اروانوج کے ایک وستے کی کمان حاصل کرنے کے بعد وہ انگریزوں اور مربٹوں کے خلاف کی محرکوں بیس حصہ لے چکا تھا اور سطان ٹیچ کے ایک جا ان ٹار کی حیثیت بیس اس نے فیر معمول کا میں بیاں حاصل کی سے انو لے دیگ اور میا نے قد کا بیانسان جس کی ہے تھیں جیتے کی طرح میں انو لے دیک اور میا نے قد کا بیانسان جس کی ہے تھیں جیتے کی طرح جہائی تھیں اپنے دوستوں اور ڈھنوں کے لیے ایک تعما تھا۔ جنگ اس کے سے ایک

کھیل تھا۔ وہ کی کئی میل بیدل بھاگ سکا تھااور تھکاوٹ، بھوک، پیس اور نیند

کا احس کے بغیر پہروں گھوڑے کی پیٹے پر بیٹے سکا تھا۔ اسے دن کی روشن کی

بجائے رات کی تاریخی زیادہ پندتھی میں مور کے جنگلوں اور پر ڈوں کے تمام راستے

اس کے دل پر گفتش منتے۔ مرسیٹے جنہیں اس نے گزشتہ جنگلوں میں سب سے ذیو دہ

نقصان پہنچیا تھا اس کے مرکے لیے انعام مقرر کر چکے منتے اور اب وہ الور بھی کے

ساتھ دھا ڈوا ڈکا ڈرٹ کرتے ہوئے اس بات پر مسرور تھا کہ سے ایک ایسے محاذ پر

بھیجا جارہا ہے جہ ں اُسے اپنے جو ہر دکھانے کے لیے بہتر بین موقع میسر آسکتے

بیسے۔

ایک ہری عبور کرنے کے بعدائی نے اپنا کھوڑا انور علی کے ساتھ مداتے ہوئے
کہا جس یہ س ہے کارتھا۔ رات کے وقت پہر بداروں جس شامل ہو کردشن کے
پر وکی سیر کرما میری زندگ کی سب سے بردی دلچیں ہے جس چہرے پر ناز وال کربھی
گریزوں کو دھوکائیں و بے سکا کیونکہ جھے اُن کی زبان نیس آتی لیکن مربھوں کے
پر دیس او جس دن کے وقت بھی ہے حول کیا کرتا ہوں کہ جس اپنے گاؤں جس پھر رہا
ہوں۔

ہوں۔
افراج کار نوائس نے مختلف محاذوں سے ایسٹ انڈیا کہنی کی فکست خوردہ
افواج کوئٹ کرنے کے بعد پیش قدی کی اورولور، چنو ڈااور پا، نیر کے درمین نا ایک
طویل چکر کانے کے بعد پیش قدی کی اوروکور، چنو ڈااور پا، نیر کے درمین نا ایک
طرف تھا۔ شلطان ٹیپوٹر چنا پلی سے بلغار کرتا ہوا منگلور پیچا۔ راستے بیل ہی اسے بیہ
اطرف تھا۔ شلطان ٹیپوٹر چنا پلی سے بلغار کرتا ہوا منگلور پیچا۔ راستے بیل ہی اسے بیہ
اطرف تھا۔ شلطان ٹیپوٹر چنا پلی سے بلغار کرتا ہوا منگلور پیچا۔ راستے بیل ہی اسے بیہ
اطری طرف تھا۔ منظلور کا فوجد ارسید پیر اور ایک اور فوجی السر راجد رام چند رو خمن

خاں کو جوائی ہے بیل کرشناگری کے فوجداری حیثیت سے قابل قدرخدہ مند انجم دے چکا تھا۔ منظور کا محافظ مقرر کیا۔ اس عرصہ بیل لارڈ کا رنواس کی قابل ذکر مدا فعت کا سامنا کے بغیر کولار اور ہوسکوٹ پر قبضہ کر چکا تھا۔ سلطان منظور کی حفاظت کے ہے وہ ہزار سیابی چھوڑ کرا تھریزی فوج کے مقابعے کے ہے تھا۔ اس کے رسداور نے منظور سے دیل میل کے فاصلے پر انگریزی فوج کے عقب بیل تملد کرے رسداور برود کی گاڑیاں چھین لیل۔

اکل شام میسور کے ایک ہزارسوار اجا تک مینی کی اس توج کے سامنے نمود ر ہوئے جوکرنال فلد کڈ کی کمان میں منگلور کی شرقی جناب پانٹی چکی تھی۔ کرال فلد کڈنے ان برحملہ کیا ورمیسور کے سوار پچھے دریختی ہے مقابلہ کرنے کے بعد جنوب مغرب کی طرف ہٹ گئے۔ فلا کڈنے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ لیکن تھوڑی دہر بحد مے بیہ معدم ہوا کہوہ سطان کی بوری فوج کی زدیش آجا ہے۔ شلطان کا حملہ اس قدر شد میرفف کہ آن کی آن میں آن کم ریسواروں کے دیتے جارسولشیں مبیدان میں چھوڑ کر بھ گ بھے۔فل مذہر ات خودزخی ہوکر کھوڑے ہے گر ہے الیکن اس کے ساتھی اسے نکال کرلے گئے۔انگریزوں کی خوش قسمتی ہے رات ہو چکی تھی اور میسور کے سواروں نے تاریخی ہیں وخمن کا تعاقب کرنا مناسب خیال نہ کیا۔الکی میں ایک سوز کھی انكرين جنهيس سطان محسيابيول نے قبيد كرليا تعالار ذكارنوالس كيمب بيس حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ معطان نے ہاری مرجم یک کرنے کے بعد جمیں رہا کر دیا ہے ورہمیں محصیش کے طور پرایک ایک رو پیدریا ہے۔ کارٹواس کے میدان شن آئے تی جنگ ایک نے دور شی داخل ہو چکی تھی

ورتضام

اے یہاں میسورے تمرا دسلطنتِ خدادا ذبیں بلکہ میسور کاشکع ہے۔ اورمر بے انگریزوں کو اپنی نمائش کا رگز اری دکھانے کی بجائے بوری قوت میدان میں ایکے تھے۔سطان ٹیپونے اپنی فوج کا ایک حصہ اہم قاموں کی حفاظت کے لیے شال کی طرف منتقل کر دیا۔اب وقمن کے ساتھ کی ایک میدان بٹل جم کے اڑنے کی بجائے اس کی کوشش میھی کہ اہم ترین محافوں براس کی رسداور کمک کے رایت مسدو دکرویے جائیں اور اس کے بعد بے دریے حملوں ہے اسے ہر ساں کی جائے۔ چنانچے بنگلور کے سامنے ڈیرہ ڈاکنے کے بعد لارڈ کارٹواس میمسوں کررہا تھا كدوه ايك دررل من مجنس جائب-اركاث ساس كے كھوڑوں كے ليے جارك اور سیابیوں کے بیے غلے کی جو گاڑیاں آتی تھیں۔ان میں سے بیشتر میسور کے جی بدہ روستوں کے قبند میں ملی جاتی تھیں۔

شلطان نے فلہ کڑے وہتوں کو گلست ویے کے بعد منگلور سے چند میل ڈور
میٹ کر کنگری جی اپنا عارضی منتقر بنالیا۔ کا رنوانس نے اس امید پر منگلور کی
طرف پیشند کی کنتی کہ نظام اور مربئوں کی فوجیل منگلور کی فتح جی حصد دار بننے کے
سے پہنٹی جائی گریکن وہ الٹا اسے اپنی مدد کے لیے شال کا اُرخ کرنے کی دفوت
در ہے تھے۔ وقت اب لارڈ کارنوانس کے خلاف جارہا تھا اور سے اپنی ابتدائی
کامیر ہیں اپنے تا زہ نقصانات کے مقابلے جی بو حقیقت معلوم ہوتی تھیں۔ رسمد
اور چارے کی کی پورا کرنے کے لیوہ منگلور پرفوراً بھند کرنا ضرور کی بھتا تھا۔ نو بنی
عاظ سے بھی جنوب شرق کے ہرشچر کے مقابلے جی منگلور کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔
منگلور کی کشور میں میں موردت کے لحاظ سے بھی بیشجر مرازگا جام کے سوا ہندوستان بھر
منگلور کی کشورہ سر کی میں مالیشان مکانات اور سخیارتی منڈیاں ہندوستان بھر
منگلور کی کشورہ سوردی سے وحردت کے لحاظ سے بھی بیشجر مرازگا جام کے سوا ہندوستان بھر

کے تمام شہروں ہے آ گئے تھا۔ سلطان کی فوج کے لیے اسلحہ بور ہارو دکی ضرورت کا ایک بڑا حصہ پہیں کے کارخانوں سے پُوراہوتا تھا۔اس شیرے نیصل کے گر دہیں فٹ مہری خندق تھی جو بانس اور خار دار جماز بوں کے گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی۔شہر کے جاردروازے کافی مضبوط تھے،قلعہ شمر کے جنوبی کن رہے پر تھا جس کا رتبقريها كيسر العميل تفااوراس كى بلنداوركشاده تعيل برجيبين برج سنف ورجرير ن من تين تين آو بين نعب تمين -شير كاطرح قلع كا خندق بعي كاني ممري تلي -ے ورج کے دن انگریزوں نے شہر مرحملہ کیا اورمنگلور کی نضا محریزوں کی ہی ری تو بوں کے دھی کوں سے کو جج اتھی۔ پھر ایک مسان کی جنگ اور شدید نقصانات کے بعد انگریزوں نے شہریر فیند کرایا اور محافظ نوج قلعے کے اندریت ویسے یر مجبور ہوگئی۔ شدر کی بیشتر آبا دی انگریزوں کے حملے سے بہلے بی وہاں سے بجرت کرچکی تھی۔ تا ہم اب تک ہزاروں مر داور تورتیں انگریز دن کی دحشت اور پر بریت كا مظاہرہ و يكھنے كے ليے موجود شے۔ الارڈ كارتوالس الى المحمور سے بےكس عورتوں پر اپنے سیاہیوں کی دست اندازی د کچے رہا تھااورا پنے کالوں سے ان کی چج و یکارسن رہا تھا اس کے ساتھ مورخ بھی تھے جنہیں لارڈ کارنوانس کو ہندوستان کا نبيت دہندہ اور شلطان ٹیو کو ایک جاہر اور خالم حکر ان ٹابت کرنے کی خدمت سونی گئی تھی ۔ کیکن انگریزی فوج کی لوٹ مارہ سفاکی اور پر بریت کے متعلق کے متعلق ان کی زبانیں گئے تھیں۔ کارٹوالس کی فوج نے مالی فنیمت میں ایکوں رو ہے کے زیورات جمع کیے۔ غلے اسلحداور بارود کے چنویزے بڑے بڑے و خیرے بھی ان کے ہاتھ آگئے لیکن میسور کے سیائی جارے کے بیشتر درختوں کو آگ نگا کیکے

سلطان ٹیج کے لیے منگور کے شہر کا اتن جلدی فنتے ہو جانا غیر متو تع تھا۔اس نے نورا کنگری سے پیش قدمی کی اور چتر گھنٹوں کے اندر اندر منگلور کے سامنے پینچ کیا۔ بہدے حمدے میں چھ ہزارسیا ہی شہر میں داخل ہو مجھے لیکن انہیں زیا وہ ویرشہر پر قبضه رکھنے میں کامیانی شدہوئی۔ تا ہم شہر برسلطان کا بہلا تملہ لیسیا کرنے میں ارو کارنواس کی خوشی بہت حارضی عابت ہوئی۔ سلطان ٹیج نے شرکی گلیوں اور یا زاروں میں بڑنے کا خیال چھوڑ کر ہا ہر قلعے کی جنوب مغرب کی طرف ان باعد ٹیلو ب یر قبعنہ کرای جہاں ہے جگریوی کامیانی کے ساتھ کولہ باری کی جاسکتی تھی۔ ارد کارلوانس این تمام ما قت تلع کی طرف مرکوز کرچکا تھا۔ کیکن پندرہ دن کے بے در مے کوششوں کے بعد ایمی اسے کوئی کامیائی ماسل ندہوئی۔اس کی آویوں نے مسلسل کولہ ہاری کے بعد تلعے کی قصیل کے ایک جھے میں جو شکاف ڈالہ تھا وہ باہر ے اس ٹیلے کی زومیں تھ جہاں شلطان کی تو چیں نصب حمیں اور بیاتو چیں شاک کی طرف دھاوالو لنے وال فوج پر کامیانی کے ساتھ گولہ باری کر سکتی تھیں۔ ل رڈ کارٹوانس اپنی خواہش کے بغیر مدا نعانہ جنگ لڑئے ہے مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طرف تلعے کا محاصرہ کررکھا تھا اور دوسری طرف سعطان کی فوج کے ہاتھوں محصور تھا جوضرورت کے مُطابِق ہرونت اپنی پوزیشن بدل سکتی تھی۔ ایک طرف تلعے کے می فظائ کی فوجوں ہر گولہ باری کر رہے تھے اور دوسر ی طرف ہو ہر سے شلطان کا توب خاندان برا کے برسارہاتھا۔شہر میں جارے کی کی کے باعث انکریزوں کے گھوڑے اور بیل بھوکے مررے تھے اور لارڈ کارٹوانس کے ہے میہ خطرہ پیدا ہو گی تھ کہ چند دن بعد اس کی بہترین سوار فوج کھوڑوں ہے محروم ہو جئے گی اور منظور سے کسی دوسرے محافہ کا زُخ کرتے وقت اسے اپنے سان کی

گاڑیوں میبیں چھوڑنی پردیں گی کیکن جہاں جنگی قابلیت اورمردانگی جواب دے چکی تھی وہاں عیدری کام آئی۔ جہال قلعے کے مٹھی بھر محافظ ہ خری گنتے کی میدیر پوری جرات کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے وہاں چندغداروں نے وغمن کی کامیابی کا راستہ کھول دیا ۔ان غدارو ل کائم غنہ کرشن راؤ تھا۔ حمدے سے بہنے انکرین ول کوکرشن راؤ کی المرف سے ہدایا ت موصول ہو پیکی تھیں کہتم فلاں رات فلاں وقت قلعے کی فعیل کے فلاں جصے پر حملہ کر دوتو مجھے اپنے استقبل کے میے موجود یاؤ کے۔ پہرے داروں کو دہاں سے بٹ دیا جائے گا۔ كارانواس في ال كى بدايات برعمل كيا قلع كرمحافظ كواس غدار كاس وقت بدالكا جب آ دھی رات کے وقت انگریزی فوج کے چند دے قلعے میں داخل ہو سے تھے۔ بہا درخان اور اس کے ساتھ ایک ہزار جانبازلڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تین سومجاہد جن میں سے بیٹتر زخی متے تید کر لیے گئے اور باتی نے کرنکل کئے انگریزوں نے اس لنتح كى جو تيت اداكى وو بحى كم زيقى ينيوكو جب ال غدارى كاعلم موالواس فررأ وو ہزار سابی قلعے کے می قطین کی مدد نے لیے روانہ کیے۔لیکن اس عرصہ بیس قلعے بر المكريزون كأتمل قبضه وجاتفا-منظور کا محرینوں کے ہاتھ میں جلے جانا سلطان کے سے نا قابل الل فی تفا کیکن اس سے بڑا نقصان بہا درخان کی موت تھی ۔بُر بان الدین کے بعد وہ سطان ک فوج کا سب سے زیا وہ قابلِ اعماداوروفا دارافسر تھا۔ یہ بلند قامت اور دروایش

خصلت انسان سترسال کی عمر جس بھی اس قدر تندرست اور تو ایا تھا کہ جوالوں کواس ير رشك آنا تفا۔ اس كرُعب وجلال كويد عالم تفاكرلار دْ كارتواس جبيرا أسانيت وتمن تحض بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ چنا نچہاں نے سلطان کو بیر پیغام بھیجا کہا گر سطان نے جواب دیا آپ کی بیٹی کش قابل تعریف ہے۔ اگر آپ بہا درخاں کی لاش منظور كم معمد نول كے حواله كر دين آو وہ أسے بورى عزبت اور احز ام كے ساتھ دُن کر دیں گے۔ منگلور کی لئے کے لیے لارڈ کارٹوالس کوجو تیت اداکر ٹی پردی وہ اس کی تو قع ہے زیادہ تھی۔ پھرائ کامیابی نے انگریزی فوج کے مستقبل کے متعلق چند ایسے خطرات پیدا کر دیے تھے جومنگلور کی طرف پیش قدی کرتے وقت اس کے وہم و مگان بین می ندینے۔منگلورے با ہرای کی رسداور کمک کے تمام رائے کث سے تھ اور رسد اور جارے کی برھتی ہوئی تکت کے باحث اس کے سے ایک طویل می صرے کاس مناممکن ندتھ کیکن شمال کی طرف مرہٹوں کے حملوں کی شدت او مصر تظام کے بیندرہ ہزارسواروں کی چیش قدمی نے سلطان ٹیپوکومنگلور کامحاصرہ اٹھ لے م کرش را دُمجی انہی اوگوں کے ساتھ قلعہ ہے نکل چکا تھا لیکن وہ مسطان کے بال جانے كى بجائے سرافا بلم يہني كيا۔اى اثنا ميں منگور سے كى انسر كا خط بكڑا كي

مجبور کردیا۔

کرش را کہ بھی انہی اوگوں کے ساتھ قلعہ سے نکل چکا تھا۔ لیکن وہ سطان کے

پاس جانے کی بجائے سر لگا پٹم بھی گیا۔ اس اثنا بیس شکور سے کسی السر کا خط بجڑا گیا

جس سے یہ بات ٹابت ہوئی تھی کہ کرش راؤ کوسر نگا پٹم بیس بھی سطان کے خل ف

سی سرزش کا جال بچھانے کی مجم پر مامور کیا گیا ہے۔ سلطان نے میر معین امدین
عرف سید حد حب کو اس کے جیجے دوانہ کیا اور اس نے کرش راؤ اور اسکے تین
بی نیون کوس زش بیس حصہ لینے کا جوت قرائی ہونے کے بعد موت کے کھا ان اتا ر

## يندرهوال بأب

بدر سرمان خان وحارُوارُ شن ڈیا ہوا تھا۔ شہر کی آبا دی مرہٹوں کی آمد ہے بہد جرت کر چکی تھی۔مر بشالشکر کامتنقر جنوب مغرب کی طرف یا نج میل کے ن صلے پر تھا۔وہ ہرروز پر او سے چنوتو ہیں تھنچ کرشیر کے آس ماس کے ٹیوں پر لے آتے اور شام تک گولہ ہاری جاری رکھتے۔ رات کے وقت وہ شہر سے میسور کے سواروں کاخطرہ محسور کر کے اپنی تو ہیں ووہارہ میز اؤ میں لے جاتے کیان چند ہفتے بعد کمپنی کی نوج کے چند وستے ان کیمد و کے لیے گئے گئے اور جنگ ٹیل تیزی آئی۔ مرہٹوں اورانگریز وں کی طرف ہے گولہ ہاری کی پیڑھتی ہوئی شدت کے جواب میں شہر کے می فظوں نے بھی جوانی حملے شروع کر دیے میسور کے سوار شیح شام کسی وقت ا ج نک شہر سے نکلتے ورآن کی آن بیس دخمن کوشد پر نقصان جینیتے کے بعدوالیس سے

بالہ خرایک دن مربوں نے ایک گھسان کی جنگ کے بعد شہر پر قبضہ کرلیا اور شہر کے کا فظ قلع بیں بناہ لینے پر مجبور ہو گئے ۔لیکن اگلے دن بدرالز مان نے اچا تک قلع ہے نگل کر جوائی جملہ کیا اور مربئے دھاڑواڑ کی گیوں اور بازاروں بیس لاشوں کے اب رچھوڑ کر بھاگ نظے ہے نگل کر جوائی جملہ کیا اور مربئے دھاڑواڑ کی گیوں اور بازاروں بیس لاشوں کے اب رچھوڑ کر بھاگ نظے ۔ با بھی دن بعد مربئوں نے بور کی قوت کے ساتھ ایک اور دوبارہ شہر پر قابض ہو گئے ۔لیکن قلع سے شدید گولہ باری کے باحث انہیں شہر کے قریب قدم جمانے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ وہ شہر کی فصیل کو بارود سے انہیں شہر کے قریب قدم جمانے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ وہ شہر کی فصیل کو بارود سے آئیل شہر کے قریب قدم ہوئی۔ لیکن مربئے جس بدی کا مظاہرہ کرر ہے تھے وہ بعد قلع کی نا کہ بندی شروع ہوئی۔ لیکن مربئے جس بدلی کا مظاہرہ کرر ہے تھے وہ بعد قلع کی نا کہ بندی شروع ہوئی۔ لیکن مربئے جس بدلی کا مظاہرہ کرر ہے تھے وہ

انكريزور كے يے بہت بريشان كن كى -

جنوب میں ارو کارنوالس کی افواج کوخطرے سے بیائے کی لیک ایک صورت تھی کہم ہٹوں اور نظام کی افواج کسی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم کا زُخ کریں۔ کیکن مریثے دھاڑواڑکے تفع کواپنی شاہ رک پر ایک پھنج سمجھتے تھےاوروہ ' ہے گئے کیے بغیر کسی اورمحاؤ پر توجہ ویے کے لیے تیار نہ تھے۔ چر جب سمبئی ہے انگریزوں کا ایک اور دستہ بھاری تو یوں اور ہارو د کا بیک معقول ذخیرہ لے کرمرہٹوں کی اعانت کے لیے پہنچ کیا اورانہوں نے کو ری شدت کے ساتھ قلعے یر گولہ باری شروع کر دی تو اس عرصہ میں بدر الزماں کے سیابیوں کی حالت نا زک ہو چکی سے رسداور ہا رو دے و خیرے ختم ہو بیکے تھے۔اور قلعے کا یا فی مرف چندون کے ضرورت کے کیے کافی تھا۔ انگریزی ویت کاایک لیفٹینٹ مورمر پیوں کی اس جنگ کے چیم وید حال ت ہیں تا کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب کسی ایک توب میں باڑو د ڈال جاتا ہے توپ خانے کا س راعمد قریباً آ درہ کھنٹے آرام سے بیٹ کر تمباکولوشی کرتا ہے۔ کارانوب چواتے وقت میکی جیس و یکھا جاتا کہ اس کانشا نہ کہاں کھے گا۔اگر خاصی مقدار میں مر دائر ہے تو وہ مضمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ بارود ڈال جاتا ہے تو اس طرح تمپاکونوشی اور کپ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ دوپیر کے دو گھنٹے کھانے اور ارام کے بیے وقف ہوتے ہیں اور جنگ بندر ہتی ہے۔ بیٹو پیں اتنی پُر اتی اور ناقص میں کہ بسااو قات چیتے وقت بہث جاتی ہیں۔ایک اور معتکہ خیز ہات رہے کہ شام ہوتے ہی مرہبےاپی تو ہیں دھکیل کرواپس پڑاؤ میں لے جاتے ہیں اور ڈتمن کورات کے وقت اطمینان سے فعیل کی مرمت کاموت فل جاتا ہے۔ بارود کی تخت کی ہے ور بونا سے اس کی سپلوائی اتنی تظیل اور بے قاعدہ ہے کہ بیتو پیس کی دن خاموش رہتی

ایک رات قلعے کے جنوب شرقی کونے کے ایک بُرج کے قریب یکے بعد دیگرے دوچھوٹے چھوٹے پیخر گرے اور میبریدار بندوقیں سنجال کریو ہر کی طرف

تاریجی میں انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ میں ڈھوٹر یا داغ ہوں جدی سے ميرهی پچينگو۔

تم كمان الاتراء

ب وقو نو مجھے ہا دشاہ نے بھیجا ہے۔ جلدی سے سٹر حی پھینکوور نہ میں او پر سینجے اى تم سب كوكل كھونٹ ڈالول گا۔

تفهروجم الي جمعد اركواطلاع دية ي-

کوئی دی منٹ بعد جمعدار کے علاوہ نوج کے چنداورانسروہاں پہنچ کیے تھے اور ڈھوٹر یا داغے ری کی سٹر حی کے ساتھ فصیل پرچ در ماتھا۔

بدرائر مان خان کہاں ہیں؟اس نے قصیل پر پینیجے ہی وال کیا۔

ووا آرے ہیں۔ایک افسرنے جواب دیا۔

میں ان کاا نظار نیں کرسکا ۔ چلو مجھے ان کے یاس لے چلوء مجھے اس وفت والهن جانات ہے۔

حمہیں انتظار کرنے کی ضرورت بیں کسی نے بُرج کی طرف سے محود ارہو کر

ڈھونڈ یا داغ نے کہا۔ آب بدرالزمال خال ہیں؟

کہوکیا پیغام لائے **ہو**۔

جناب کلرات <u>چھلے م</u>ہرانورعلی یانچے سوسیاہیوں اور رسمداور ہ<sub>ا</sub>رود کی ڈیڑھ سو گاڑیوں کے ساتھ بیہاں پینے جائے گا۔ ٹس قلعے سے باہر دشمن کے تما م مورچوں کا ج رزہ لے چکا ہوں مر مینے کافی دور بیل اور جسیس ان سے کوئی خطرہ نہیں ۔ لیکن انكريزوں كے موري بہت قريب جي اور كمك كا راسته صاف كرنے كے ہے انہیں بیچھے ہٹانا ضروری ہے۔ آپ کل سارا دن دھمن پر شدید گولہ ہاری کرتے رہیل تا کماس کی توجیسی اور طرف میذول ندجو اس کے بعد رات کے تعیک دو بے آپ اس بر جملہ کر دیں۔ ہم مشرقی وروازے ہے داخل ہوں کے اور ہمارے سو دعمن کو اس باس کے مورچوں سے چیجے ہٹانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔اب جھے اج زت و بیچے۔ جھےا ہے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے واپس پیزینا ہے۔ بدرائزہ ن نے کہا۔ سلطان معظم دھاڑوا ڑکے حالات سے بے خبر قبیل ہیں۔ کیکن میں جیرات ہوں کہ انہوں نے صرف یا چے سوسیا ہی جیسج ہیں۔اس قلعے کو بچائے کے سے جھے کم اڑ کم دس بڑا رسیابیوں کی شرورت ہے۔ و حوشر واغ نے جواب دیا۔ بیات سلطان سے زیا وہ کو کی تبیس ج متا کہائی جنگ بیس کسی جگہ کتنے آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ انورعلی آپ کو بتا دے گا کہان می و پرزیاد وانوخ ند بیجنے کی وجوہات کیا ہیں۔ بین صرف اتناجاتنا ہوں کرمر دست آپ کو مزید کمک کی تو <sup>تری</sup>زیں رکھی جا ہے اور شلطان معظم بیجا ہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیا وہ عرصہ دشمن کوای محافر پرمصروف رکیس ۔ جھے یقین ہے کہ دوبارہ مناقات پر ہم اس کے متعبق زیادہ اطمینان سے باتیں کر عمیں گے۔اب جھے اجازت و بجھے۔ بد انزون نے خدا حافظ کہہ کرای کی طرف ہاتھ پڑھا دیا اور ڈھونڈیا داغ مص فی کرنے کے بعدری کی سٹری کے ساتھ لنگ گیا۔

محلی رات ایک بیبرے دارتے مر بیٹر فوج کے سیدسالار برس رام بھ و کو گہری نیند ہے بیدارکی اورکھا۔مرکارایک انگریز افسر خیے کے باہر کھڑا ہے اوروہ ای وفت آپ سے منا جاہتا ہے وہ کہتا ہے کوشمن نے تملہ کر دیا ہے۔ بھاؤ آئکھیں ملتا ہوا خیمہ ہے باہر نکلا۔ایک انسر گھوڑے کی باگ تھا ہے کھڑا تھ اورمر ہشرسیا ہی جوق ورجوق اس کے گر دجع ہورہے تھے۔ انكريز السر ف كى تمبيد كے بغير كها وشن في قلع سے با برنكل كر به دے كيب برحمله كردي ہے۔آپ كى فوج كے جودت مارے ساتھ سے وہ بھاگ كنے ہیں اور ہم چھے بٹے پر مجور ہو گئے ہیں۔ و دختہبیں چوکس رہنا جا ہے تھا۔ ہیں نے تمہارے کرتل کو بیہ شورہ دیا تھا کہ رات کے وقت قلعے کر بیب رہنا خطرنا کے۔ لیکن تم کب کسی کی سنتے ہوا'' جب آپ کوصورت حال کا پہتہ جلے گاتو آپ کو ماننا بڑے گا کہ ہمارا فیصد سیج تفا۔ آپ کی خلطی کی وجہ سے ہم دشمن کی نا کہ بندی میں کا میاب بیس ہوئے اور وہ رسداور ہارو دل تعدا دگا ژبال لانے میں کامیاب ہوگیا ہے۔ لیکن کرٹل صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اب بھی فوراً حملہ کردیں توجم بہت ک گاڑیاں تلع میں واخل ہونے سے روک عتے ہیں۔ ایک انہے کے لیے بی والک سکتے کی حالت میں کھڑارہا۔ انگریز انسر نے کہا۔ جناب اب موجنے کا وقت نہیں۔جونوج آپ نے وشمن

ک رسداور کمک کے راستوں کی دیجہ بھال کے لیے تعین کی تھی وہ انتہائی ناکارہ ٹابت ہوئی ہے لیکن ابھی آگر آپ جلدی کریں آؤیہت صریک اس کوتا ہی کی تالی ہو

سکتی ہے۔

متہيں اس بات كاعلم ہے كہ جوفوج رسدك كاڑيوں كے ساتھ الى ہے۔ال کی تعداد کنتی ہے؟ جناب رات کے وقت بیا عمازہ کیے لگایا جاسٹنا ہے۔لیکن اُن کی تعداوز ہو وہ خبیں ہوسکتی آپ جددی کریں۔ یس ٹیر جیسے وشمن کے معالمے میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں ہم اپنے وستے يبان لے آواورائے كرنال صاحب ہے كبوكہ بم صبح ہے بہلے كوئى فيصد نيس كر منے کے وقت برس رام بھاؤ کے نیے میں چند انگریز اور مر ہشالسر جمع تھے۔ كرتل فريدرك انبزل غصى مالت بس برس رام بحاؤ مع خاطب موكر كهدر ما تق اب کے سیابی جنگ کور ال بیجھتے ہیں۔ اگر سمینی کے سیابی اس قدر فیر و مدواری كاثبوت دينے تو جم تين كوكيول سے اڑا دينے۔ يد كنتے شرم اورافسون كى مات ہے کہ دخمن کی رسمداور ہا رود کی گاڑیاں دھاڑوا ڑکے قریب پہنچ چکے تھیں اور راستے م آپ کی چوکیوں کے عافظ برخر تھا! پری رام نے جھنجھوا کر کیا۔ دیکھیے کرتل صاحب اب بحث سے کوئی ف مکرہ جیس

یں آپ کی چوکیوں کے محافظ برخبر ہے!

پرس رام نے جھنجھ کرکیا۔ دیکھیے کرتل صاحب اب بحث سے کوئی ف کرہ جیس جو ہونا تھاوہ ہو چکا۔ لیکن اگر آپ کو بید دعویٰ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ باخبر ہے تو کہ کہ میں اگر آپ کو بید دعویٰ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ باخبر ہے تو کہ سے کہ میں اس کے بورچوں کے آپ کے باس بات کا کیا جواب ہے کہ دشمن کی گاڑیاں آپ کے مورچوں کے سامنے سے گزر کر تلاجے ہیں واعل ہو کی اور پھر بھی آپ ہمیں بیدس بنا سکتے کہان کی سے تعداد کیا تھی۔ سے کہ دکھی آپ ہمیں بیدس بنا سکتے کہان کی سے تعداد کیا تھی۔

ہ پ کومعنوم ہے کہ رات کے وقت وقمن کا اچا تک جملہ اس قدر شدید تھا کہ ہمیں مجوراً قلعے کے آس پاس اپنے موریعے خالی کرنے پڑے کیکن اگر آپ ہماری

مد دکو بینے جاتے تو ہم انکی بیشتر گاڑیاں قلع میں داخل ہونے سے روک سکتے تھے۔ یں رام نے قدرے زم ہوکر کہا۔ کرال صاحب اب آپس میں جھڑ نے سے کوئی فا مکرہ خیس میں آپ سے وعدہ کرتا ہول کے رائے کی چو کیوں کے محافظوں کو سخت سزا دی جائے گی۔لیکن اس وقت ہمارے سامنے قلعہ ننتج کرنے کا مسئلہ ہے۔ كرال فريدرك في كها جناب موجوده حالات بن يهد التي كرف كاسوال ای پیدائیں ہوتا۔ میں آپ کو بیمشورہ دینے آیا ہوں کہ اب ہمیں سی تو قف کے بغیر جنوب کی طرف کو چ کر دینا جاہیے۔اگر دشمن کے چندسیای اس قلعے بیس بڑے ر ہیں آؤ ہمارے لینے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ہم جنوب ہیں دعمن کی حافت کینے کے بعد سمى مزاحمت كاس مناكيے بغير واپس آ كرقلعہ فتح كرشيس مجے ليكن أكر آپ يہاں بیٹے رہے تو ہمارے جنگی منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہمارے دہمن کا متصداس کے سواسی کے بیاری قوت مختلف محافروں پر بٹی رہے اور ہم کسی ایک میدان میں جمع ہوکراس پر فیصلہ کن منر ب نہ لگا تھیں۔ يرمرا وُ بها دُ نے کہا۔ جارے ليے بي قلعہ فتح كے بغير آگے بردھنے كاسوال ہى پیرائیں ہوتا۔ دھاڑواڑکواس حالت میں چھوڑ کرآگے پڑھنے کا نتیجہال کے سوااور

پرمراؤ بھاؤ نے کہا۔ ہمارے لیے یہ قلعہ فتح کے بغیر آگے بڑھے کا سوال ہی ہیدائیں ہوتا۔ دھاڑواڑکواک حالت میں چھوڑ کرآگے بڑھنے کا بھیجال کے سوااور کی ہوسکتا ہے کہ جررافز مان کو حشب سے ہمارے رسداور کمک کے رائے کا اپنے کا موقع مل چوٹر ل میڈوز کی مشکلات کا حسائی ہے کین ہمیں فیشوا اور نا نا موقع مل چو نے بھی حتر ل میڈوز کی مشکلات کا حسائی ہے کیکن ہمیں فیشوا اور نا نا فر نوس کا تھم ہے کہ ہم آگے ہڑھنے سے پہلے میدا چھی طرح و کھی لیس کہ ہما راعشب میں حد تک محفوظ ہے ، اگر آپ ہمت سے کام لیس تو ہم چھو دنوں بیس قدید فتح کر سے جسے ہیں۔ اس کے بعد جھے آپ کی ہدایات پر عمل کرنے بیں کوئی اعتر اض فہیں ہو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جھے آپ کی ہدایات پر عمل کرنے بیں کوئی اعتر اض فہیں ہو

كرتل فريڈرك نے كہا۔ اگر اسپ كاليمي فيصلہ ہے تو ميں اپ سے تعاون كرف كے سيے تيار جول كيكن اس بات كى كياضانت ہے كداب آپ كے سيابى چو کس رہیں گے اور دشمن کومزید کمک جمیجنے کامور تھے قبیل ملے گا۔ ش اس ہوت کا ذمہ کیتا ہوں کہاہے وقت کا ایک سیاتی بھی اس علاقے میں داخل خیس ہو <u>سکے گا۔</u> ميد بات ميري مجه يل بين آئي كروهن كس رائة سے يهاں يہني ہاور آپ کی محافظ چو کیوں کے سیابی کہاں شخص اگر رسند کی دوجا رگاڑیا ب ہوتیں او علیحد وہات محمی کیکن ہمار اندازہ ہے کہ رات کے وقت جو گاڑیاں قلع میں داخل ہو لی ہیں اُن ك تعدادسو سے زیادہ تھى اور جارى نسبت قلعے كے محافظ اس قدر باخبر تھے كمانيس رسداور کمک کی آمد کے سیجے وفتت تک کاعلم تھا۔ ين رام به دُف كها-كرنل صاحب اب ال منظر ير بحث كرنا بي مودب كه و حمن کس رائے سے یہاں پہنچنا ہے۔ جس نے چند ہوشیار آ ومیوں کا گاڑیوں کے نثان و میکھنے کے بیے بھیج دیا ہے اور ان کی تحقیقات کے بعد جن چو کیوں کے سیابی مجرم ٹابت ہون کے آئیں برترین سرا کیں دی جائیں گی۔ بیس اس بات کا بھی ڈمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بدر الزمان کی نوج باہر سے اناج کا ایک وانہ تک حاصل نہیں کر سے کی ۔اب می قلعد لنے کرنا جاری عزت کا مسئلہ ہے۔ میں نے بیر فیصد کیا ہے کہ ہم آج ہی اپزیر او تلعے کے قریب لے جائیں تا کہ آپ کو بارباریہ کہنے کاموقع ندھے كه بهم جنگ يل شجيده فيش جيل-دها ژوا زیے محاصر ہے کو چھ ماہ گزر کے تھے اور قلعے کے محافظ ایک غیر معلوی عزم و استقلال کے ساتھ دھمن کے بے در بے حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔

تکریز وں اور مرہ ٹول کو جمینی اور اپونا ہے کسی دفت کے بغیر رسمداور کمک پہنچ رہی تھی لیکن بدرائز مان کو متلفبل قریب میں کسی بیرونی اعانت کی اُمید نہی ا<u>قلعے کے</u> اندر رسداور ہارود کے گودام بندر بچ خالی ہورہے تھے۔ دعمن کی شدیدیا کہ بندی نے أجر بوئے شہر کے کنووک کا تازہ مانی حاصل کرنانا ممکن بنا دیا تھا اور قلعے کے اندر جوتال ب تھے وہ آ ہستہ آہستہ خالی ہور ہے تھے اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قلعے کے ی فظول کوشمی بردہ أبلے جاول یا جوار کی ایک سومی روٹی اور یا ٹی کے یک پیالے پر گزارہ کرنا پڑتا تھا۔ اور اعتمانی ضرورت کے بغرے انہیں یا رود استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاہم وہ ڈیٹے رہے اور قلعے کے ماہر دعمن کی گولہ ہ ری اور قلعے کے اغر بھوک پیاس اور بھاریاں ان جانبازوں کے حوصلے متزلزل نہ كرسكيل جنہوں نے معطان لتح على نيم سے زندگى كى آخرى آ داب سيكھے متھے۔وہ جن کے جروں برزندگی کا خون دوڑتا تھا ببٹریوں کے ڈھائے نظر آتے تھے۔الور علی جے چند مفتے قبل و وصرف ایک بہا دراورفرض شناس افسر کی حیثیت سے جائے تھے اب ان کی انکھوں کا تا رائن چکا تھا۔ بدر الزمال سے لے کر ایک معمول سیابی تک اس سے محبت کرتے تھے۔وہ مجمی مریضوں کی تھارداری اورزخیوں کی مرہم پی کرتا اور بھی رات کے وقت تلعے سے باہر نکل کر دہمن کے بھب پر جملہ کر نے والے ج نبازوں کی ممان سنبعال لیتا۔وہ قلعے کی مسجد کے منبر پر کھڑ اہوجا تا اورا**س** کی رُوح ر ورتقر مروں سے تلعے کی شکت دیواروں کے اندر حوصلوں اور وبوروں کی ایک ٹی وُنی آب د ہو جاتی۔ ڈھوٹر یا داغ سلطان کی مدایات کے مطابق الورعی اور اس کے سأتفيوں کو تلعے بیں پہنھائے کے بعد دومرے محاؤوں پر دکن اور پونا کی افواج کی نقل وحر كت مع حصل معلومات حاصل كرنے كے ليدواليس جاچكا تھا۔

سیکرانڈ نے وصار واڑ کینجنے کے بعد چند ہفتے انتہائی جوش وخروش کا مظاہرہ کی تھا۔لیکن اب اس کی صحت ہر مسلسل بھوک پیاس اور ہے آ رامی کے اثر ات طا ہر ہو ر ہے تھے۔ دن بھر لے لیے یانی کی مقدا راب ایک کثورے کی بجائے نصف کثورا كردى گئی تھى ۔ايك دن اس نے أبلے ہوئے جاول كے چند لقے حلق سے اتا رئے کے بعدایے صے کا یانی بیا۔لیکن اس کی تشکی دُورند ہوئی۔ خان کورا پنچ رکھتے وفت ُ ہے اس ہوت کا احساس ہوا کہ ابھی یاٹی کی چند بوئد میں ہاتی روگئی ہیں چنانچہ اس نے دوبارہ کورااٹ کرمنے سے لگالیا۔ انورعلی اس سے چند قدم دور بیش تھا۔وہ ابٹا کٹورا مٹ کرجلدی سے آگے بڑھا اور تسکراتا ہوالیگر انڈ کے قریب بیٹر گیا۔ جب لیکرانڈ نے یا فی کا احری قطرہ حکق میں اُغریدے بعد کورائے رکھ دیا تو الور علی نے اپنے مصے کے چند کھونٹ اس میں ڈال دیے ۔ لیکر انڈ نے اس کی طرف و یکھااور ہریشن س ہوکر ہول ۔ میرے دوست میں اینے جھے کا یو کی جا ہوں اور آپ کے ہونٹ جھے سے زیا دہ خٹک جیں مجھے شرمندہ نہ سیجیے۔ الورعلى نے این کثورا اس کی ایجھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میرے ہے بددو کھونٹ کا فی جی اور جہیں اس وقت زیادہ یا فی کی ضرورت ہے۔ لیکراند نے کہا آج میری طبیعت تھیک جیس شاید مجھے بن رمور ہاہے۔ تم يدياني في كركيث جاؤي المجي طبيب كوبلا تا هول\_ سیکرانڈ نے شکر اوراحسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہوکر انور علی کی طرف دیکھ اور چند ٹاہے تذبذب کے بعد کٹورا اُٹھالیا۔ دُوس ہے محافوں پر انتحادی **نوح نے اپنے لائعدود جنگی وس کل کے باوجود کو**ئی قابلِ ذکر کامیر بی حاصل نبیس کی تھی۔ جنوب کی طرف میر تھ معی کے تشکر کی پیش

قدى ئے سطان ٹيپو كومنگلوركا محاصر ٥ أَتُفاكر چيچے بيٹے پر مجبوركر ديا تفااورو وہر نگا پنم کی طرف رحمن کی متو تھے بلغار کے پیش نظر تمام راستوں کی چو کیوں اور قلعوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لارڈ کارٹوالس کومیسور کی سر زمین کے ایک ایک نے پر شدید مزاحمت کی تو تع تھی اوروہ اینے ساتھ مر ہشاشکر کوش مل کے بغیر آگے برُ هنا خطرنا ک سمجھتا تھ لیکن ہر *س ر*ام بھاؤ کالشکر دھاڑواڑ ہیں پھنسا ہوا تھا۔اور دوسر امر ہشانشکر جس نے ہری پنت کی قیادت میں کرنول کی طرف پیش قدمی کی تھی قدم قدم پرشدید مزاحمت کا سامنا کرر ما تھا۔ان کے متعبق ایک دن می خبر آتی کہ انہوں نے فلاں چوکیء فلال شہر ما فلال قلع پر قبعتہ کرلیا ہے تو اسکلے دن می خبرشنی ج تی کہیسور کی نوج نے انہیں فلا ں مقام پر کنکست دے کرائے کوں چیجے دھکیل دیا میصورت حال ت لارڈ کارٹوالس کے لیے غیرمتو تی تھی تا ہم وہ زیا دوم پیٹان ندتھا۔میر نظام علی اور مرہٹوں کے متعلق اس کا بیضد شدہو چکا تھا کہ وہ کسی وقت بھی

نڈی ول طرمرافا ہم ی هرف بلغار اردے ا۔

ارڈ کارٹو س کو فیصلہ کن جنگ کے لیے سلطان ٹیچ کی تیار یوں کاعلم تھالیکن اے یہ بھی احساس تھا کہ موجودہ حالات میں جنگ کاطول کھنچنا اس کے ہے جس اسے یہ بھی احساس تھا کہ موجودہ حالات میں جنگ کاطول کھنچنا اس کے ہے جس قدرنقصان دہ جوسکت اہمالی ہے جبین زیادہ شلطان ٹیچ کے ہے نقصان دہ وہ سنتا جہیں زیادہ شلطان ٹیچ کے بین نقصان دہ وہ سنتا ہے جبیسور کی نسبت وہ بجاطور پر اپنے اوراپے انتحاد یوں کے وسائل کی برتری پر فخر

كرسكنا تھا۔ايب اعرام ميني كا بحرى بير البمبئي اور كلكته سے شرق اور مغرب كے س حلوں کی بندرگاہوں پر تا زہ ہم افواج اورجنگی سامان اتا رئے میں مصروف تھا اور اس كے حليف يونا اور حيدرآبا وسے ايك لاعدودعرصك ليے تو يوں كاجارہ مهياكر ان تمام ہوتوں کے ماوجود جب وہ جنگ کے آنے والے دور کے متعلق سوچتا انو بھی ای مسم کے سوال ت اسے بریشان کرنے گئے۔ ٹیبواس وقت کیاسوچ رہا ہو گا؟ وہ کہاں حملہ کرے گا؟ وہ اتنا نا دان بیس کیا ہے ہمارے جنگی وسائل کاعلم نہ ہو۔ فكروه كس أميد يريزر واب؟ البحى تك الى كے حوصلے پست كيو فيل موتے؟ مجر جب مے اچنک کسی دن بیاطلاع ملی کرمیسور کے طوف فی دستوں نے کسی مق م يحمله كرك ايست الثريا كميني، نظام بإمر بطول كائت سابي ولاك كروي ہیں اوررسداور ہارود کی اتنی گاڑیاں چھین کی ہیں تو اسے سامس ہوئے لگتا کہ تیز ہوا کے بیا کا دکا جھو نے کئے سی بڑے طوفا ن کا <del>پیش ڈیمہ ہی</del>ں۔ کیکر انڈ چند دن سے بہاروں اور زخیوں کے ساتھ قلعے ایک کشادہ کمرے میں بیر اہوا تھا۔ آبک دو پہرا توریلی کمرے میں داخل ہوااو راس نے لیکر انڈ کی نبض بر ہاتھ رکتے ہوئے کہا۔ آج آپ کی حالت بہتر معلوم ہوتی ہے! ہاں میں محسوس کرتا ہوں کہرا بخار اُر رہا ہے۔لیکن آج کیا ہوت ہے مجھے چند گھنٹوں سے دعمن کی تو بول کی آواز سنائی نبیس وجی ۔ کیا ہوسکتا ہے کہ کل کے جمعے

ہاں بیں محسوس کرتا ہوں کہ برا بخار اُڑ رہا ہے۔ کیلن آج کیا ہوت ہے بھے چند گھنٹوں سے دخمن کی تو ہوں کی آواز سٹائی نیس دیتی کیا ہوسکتا ہے کہ کل کے جمعے بیں شدید نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے اس محاذ سے منہ پھیرلیا ہو۔ بیل کئی آومیوں سے بوچے چنا ہوں گیا کی نے جھے کی بخش جواب نیس دیا۔ آدمیوں سے بوچے چنا ہوں گیا کی نے جھے کی بخش جواب نیس دیا۔ انوری نے اپنی چیٹائی پر ہاتھ چھیر تے ہوئے تھی ہوئی آواز مس جواب دیا۔

خبیں بہ بات نبیں۔ وشمن کو جمارے حالات کا بخو فی علم ہے اور کے اس بات کا بھین ہو چکا ہے کہوہ مزید نقصانات اٹھائے بغیر ہمیں جھیا رڈالنے پر مجبور کرسکتا ہے۔ آج عی الصباح انہوں نے جارے کمانڈرے مان اسے ایکی جھیج منے اور برر ا مز ہ ن خاب بعض شرا کط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اورانہوں نے مزییر یمی وجہ ہے کہ گئے سے وحمن کا تو پ خاندخاموش ہے۔ لیکرانڈ نے مغموم کیج میں کہا۔میرا خیال تھا کہ قلعہ کے کمانڈنٹ آپ کے مشورہ پر مل کریں گے۔ الورطى نے جواب دیا۔ مجھان سے كوئى شكامت فيس اس سے بل دهمن درع ہار جنگ بند کرنے کی چیش کش کر چکا ہے اور بدر الزمان صرف میری مخافت کے ہ مثقلعہ خان کرنے کے متعلق اُن کی شرا نظ حکرا بچے ہیں کیکن اب حالت ایسے ہیں کہ اُن کے تصلے پر اُر اغداز تیں ہوسکا۔ ایک سیابی کمرے میں داخل ہوا اور اُس نے انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کھا۔ آپ کوقلعہ دارم حب بلاتے ہیں۔ معموم ہونا ہے کہ جاراو قدوالی آگیا ہے۔ یہ کہدکرا توریلی اور تیزی سے قدم ٹی تا ہوا کمرے سے با ہرنگل گیا۔ دومنٹ بعدوہ بدر الزمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں چند افسر کرسیوں پر ہیٹھے ہوئے تھے۔ بدر الزون کے سامنے یک چھوٹی سی میز پر ایک کاغذیڑا ہوا تھا۔ اور علی نے اس کے ہاتھ کا اشارہ یا کر 'س کے ما منے یک کری پر بیٹھ گیا۔ بدراز، ن نے میز سے کا غذا تھا کراس کی طرف پڑھاتے ہوئے کاہ۔ بیجے بیہ

رو جیے۔ آپ کے خدشات بالکل بے جما وقعے۔ برس رام بھاؤ نے میری تمام شرائط ون بن بیں۔ ہمیں قلعہ چیوڑے وقت اپنا اسکے اور تمام سر کاری رو پیاساتھ لے جائے کی اجازت ہوگی اور جب تک ہم دریا کے بار میں بھی جاتے ری رام ہی وُ کے خاص وستے جاری حفاظت کریں گئے۔ دخمن کو اس بات پر اصر او ہے کہ ہم س ت تو بوں سے زیا وہ اس قلعے ہے با بر بیس تکال سکتے لیکن ہمارہے ہے بیسو وا مهنگا خيل جاري پيشتر تو پين نا ڪاره جو چڪي جي-انورعی معاہدے کی تحریر ہے سے کے بعد بدرالزمان کی طرف متوجہ ہو ور ہات کی کیا شانت ہے کہ انگریز اور مرہشے ان شرا تطاکو پُورا کریں ہے اور جو دستے

ہماری حق ظت کے لیے متعین کیے جائیں سے انہیں بید ہدایت فہیں ہوگی کہوہ قلعے

ہے ہموتع یاتے بی ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ ہد انز ہان ئے جواب دیا۔اس بات کی کوئی صانت نیس کیکن موجودہ حال من<del>ن</del> میں ہی رہے ہے وقمن کی شرافت اور نیک نیتی پر اعتاد کرنا ایک مجدوری ہے۔تم جائے ہو کہ بیمن ہدہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دیں کیا۔ميرے سامنےان انسانوں کا مسلمہ بے جنہیں قلعے کے اعدراب موت کے سوالی کے نظر جیں آتا۔ ہماری رسد منتم ہو چکی ہے تال ب جن میں ہم نے گذشتہ بارش سے چکھ یا فی جمع کیا تھا پھر خنگ ہورہے ہیں۔ ممرے دی ہزار سیاہیوں کی تعدا داب تین ہزارتک پھنے چکی ہے وررسداور یائی کاؤخیرہ مارے یا سموجد ہو ویا گج چمدون سے زیا وہ ان آدمیوں کوزندہ جیس رکھ سکتا۔ قلعے ہے باہر تکلنے کی صورت بیں اگر وشمن نے بدعہدی

کی او بھی اس بات کا امکان ہے کہ پچھ آ دی زندہ جے کرنگل جائیں۔ لیکن چند دن

بعد قلگے کے اندرلاشوں کے سوا کیجھ بیں ہوگا۔ جھے بھین ہے کہ شلطان معظم جھے بیا جیں کہیں سے کہ بین نے ان کی تھم عدولی کی ہے اور آپ بین سے بھی کوئی مجھے بے غيرتي يا بُود ل كا طعنة بين و \_ سَمَا \_ شِن وَعَمْن كويد پيغام بھيج رما ہوں كه بهم يا تج دن کے اندراندر قلعہ خالی کرویں گے۔اس معابدے کی روسے ہم قدعہ خال کرنے تک ہ ہر سے اپنی ضروت کے مطابق یانی حاصل کرسکیں گے اور ہمیں ڈعمن کے پڑاؤ سے امّاج خرید نے کی بھی اجازت ہوگی۔آپ یکھاور کہمّا جاستے ہیں؟ الورعى نے بھر آئی ہوئی آواز بیل کہا نہیں، جھے بیں اب پھھ کہنے کی ہمت یو تی جیں رہی۔ میں آپ سے بدورخواست کرتا ہوں کرآپ قلع سے ہا بر <u>لک</u>تے کے بعد مر ہٹوں کے متعلق چو کس رہیں۔ بدر انزون فال نے جواب دیا۔ قلع سے باہر تکلنے کے بعد اگر کوئی خطرہ چین آیا تو کسی سیابی یا افسر کو بیاتو تی نبیس رکھنی جا ہے کہ بیس اس کی کوئی مدد کرسکوں گا۔ ہم رابیفرض ہوگا کہ ہم اپنی اپنی جانیں ہجانے کی کوشش کریں۔ بیل نے وحمن ہے یا گئے دن کی مہدت اس لیے مانگی ہے کہ پیاں اور فاقد کشی کے باعث میرے ساتھی نڈ عال ہو بیکے ہیں اور میں یہ جا بتا ہوں کہ قلعہ خالی کرنے ہے بہتے وہ جینے كرنے كے قابل ہوجا تيں۔ اتورعی نے دوبارہ کاغذ برنظر ڈالتے ہوئے کیا۔لیکن اس معاہدے کے مط بق تو آپ کوکل تی قلعے سے با برنظانا راے گا۔ ہاں بی و کواس ہات پر اصرار ہے کہ بس نیک ٹیٹی کا ثبوت دینے کے ہے کل ای اینے آپ کوائ کے حوالے کردوں۔ ش اینے ساتھ صرف چھر آ دی لے جو وَں گا ورمیری فیره ضری می فوج کی کمان آپ کے شیر دہوگی۔اگر دعمن نے میرے

ساتھ بدعہدی ندکی توجمہیں اطلاع مل جائے گی اور میرے طرف سے کوئی اطرع ند آ نے کا مطلب بیہو گا کہ ش وحمن کی قید ش ہوں یا فق ہو چکا ہوں۔ پھر بیسو چنا آپ کا کام ہو گا کہ آپ کو کاے راستہ اختیا رکرنا چاہیے۔ ا گلے دن مربشہ فوج کے چند افسر قلعے سے باہر کھڑے تھے۔ بدرانزہ ن پی س آ دمیوں کے ساتھ قلعے سے باہر تکا!۔ ایک انسر نے آگے بڑھ کرا ہے سدم کیا اور کہا۔ می راج بھائی صاحب نے آپ کے لیے یالی بھیجی ہے۔ بدرائر ، ن بیدل چلنا جا بتا تفالیکن مر بشانسر کے اصر اربر و وہ ی ب بیٹھ گیا۔ کہاروں نے پاکی اٹھائی اور بہ قافلہ مر ہشکمپ کی المرق روان ہوا۔ مرہنوں کے مرا ا میں داخل ہوتے ہی سینکٹروں آ دی ائتبائی جوش وخروش کی حالت میں نعرے لگاتے اور گالیں ویتے ہوئے ان کے گر دجمع ہو گئے۔اور زمین سے مٹی اٹھ اٹھ کر بدر الزمان کی پاکلی پر چینکنے نگے۔اس اشتعال انگیز ماحول میں میسور کے سیابیوں کا منبط وسكون قابل ديدتف بعض مربيني أحجيك كودت اورناجينه موئ أمي يزهة اور ا پنی تکواریں ان کی آنکھوں کے سامنے تھمانے کیتے بعض اینے بنجر ان کی گر دنوں ہر ر کھ دینے اور بعض اپنی ہندو قول کی نالیاں ان کے سینوں تک لے جاتے۔ اچا تک يك طرف سے چند بندوقيں جلنے كى آواز آئى اور جوم إرهر مرسمنے لگا۔ يرس رام بھاؤٹوج کے چندمر داروں اورایے محافظ دیتے کے ساتھ نمودارہوا۔کہاروں نے برراز ان کی لی نے رکادی۔ یوس وام نے آگے یا صرکہا۔ جھے افسول ہے کہ میں آپ کو یقین دل تا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسنو کی ہے۔ انہیں بدر ین سزائیں دی جائیں گا۔ بدراز ون خال ای قیا ہے گر د جماڑتا ہوا یا لکی ہے از ااور بول۔ مجھے ان

وگوں سے کوئی شکامیت جیس میرے ساتھان کی افرت اس بات کا جوت ہے کہ شک سلطان کا ایک و ف وارسیابی ہوں۔
شک سلطان کا ایک بیا در اور شریف و تمن کے ساتھاس طرح چیش آیا انہائی زوالت ہے۔
سے میں نے آپ کا خیمہ اپنے قریب نصب کروایا ہے اور اب آپ کی تفاظت میر افرمہ ہوگا۔

ہے۔ میں نے آپ کا خیرا پے قریب نصب کروایا ہے اور اب آپ کی تفاظت میرا فرمہ ہوگا۔
دمرہوگا۔
شکریدلیکن جھے اپ یا ان کھ کرآپ کو اپنے سیابیوں پر بہت کی یا بندیوں مائکہ کرتی ہے ہے۔ وور اس کے بڑاؤ سے پھی ڈور کا کہ کے بال سے کی ۔اس لیے میں بیرجا بتا ہوں کہ جھے آپ کے بڑاؤ سے پھی ڈور کھی سے کے بال سے آناال امرکی فغانت ہے کھی رہے کے بال سے آناال امرکی فغانت ہے

عائد کری پڑے گی۔ آئی ہے ہیں بیرچاہتا ہوں کہ بھے اٹا اس امرکی منانت ہے گئا اس امرکی منانت ہے کھے دور کئی ہے گئا اس امرکی منانت ہے کہ میر الآپ کے پائی چلے آٹا اس امرکی منانت ہے کہ میر سے ساتھی معاہدے کی شرائط کی غلاف ورزی تیم کریں گے۔ تا ہم آپ کو جھے پراعتما دند ہوتو میرے ساتھا ہے چند ہا ہی تھی دیجیے۔ جھے پربات منظور ہے۔

بدر سر مائی بھوکے اور پیس سے مر رہے ہیں اور آپ نے بیدوعدہ کیا ہے کے میرے یہاں ویجے ہی آپ ان کے سے رسمداور یا ٹی کا انظام کردیں گے۔

پرس رام بھ وُئے جواب دیا۔ ٹیس اپنوعدے پر قائم ہوں۔ کچھ در بعد ہدرالز مان اوراس کے ساتھی مر عشہ پڑاؤ سے دومیل کے فاصلے پر شمو کہ کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے ڈریرہ ڈال چکے ہتے۔

## سوليوال بإب

ی نچ یں دن سہ پہر کے وقت انور علی اور اُس کے باتی ساتھی دھاڑواڑ کا قلعہ خال کرر ہے تھے۔ سات تو ہیں اور خزانہ دو دن قبل بدرالز مان کے کمپ ہن پہنچ یہ ج چکا تھا۔ پیروں اور زخیوں کو کھاٹوں پر ڈال کر قلعے سے با ہر نکالہ کی ۔ نیگر انڈ گزشتہ بیار کے یہ مشرکا کی بجائے بدل جنے پر مشرکا۔ معمرتھا۔

جب یہ قافلہ قلع سے باہر نکل کرا پیٹیکی کی طرف روانہ ہور ہا تھا تو جم رہ نے ہا ہوں کا ایک اور مرہ نے ہا ہوں کے چندو سے دروازے کے قریب کھڑے جوئے قلع کے عمد تھے جا اور باتی مسرت کے قریب کھڑے ہوئے قلع کے عمد واطل ہوئے گئے ہوئے اور جائی مسرت کے قرید کر دیکھا تو قلع بیل تھوڑی دیر واطل ہوئے گئے ہے دور چلئے کے بعد انور علی نے مڑ کر دیکھا تو قلع بیل تھوڑی دیر بعد پہنے جس چگہ میسور کا جینڈ البرا رہا تھا آگر بروں اور مرہ نوں کے جمنڈ نے نصب بعد پہنے جس چگہ میں دیا ہوگئے اور کیے وار کے جائے ہوں کی تاہوں کے ما منے آئسوؤں کے پر دے مائل ہو گئے اور وہ چند جائے ہوں وحرکت کھڑا رہا۔ پھروہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر وہ چیرے دور اپنی کو رہے اگر خدا نے چا ہا تو جم بہت جد والی بیل کو الے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر اور اپنی کروٹی اور کی رکھو۔ آگر خدا نے چا ہا تو جم بہت جد والیس

رات کے وقت نوخ کے چنوافسر بدرالز مان کے نیے میں بیٹے ہوئے تھے اور وہ 'ن سے کہدر ہاتھا۔ مرہٹول نے ہمارے ساتھ جنگ کے دوران میں پہلی ہور انسا نیت کا ثبوت دیا ہے۔

ایک انسر نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا پرس رام بھاؤا کیک شریف وغمن ہے اور جھے اس کی طرف سے کسی بدسلوکی کی تو تع نہ تھی۔اور پھر کئی انسر میکے

بعد دیگرے برس رام کے طرزعمل کے متعلق اپنے اپنے خیال مت کا اظہار کرنے كك\_انورهى يكه درير خاموش بعيضا رماليا لآخراس في كها بحاؤ كاستوك واتعى غير متو تع ہے کیکن جب تک ہم کسی محقوظ جگہ نہیں پین جاتے مجھے اس کی انسانیت یا شرانت کا یقین نہیں آئے گا۔مرہٹوں کو ہمارے متعلق اپنے ارادے بدکنے میں دہر تہیں کے گی ۔اس لیے میں چرایک بارات سے درخواست کرتا ہوں کہ میں کسی تاخیر کے بغیریں سے کوچ کروینا جا ہے۔ بدرائز مان خان نے کہا۔ بھاؤنے جھے لیتین دلایا ہے کہ ضروری تنظامات کے بحد تین چارون تک ہمیں یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت ال جائے گی۔ الورعى نے كہا أكر بير كمنا في ند دوتو كيا من يو جي سَمَا موں كدوه انتظامات كيا ہم گاڑیوں کے لیے بیل حاصل کیے بغیر اپنا سامان اور اینے زخی اور بھار سأتعيول كؤيل لے جا كتے۔ بحاؤ نے وعدہ كيا ہے كہميں يہاں سے بيوں كے علہ وہ چند کھوڑے بھی خرید نے کی اجازت ہوگی۔ بیس کوشش کروں گا کہ بیا تھا وہ کل بی ممل ہو جا تیں اور جمیں کسی تا خیر کے بغیریہاں سے کو بچ کرنے کی اب زت مل ب ئے لیکن بھا وڑنے اگر ہمیں ایک دو دن اور یہاں تھبرانے پر اصرار کیا تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے۔ بعد و کو بیاند بیشہ تھا کہ راستہ میں مر ہشہ چو کیوں کے سیابی ہمیں پر بیٹان کریں گے۔ چنانچے ہمیں دھاڑواڑ کے علاقے سے گز ارے کے ہے اس نے مارے ساتھا ہے سابی سیخے کافیصلہ کیا ہے۔

انور علی نے کہا۔ جھے اقد بشہ ہے کہ جھاؤ کے بیسپائی ہمارے سے راستے کی مر ہشچو کیوں کے سپاہیوں کی نسبت زیادہ فنظرنا ک ٹابت ہوں گے۔ بدرائز ان نے جواب دیا۔ یس میٹیل کہوں گا کہتمارے اندیشے بے بنیا د
یل کیکن ان حالت یس ہم کری کیا سکتے ہیں۔
ایک افسر نے کہا۔ کاش ہم دریا ہے آس پاس اپنی چو کیوں کوان حالت سے
ب خبر کر سکتے۔ آئ ہمیں ڈھویڈیا داغ کی خرورت تی۔
بدر انز ان نے کہا۔ موجودہ حالات یس مرہ ٹوں کی اجازت کے بغیر ہمارے
کی آدمی کا یہ سے نظام کمن ٹیس انہوں نے تمام راستوں کی کمل نا کہ بندی کر
رکھی ہے اور یس بے خطرہ مول ٹیس لے سکا کہ مارا اپنی بیاں سے نگلتے ہی گرفارہ و
ج سے اور مرب ٹوں کو ہمیں موت کے گھائ اٹا رنے کا بہانی ہے۔
الور می نے کہا۔ اگر ہم دریا تک پہنی سکس آڈ آگے ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں
موگا۔

موگا۔

ہاری چوکیاں ہارے حالات سے بے خردیس ہیں۔ میں انہیں اطدع بھیج چکاہوں۔

کب؟ بدرالز مان نے جیران ساہوکرسوال کیا۔ آپ کے قلعہ ف لی کرنے سے آگلی رات میں نے ایک اپنی بھیجے ویو تھا۔ خدا کاشکر ہے کرتم جاراا پلی پکڑا نہیں گیا۔

وہ ڈھونڈیا داغ کے انہائی قابل اعماد ساتھیوں میں سے تھا اور میں نے اس بات کے نقاءت کر لیے ہے کہ وہ پکڑا جائے تو مرہنے بیر فید نہ کریں کہ وہ ہماری مرضی سے فرار ہوا ہے۔ میں نے اسے تزائے سے روبوں کی ایک تھیں نکال کر دے دی تھی تا کیا گر ضرورت پڑے تو وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب چور تابت کر

اور شہیں یقین ہے کہوہ بکڑا تہیں گیا؟ ماں کیکن آئر وہ پکڑا جا تا تو بھی جارے لیے سی خطرے کا ہا حث نہیں ہوسکا تق۔ جھے یقین تھ کہم بیشہ پہرے داراہے گرفٹار کر کے بیس رام ہے شباش حاصل کرنے کی بجائے جوری کے مال میں حصہ دار بنیا زیا وہ مُو دسم جھیں گے۔ یک انسر نے کہا۔ لیکن اس سے کیافا مدہ ہوگا جب تک ہم اس علاقے سے م بربیل تکلتے ہوری جو کیاں ہماری کیامد دکر علی ہیں؟ ا تورعی نے جواب دیا۔ میں نے میٹیس کہا کہ جاری جو کیوں کے سیاب اس علے نے بیں ہماری مد و کر سکتے ہیں۔ بیس نے صرف میہوجا تھا کہ راستے بیس مرجوں کی نبیت خراب ہو جائے شاید چند آ دی اڑتے بھر نے دریا کی طرف نکل جائیں اور و ہاں ہمارے ساہیوں کی ہروفت مداخلت سے ان کی جانیں نے جاکیے۔ معادکے سابی گرہمیں کسی خاص راستایر لے جانے کے لیے مصر ندہوں تو ہمارے سے جنگل اور بهر ژکاراسته عتبار کرنا بهتر بوگا۔

----انشآم حصداول -----

## اور ملوار توپ گئی

حصدوم تشبم حجازی

## فهرست

| 18  | سترهوال مإب             |
|-----|-------------------------|
| 42  | الله موال بإب           |
| 55  | نيسوال يوب              |
| 79  | بيسوال بأب<br>المالية ب |
| 97  | ا كيسوان بإب            |
| 116 | والكيسوال واب           |
| 130 | تنيسوال بأت             |
| 147 | چوبيسوال باب            |
| 172 | مجيبيوال بإثب           |
| 187 | چجبیسوال باک            |
| 209 | متا ئىسوا <u>ن ب</u> اب |
| 232 | الفي كيبسوال بإب        |
| 260 | النيتسوال بإب           |
| 273 | تنيسوال بإب             |
| 292 | اكتيبوال مإب            |
|     |                         |

پرس رام نے تین دن کی نال مٹول کے بعد بدر الزمان کو کوج کرنے کی اب زمت دے دی اور یہ قاظم عشریشیا ہوں کی حفاظت میں روانہ ہوا۔ قافعے کے ساتھ تیں بیل گاڑیاں تھیں۔ جن میں سے بعض پر تو بیں اور دومر اسامان مد ہوا تھا ور باتی زخیوں اور یہ روں سے بحری ہوئی تھیں ۔ بدرالزمان کے علاوہ یا نج بڑے انسر کھوڑوں پر سوار تھے لیکر انڈ کی حالت قدرے بہتر تھی لیکن دو تین میل چینے کے بعد اس کی ناتیس ٹر کھڑا رہی تھیں۔ انور علی نے اس کے قریب آکر اپنا گھوڑا روکا ور اس کی ناتیس ٹر کھڑا رہی تھیں۔ انور علی نے اس کے قریب آکر اپنا گھوڑا روکا ور اثر تے ہوئے کہ ریڈ کی پر سفر کرنا اور خیول کے ساتھ دینل گاڑی پر سفر کرنا ہو کہ اس کے قریب آکر این گھوڑا روکا ور ایس کرنے ہوئے کے قابل نہیں ہو گھوڑ کے تابل خیس کرتے تو میر سے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ابھی تم پیدل چینے کے قابل نہیں ہو۔

کیگراٹر نے پچھ دریاں وہیں کیالیکن انور علی کے اصرار پر وہ کھوڑے پر سوار ہوگی ہے اصرار پر وہ کھوڑا ایک ہوگی ہے تھوڑی دور چنے کے بعد بدرالزبان نے انور علی کی تقلید کی اور اپنا کھوڑا ایک نجیف اور لاغر ساتھی کے حوالے کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی ہاتی السر بھی اپنے کھوڑوں سے تر پڑے اور انیس نیا دہ ستی ساتھیوں کے حوالے کرنے کے بعد تھوڑوں سے تر پڑے اور انیس نیا دہ ستی ساتھیوں کے حوالے کرنے کے بعد تا نے کے ساتھ بیدل جانے گئے۔

دوپہر کے قریب مربشہ پڑاؤ کی طرف سے کوئی چالیس ہر پیٹ سوار محودار
ہوئے اور محافظ دستوں کا افسر قافے کو کئے کا تھم دے کران کی طرف متوجہ ہوا۔
ان بی سواروں بی سے ایک سر بیٹرفون کا بااثر سر دار تھا۔ اس نے قافے کے قریب بیٹری کرانے کا تھم دیا ۔ پھر آگے بڑھ کرمحافظ دستوں کے افسر کے ساتھ کوئی گفتگو کی اور بالا اخر بدر الزمان کے قریب ہی کرکھا۔ ہی کو بچھ دار

بررازون نے یوچھا۔ یہ آپ کی خواہش ہے یا بھاؤ صاحب کا تھم ہے؟ سی تھے بچھے۔

آپ کوئی معقول ویہ بیان کے بغیر جھے بیل روک سکتے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی آپ کی المرف سے ہوئی ہے۔ ہمیں خلاف ورزی آپ کی المرف سے ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے قلعہ خالی کرتے وقت یا رود کا بہت یو او خیرہ ضا لُغ کر دیا

بيفلط ب الرامار بيال بارد ودوناتو بم قلعه فالى ندكرتے-

آپ ئے سرف بارو دہی ضا اُنع نیس کیا بلکہ بہت کی قانتو بندوقیں بھی کسی جگہ ہے۔ چھپا دی ہیں۔ الوریل نے آھے بڑھ کر جواب دیا۔ بید بالکل جھوٹ ہے۔ ہیں نے قمام فائتو بندوقیں کس کر آپ کے افسروں کے حوالے کی تھیں۔ تم دکھ سکتے ہو جہ رے کسی سیابی کے باس ایک سے زیادہ بندوق یا تکوارٹیس۔

سردار نے کہا۔ ہماؤ صاحب کا تھم ہے کہ آپ اپنی بندوقیں اور تکواریں ہمارے حوالے کر دیں اور بہاں تھہر کر ان کے تھم کا انتظار کریں۔ وہ مطمئن ہو پ کیں گے کہ آپ نے معلدے کی شرائط کی خلاف ورزی جیں کہ ہے تو آپ کو سموج کی اورت مل جائے گی۔

بی و صدب کا بیدنیول غلط ہے کہ ہم لڑائی میں فکست کھانے کے بعد ہے وقوف ہی ہیں۔ اگر تمہاری نبیت بدل گئی ہے تو بیل یقین ول تا ہوں کہ مقوف ہیں۔ اگر تمہاری نبیت بدل گئی ہے تو بیل جی ہے وہ اس کے انبار سے بندوقیس تلاش کرسکو گے۔ میر سے ساتھی تمہارے مردف لاشوں کے انبار سے بندوقیس تلاش کرسکو گے۔ میر سے ساتھی تمہارے مردوں کے گھیر سے میں جی لیکن مرتے سے پہلے وہ آخری ہوا پی بندوقیس اور

تكوري استعال كرنے كاموقع كھوناليندنيس كري سكے۔ مر ہشہر دارے قدرے زم ہوکر کہا۔ بھاؤ صاحب نے ہمیں آپ سے زنے کی اجازت جیش وی\_ ہر رائز ہان نے جواب ویا۔ش بھاؤ صاحب کو ہلا ہیں: راغل نہیں کرنا جا ہتا۔ کیکن جمارے سے سفر جاری رکھناضر وری ہے۔ آپ کی مرضی کیکن آپ کافائدہ ای بیں ہے کہ آپ یہاں ڈک جا کیں۔ اگر بھاؤ صاحب کی نبیت خراب ہے تو ہارے رُکنے یاسٹو کرنے سے کوئی فرق جيل براتا \_ووجب جاجي جم برحمل كريكت جي \_ ا ہے کو بھ و مساحب کی نبیت کے متعلق فیہ نبیس کرنا جا ہے۔ ووصرف آپ

سےاس بات کی تعلی حاصل کرنا جائے ہیں کہ آب نے تلعدخاں کرنے کے متعلق معاہدے کی شراکط کی خل ف ورزی تیم کی ہے۔

میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے کسی شرط کی خل ف ورزی جیس کی بے کیکن اگراآ پ یہ جواب تسلی بخش نبیل سجھتے تو بیل آپ کے ساتھ بھاؤ صاحب کے مان جانے کے سے تیار ہوں۔

آپ اس سے زیادہ نیک نمی کا ثبوت تیں دے سکتے۔ جھے یقین ہے کہ ا سے ہاتیں کرنے کے بعد بھاؤ صاحب طمئن ہوجا تیں گے۔ ا تورعی نے مصنصرب ہوکرکھا۔ آپ کارپہ فیصلہ درست نہیں۔

کیکن بدر الزمان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے مر ہشہر دار سے می طب ہو کر کہا۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ بہتے اپنے ساہیوں سے اس ہات کی تعلی کرلیس کروہ میرے واپس آنے تک قافے کورو کئے ک

کوشش خبیں کریں گے۔ بھاؤ صاحب ہے ملاقات کے بعد میں فوراً واپس آنا جا ہتا ہوں میرے بیل سیاب**ی میرے ساتھ جائیں گے اور آپ کو ہم سب** کے ہے کھوڑے مہیا کرنے پڑی**ں گ**ے۔ مر ہشہر دار نے کہا۔ چھ محوثے آپ کے پاس ہیں اور بانچ چھ محور وں کا ا تنظام ہوسکتا ہے۔آپ کوائ سے زیا دہ آدمی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ بدرائز ون نے جواب دیا۔ مجھے زیا دہ آ دمی ساتھ لے جانے کا شوق نہیں لیکن ميرا محافظ وستذكسي صورت ميرا ساتحد حجوژ ناپيند قبيل كرے گا۔ بہر حال آپ كوكوئی احتر اس ہوتو میں ان کی تعد او کم کرنے کے لیے تیار موں۔ مجھے کوئی ہفتر اض جیں۔ تو اپ گوڑوں کا انظام سججے۔ میں اتی در میں اپنے ساتھیوں کوضروری مدایات دیتا موں لیکن اس بات کاخیال رکھے کہ ہمارے باس جو گوڑے تھے وہ ان لو کوں کو دے دیے گئے ہیں جو پیدل چلنے کے قابل نہ تھے۔ بہت اچھا آپ تیارہو جائیں بیں کھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ہمر دارنے میہ کبدکراسیخ کھوڑے کی باک موڑ لی اور مریشہ فوج کے انسروں اور سیابیوں سے ہ تیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ انورس نے بدرالزمال کابازو پکڑ کرسر کوئی کے انداز میں کہا۔ آپ بیفطی نہ کریں۔ بدر الزون نے جواب دیا۔ان واقعات کے بعد مجھے تمہاری تقییحتوں کی ضرورت نبیں۔ میں جانتا ہوں کہ بھاؤم میرے ساتھا تھا سلوک نبیل کرے گا۔لیکن میں تم وگوں کوموقع دینا جا بتا ہول میں د مجھد ما ہوں کہ و جملہ کرنے کے سے تنو ر

ہیں۔ ش ہو وکے پاس اس لیے جارہا ہوں کہ جیس شام تک سفر کرنے کاموقع مل جائے اور تم رات کی تاریخی ہے فائدہ آٹھا سکو۔ جیرے جانے کے بعد مر بشہ سپاہیوں کو بیا الممینان ہ وجائے گا کہ تم شام کے وقت کہیں ڈک رمیر انتقار کروگے۔
لیکن تمہد ری بیکوشش ہوئی جائے گئے کہ مفر جاری رکھو۔ کیونکہ تم جتنا مر ہموں کے پڑا کا سے دُور ہوتے جا وگے۔
سے دُور ہوتے جا وگے اتنائی تفوظ ہوتے جا وگے۔
پاس ہی مر بیشہر وارمی فظ وستوں کے افسر سے کہدر ما تھا۔ اگر تمہاری طرف

یاس ہی مر ہشہر دارمی فظادستوں کے افسر سے کہدر ہا تھا۔ اگرتمہاری طرف سے کو کی عنظی ہوئی تو بھاؤ صاحب سخت سزا دیں سے رماستے ہیں انہیں کوئی تکلیف مہیں ہوئی جا ہے جمیں ان کے دوستوں کی طرح رخصت کرنا ہے۔

مرہشدانسر نے کہا۔ کیا بہتر تبیں ہوگا کہ ہم بہبی پڑاؤ ڈال کر خان صاحب کی والیسی کا اتنے رکزیں؟

و تیجے میں بہت جدر قافلے کے ساتھ آملوں گا۔ تھوڑی در بعد مدر الزمان خان اور اس کے

تھوڑی دیر بعد بدرالزمان فان اورائ کے ساتھی پہائ مر بشہا ہوں کے پہرے بیں پرس ام بھاؤکے پڑاؤ کی طرف روانہ و گئے اورانور بی نے بی قانے کو کو ج کا تھم دیا۔ پانی جگہ بڑاؤ کی طرف روانہ ہوگئے اورانور بی کے بیان اور علی میں بیان اور علی تھوڑے ہے کے قریب مر بیشہا ہوں نے ایک جگہ بڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کی لیکن انور علی غروب آتیا ب تک سفر کرتے پرمھر تھا اور مر بدنوج کے شرکو تھوڑی دیر دوقد رہے بعدائ کی بات مائی پڑی ۔

مرہٹوں کے تنورد کیلھنے کے بعد قبیر بول کوان کے عزائم کے متعلق کوئی خوش بنہی

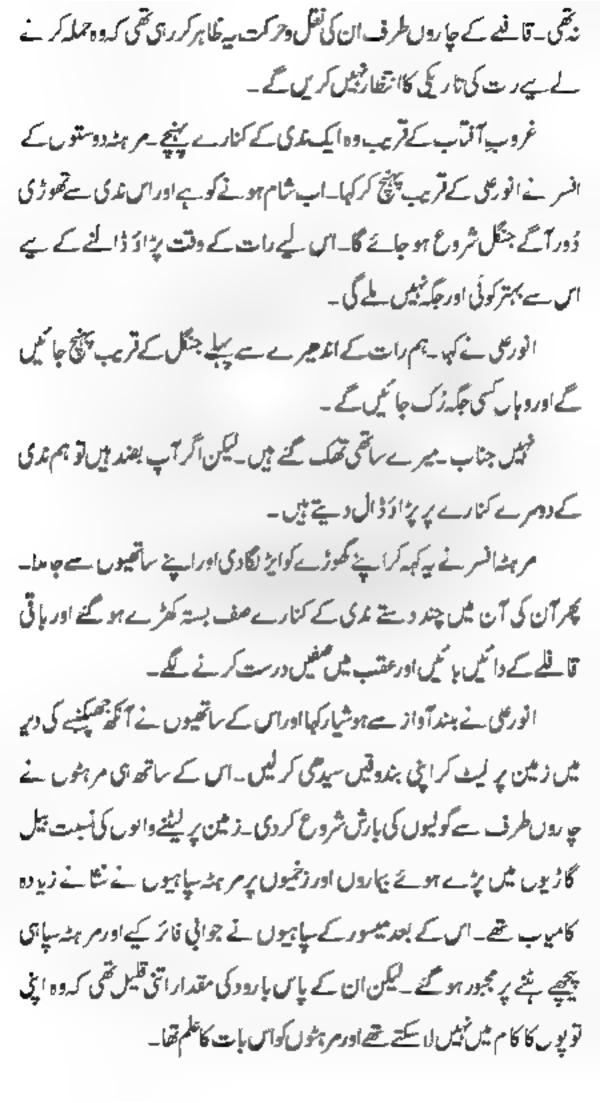

تھوڑی در بعد نیز دہا زوں کا ایک دستہ آگے بڑھا اور تمیں جالیس ''دمیوں کو زخی اور ہلاک کرنے کے بعد دوسری طرف نکل گیا۔ پھر دوسری سمت سے نیزہ ہ زوں کے ایک وستے نے حملہ کیا لیکن این دیر بیل میسور کے سیابی اپنی بندوقیں دوہ رہ بھر چکے تصاور تملد کرنے والوں کوان کی فائر تک نے پہیائی پر مجبور کر دیا۔ چندمنك كى را ألى من مروثول في جونقصان أخاما تفاو وان كى تو تع سے بہت زياده تفارانهول في اسيخ كهورت يحييه منا ديداور دور درختو اورجي زيو ک آڑیں بندوقوں کی الزائی ہر اکتفا کرنے لگے۔ الزائی کے آغاز میں تورسی کے س ٹھ سنز ساتھی جن میں ہے بعض ہملے ہی زخمی یا بھار تھے، شہید ہو بھے تھے لیکن ہندوقوں کی ٹرانی میں فریقین میں ہے کسی کابلہ بھاری نہ تھا اور بھوں بھون تاریکی یر صرای تھی میسور کے ترمیوں کے لیے فکا شکتے کے امکانات زیادہ ہور ہے تھے۔ الورعل نے ایک سرے سے دہمرے سرے تک اپنے ساتھیوں کو میہ پیغام پہنچ وہ تھا کہا ہے مرینے رست کی تاریجی ہیں ہم پرحملہ کرنے کی بجائے میچ تک ہمیں ا یے تھیرے میں رکھنے کی کوشش کر یکھے۔اس کے بعد ان کی مزید نوج نہ بھی آئی تو بھی ون کی روشی میں ہم میں سے کوئی چے کرفیس نکل سے گا۔اس سے تبارے ہے یمی وفت ہے۔ میں ہر مخص کو اجازت دیتا ہوں کہوہ اپنی جان بچانے کی کوشش میسور کے سیابی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں زمین پر رینگتے ہوئے تدی کی طرف تحسينے لكے اور تعورى دريش من تدى كا تھنے تھنے يائى عبور كرنے كے بعد دوسرے کن رے پہنچ گئے اور انہوں نے جنگل کی المرف اینا راستہ رو کئے والے مر ہشہ دستوں

پر جمله کر دیا ۔اب تاریکی برور رہی تھی اور دست برست اڑائی میں دوست اور دعمن کی

تمیز نیکی۔ آن کی آن شل مریٹے افراتقری کے عالم بیل واکیں اور ہو کیل اطراف
سمت رہے ہے ورمیسور کے سپائی تاریخی ہے فائد واٹھ کرجنگل کا رُک کر رہے
ہے، انوری اپنے ساتھیوں کو بھا گئے کاموقع دینے کے لیے دیر تک تعیل چ لیس سر
فروشوں کے ساتھ تدی کے دوسرے کنارے ڈٹا رہااور انہوں نے جوالی فرزنگ
ہے دُٹُن کو بیاحس کی شہونے ویا کہ میدان اب قریباً خالی ہو چکا ہے۔ پھر جب
جنوب کی سمت سے وٹمن کی جی ویکارسنائی دینے گی تو انوریلی نے اپنے ساتھیوں
سے کہا۔ اب تمہیں یہاں تھیر نے کی ضرورت بیس تم اپنی جا نیں بچانے کی افر کرو۔
لیکن جانے سے پہنے چنو بندوقیں بھر کرمیرے پائی رکھ دواور اپنے ہے آس پائی
لیک ساتھیوں کی بندوقیں اُٹھالو۔

ایک سائل نے کہا۔آپ ہمارے ساتھ بیں جا اس کے؟ دبیں ابھی میرے ھے کا کام ختم بیں ہوا۔

تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اس نے جواب دیا۔ الدین ازگرے کرکی تم مقت بینی اُنٹر کر سرم

الورض نے گرج کرکھاتم وفت ضائع کررہے ہو۔ میں جہیں تھم دیتا ہوں کہتم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مند ان میں معتدانہ میں معتدانہ میں معتدانہ میں

وُومراساتھی بول۔ کیکن زخمیوں کے متعلق آپ نے کیاسو چاہیے؟ تم ان کی کوئی مد وہیں کر سکتے۔ تمہاری حماقت کے باعث ان کی تعداد میں

ضا فیضر ورہوسکتا ہے۔ چند منٹ بعد انورعلی کے قریب بندوقوں کا ڈھیر لگی چکا تھا اور اس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو سکے تھے۔ اس نے کے بعد دیگرے بھرئی ہوئی

رات نی تاری میں عائب ہو سے سے۔ اس سے سے بعد ویبرے ہری ہوں بندو قیل مٹی کر مختلف متوں میں فائر تگ شروع کر دی۔ وشمن پر بیاتا ڑ ڈاکنے کے

ہے کہ فد مرکز نے والول کی تعدا دایک سے زیادہ ہے وہ گھنٹوں اور کہنیوں کے بل چل کر بھی ایک جگہ اور بھی دوسری جگہ سے فائر کررہا تھا۔اجا تک اسے پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر بندوق کا وحما کہ تنائی دیا اور وہ دم بخو دہو کراس کی طرف و میسنے نگا۔ پھر وہ زمین پر رینگنا ہوا آہتہ آجست آگے بڑھا۔ تموڑی دیر بعد ایک اور وھ کہکے ساتھ اسے بندوق ہے گئی ہوئی آگ کا شعلہ بھی دکھائی دیا۔ تا رکی میں اب کے بیے نٹانہ ہو زکو پہیے ننامشک تھا۔ تا ہم اُ ہے اس بات کی تسل ہو چکی تھی کہاں کی ہندوق کارخ وحمٰن کی طرف ہے۔ تم كون بو؟ اس في آستد سع كها-موسیوانوریل \_ بین لیگراند ہوں \_ بد کہد کرلیگراند رینگتا ہوا اس کے قریب الا کہا الورس نے کہا۔ بیکرا نزتم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں قبیس کی۔میرا خول فلا كتم جنگل مِن بَنْ يَجَ عِيمِ وكر \_ میں جنگل کے قریب پہنتے چکا تھالیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ چند آدی ایکی تک میس بیل و جھے بھائے کاارادور ک کرنار ا۔ تم نے تخت جمافت کی ہے۔ میرے ساتھ جا چکے ہیں۔

مجهمعوم يهم من است من أن عصملا بول -

اوراس کے باوجوتم بہال آئے ہوتم بارا کھوڑا کہال ہے؟ وه زخی او گیاہے۔

مرہبے اندھا دھند گولیاں برسارہے تھے۔انورعلی ثبال کی طرف فائز کرنے کے بعد کہاتم اپنی بندوق بھر سے ہوتو مغرب کی طرف فائر کر دو اورمیرے ساتھ

سیراند نے اس کے علم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعدوہ اس جگہ بی گئے جہاں بندوقوں کا ڈھیریگاہو تھا۔انورعلی نے اپنی خالی بندوق ایک طرف رکھ کر بھری ہوئی بندوق ٹھی اور کہا سیکر انڈتم نے اچھانبیل کیا تم اپنی جان بیائے کابہترین موقع کھو چکے ہولیکن اب بھی ہمت کروتہارے چھ نکلنے کے پھھامکانا ت ہوتی ہیں۔ ش آپ کا ساتھ رہوں گا لیکراٹھ نے فیصلہ کن کہے مین جواب دیا۔ کیکرانڈ خداکے لیے میری بات مان لویہ خودکشی ہے۔ تم یمہاں رو کر مجھے فو مکرو نہیں مہنج سکتے ب کیکرانڈ نے کہا۔ میں آپ کو یقین والاتا ہوں کہ میں یہ سائی بہا دری یا ایٹار کا ثبوت دینے کے سے بیس آیا ہوں۔ اگر میں بھاک سکتا تو مجھے شید اس بات کی یروانہ ہوتی کہ آپ بیجھے رہ گئے ہیں۔ جھے جنگل میں گھرے ہوئے شکار کی طرح مرہنوں کے ماتھوں ور جانا پہند ندتھا۔ بس اس کے واپس آیا ہوں کہ شاید میرے وجہ ہے ایک دوست کی جان چ جائے۔اب آپ جا تیں جس قبل وحمٰن کو اپنی طرف متوجه رڪون گا۔ انورس نے کیا۔ اگرتم میری وجہ ہے آئے ہوتو چلو جھے بلاوجہ مربا پیند قبیل۔ اگرتم ندآتے تو بھی میرا ایک تھنٹے سے زیادہ یہاں تفہرنے کا اراا دہ نہیں تھا۔ہم دنوں بہاں سے نکل کتے ہیں۔ مریٹے دات کی تاریجی میں اپنے سائے ہے بھی ڈرتے ہیں اور جھے یقین ہے کہوں سے ہوئے سے پہلے آگے بڑھ کرصورت حال کا ج ازه منے کی جرات بیس کریں گے۔

یہ کہہ کر انورعلی کے بعد دیگرے چند اور فائر کر دیے۔ پھر اسکر انڈ کی طرف متوجہ ہوکر کہا چلو! سيكر عد في كرب تكير الهي بين كها الورعلي بين آب كاساته وبين و استار میں زخی ہوں اور یکی وجہ ہے کہ میں والی آگیا ہون\_ چند ان انورعلی کے منھ سے کوئی بات نہ نکل کی ۔ پھروہ جلدی ہے آ گے بڑھ كريكر اندُ كاجهم تؤت ہوئے بولارزم كيال ہے؟ سيكراند في ال كام تحديك كراية واكي كنده عدد ورايني ركت موية کہا۔ یہاں!انورعی کام تھواس کے تازہ اور گرم خون سے بھیگ گیا۔ایک ثامیے کے سے اس کی جسمانی اور وی قو کی جواب دے بھے تھے۔ پھر انے ایک ای جسکے میں کیکرانڈ کی قمیص لوی ڈالی اوراپٹا پڑکا اُتا رہے ہوئے کہا تمہاراخون بہدر ہاہے۔ تم نے جھے پہنے کیوں نہ بتا دیا کہتم زخمی ہو؟ انوریلی نے پھٹی وہئی تبیس کے ایک تکڑے كوتبه كرك كدى بنانى اوركيكر اغرك باتحديث دية بوئ كها-اع زخم كاوير د بار رکھو ہیں یٹی یا شرعتا ہوں۔ ليكراندن أسكتكم كالغيل كاورانورعلى البياكر دوهيش سيديروا موكر یگی و تدھنے میں مصروف ہو گیا لیکرانڈ نے کہا۔میرے دوست آپ بداوجہ ٹکلیف كررب ہيں۔ من جانيا ہوں كرمير منزل قريب آپكى ہے۔ زقى ہونے كے بعد جھے ذیال تھ کہ مرنے سے پہلے میری زندگی کے ہمتری چنو محات شید ایک دوست کو بیائے کے کام اسکیں لیکن آپ میں میصوں کرتا ہوں کہ آپ میری وجہ ے مصیبت میں چین گئے ہیں۔ اگرات میری وت کے کات کومیرے ہے بہت زيد وه تکليف وه نيش بنانا ڇا ڇيا تو يبال سينکل ڇا پيئے۔

انور علی نے کہا۔ تم زخی ہو کرمیرے پاس آئے ہو۔ میری تلاش میں آئے ہو ور چر مجھ سے بیاتو تع رکھتے ہو کہ میں حمہیں اس حال میں چیوڑ کر چوا ہو ک ۔ اگر تم میری جن بچینا چاہیے ہوتو حمہیں ہمت سے کام لیما پڑے گا۔ جُھے یہ بناؤ کہم کیکھ دور چل سکتے ہویا جبیں؟

یکرانڈ نے جواب دیا۔ آپ کی جان بچانے کے لیے میں کی میل چل سکا

199

یہت اچھ ہتم تھوڑی دریر بیہال میر اا نظار کرو۔ بیں ابھی واپس آتا ہوں۔ آپ کہاں جو رہے ہیں؟

یں آگر بناؤں گا۔ نورعلی ہیا کہ کر آٹھا ور پوری رفنار ہے ایک طرف بھا گئے

\_6

النگر نذقر بها نصف گفت بے حس وحرکت پر اس کا انتظار کرتا رہا۔ ہا لا خروہ اضطراب کی حالت میں محکور بیٹے گیا۔ حریثے اب محتلف اطراف سے اندھا دھند کوئیں ں برس نے کی بجائے اکا دُکا فائر کرنے پر اکتفا کر دہے تھے۔ اچا تک سے ایک طرف سے آگے کا جمونا سا شعلہ دکھائی دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ کا شعبہ آب کا شعبہ آب کا کہ بات است است بند ہور ہاتھ تو اسے ہاس ہی کسی بھا گئے ہوئے انسان کے قدموں کی ایمٹ سُنائی دیے گئی۔

الورعى من يهال بول ماس يا كيام

اتورعی با نینا ہوا آئے بڑا اصاوراس نے کہاا ب اُٹھو!

لیگرانڈ مھر کی کے ساتھ جل دیا کوئی تمیں جالیس قدم جینے کے بعد انہیں جا روں اطراف وٹمن کی جی اٹھو جل دیا۔ انور علی اور لیگر انڈ دوبا روز بین پر لیٹ چا روں اطراف وٹمن کی جی ویکارسنائی دی۔ انور علی اور لیگر انڈ دوبا روز بین پر لیٹ گئے ۔ آگ کا شعلہ بھیل کرایک بہت بڑا الاؤیٹر آجا رہا تھا اور میدان بیس دُوردُ ورتک روشنی بھیل رہی تھی بیگر انڈ نے انور علی کو آگے کے شعلوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے روشنی بھیل رہی تھی بیگر انڈ نے انور علی کو آگے کے شعلوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے

كاه موسيوآب سان كى كار يول كوات كالكرات إلى-

، ۔ لیکن کیون ۔اس ہے کیا فائدہ ہوگا؟

ئم ہے جس وحر کت پڑے رہو۔ بیس ڈیٹمن کو بید دکھانا چا ہتا ہوں کہا ب یہاں لاشوں اور کرائے ہوئے زخمیوں کے سوالی جھنیں۔

ير بحى حران تف كاتب في اتى دير كيول لكانى بع؟

انورس نے کہا۔وں ہارہ گاڑیوں کے بیل کھولنا۔ پھر بعض گاڑیوں سے اشیں اُٹا رہا اور پھر نہیں ایک جگہ جمع کر کے آگ لگانامعمولی کام ندتھا۔

ليكن ال سے كياف كده بوگا؟

مرہ شون کو معدوم ہے ان گاڑیوں پر ہمارا فرزانہ ہی ہے۔ وہ ہر قیمت پر آگ

بجائے کی کوشش کریں گے اور بس نے تمام رہ پیدنکال کرال وکے گرد بجھیر دیا ہے۔
تم تھوڑی دیر بیں ایک عجیب تماشاد کھو گے۔ دیکھووہ آرہے ہیں۔اب دم بخو دہوکر
پٹے نے رہو۔اس طرف سے کئی آدمی گزریں سے اور تہیں بین جا ہر کرنا پڑے گا کہ تم
ایک لاش ہو۔

سیاں ہے۔ اس کا یہ کہا اس کے کہا اس کے کہا اس کے کہا فا کہ وہ ہوگا آپ کا یہ کیل الگر انٹر نے کہا اس کیا ہے کہا ور کہ ہوگا آپ کا یہ کیل ور کہ پہنے ہے کہا جاتے گئے گئے اور پیدل اور سوارمر ہے جینے چواتے الاؤکی طرف بڑھورہ ہے تھے۔ مر بھوں کی چند ٹولی ں تور علی اور بیکر انڈ کی طرف بڑھوروں کا ایک دستے نمو دار ہوا اور انور علی اور بیکر انڈ کی تر کے بی سواروں کا ایک دستے نمو دار ہوا اور انور علی نے جدی ہے جس کی ایس انٹھو!۔

نے جدی ہے 'تھ کر بیگر انڈ کا بازو پکڑ تے ہوئے کہا اب انٹھو!۔

چندسواروں کے محواث ان کے سر پر آ چکے تھے اور انور علی نے بری مشکل

ہے بگر انڈ کو مینے کر چیچے بٹایا۔ جب وہ گور گئے تو لیگر انڈ نے کہا۔اب یہاں سے نکیے۔وہ آ کے کی روشنی میں جمیس بہیان لیں گے۔ تم اطمینان رکھو۔اب کوئی جاری طرف متوجہ نیں رہے گا۔تھوڑی در یہیے میرے سامنے بید سند تھا کہ بیل تھوڑے کے بغیر یہاں سے کیسے نکال سکوں گا۔لیکن اب اگر جا ہوتو میں تبہارے لیے بیں کھوڑے حاصل کرسکتا ہوں۔ حمربیں ابھی معنوم ہوجائے گا۔ الورعى كى جال اس كى توقع سے زيادہ كامياب تھى۔ جولوك جلتى مولى گاڑیوں کے قریب کانچ کھے تھے وہ آگ بجمانے کی بجائے سونے جاندی کے چىكىدارسكون كى لمرف متوجه جو چكے تھے، ان كا سالار كحوڑا ہوگا تا ہوا آياور چيا چيا كر كينے لگا۔ بيوتو فوتم يبال كيا كررے بو۔ وقمن كے سينكروں آ دى جارے باتھ سے ی کرنگل گئے ہیں ہم ان کا پیچھا کیول نہیں کرتے۔ان گاڑیوں کی پروا نہ کرو۔ حمهيل كيابوكي ب تم كياكروب بو؟ اور جب اے بیمعلوم ہوا کہوہ کیا کررہے ہیں تو اس نے خود بھی گوڑے ہے چیدا نگ لگا دی۔ کیکن اینے زیا دہ مُستعد ساتھیوں کے دھکے کھانے کے بعدوہ ایک طرف ہٹ کر بوری توت ہے چلا رہا تھا۔بدمعا شویدرُوپریسر کاری ہے۔اگرتم چھے نہ بیٹنو میں موارو ل کوجملہ کرنے کا تھم دے دول گا۔ کیکن موقع پر سینینے والے سوار پیادوں سے سبقت کے جانے کی کوشش کر ر ہے تھے اوران کے خالی کھوڑے اوھراً دھر بھاگ رہے تھے۔ایک انسر اپنے سیابی کاگریب ن پکڑ کرچد رہا تھا۔بدمعاش تم نے میرا گھوڑا کیوں چھوڑ دید۔اورسیابی کہہ

رہا تھا۔ مہر راج جھڑ یہ پر ظلم نہ سیجے۔ بھگوان کے لیے جھے چھوڑ دیجے۔ میرے

پر نجے بچے ہیں۔ آپ کا کھوڑا کہیں بھاگٹ ٹیس جائے گا۔ دیکھیے سب کھوڑے یہان

پھر رہے ہیں۔ پھر اچا تک سے زہین پر پڑا ہوا سکہ دکھائی دیا اوروہ اپنی آمیض کا ایک

کھڑاافسر کے ہا تحدیث چھوڑ کر بھاگ تکا۔

نورعی وارگیرا نڈ آ کے بڑے اورانہوں نے اطمینان سے دو آ وارو کھوڑوں کی

ہو گیں پکڑلیں اور تھوڑی دور جا کران پر سوار ہو گئے۔ الاؤے کہ گرد بچوم کی فر تفری کا

یہ عالم تھا کہ بعض آ وی اپنے ساتھیوں کے پاؤں تنے روغہ ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ گئے اوروہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ گئے اوروہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ گئے اوروہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ گئے اوروہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ کے اور وہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ کے اور وہ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے بہے

پر گر پڑا۔ آن کی آن بیسائی کے پاؤں آ کھڑ کے اور وہ ایک بھی کے اور وہ بھیٹیں ، رہا ہواا دھرا دھر

## سترهوال باب

انورعی اور بیگر انڈنڈری عبور کرنے کے بعد جنگل میں داخل ہوئے اور تھوڑی در بعد انورعی نے کہا۔اب ہمیں صبح تک ڈٹٹن کی الحرف سے کوئی خطرہ نہیں لیکن میہ ضروری ہے کہ ہم ہاقی رات چلتے رہیں۔

سكر اندني جواب ديا من آپ كاساتهددين كوشش كروس كا-

انورعی نے ہے کھوڑے کوایڑ لگا دی او آبگر انڈ اس کے پیچھے ہوایا ۔کوئی ایک گفتہ جنگل کی ننگ بگڈنڈی پرسفر کرنے کے بعد انورعلی نے اپنا کھوڑا روکا ورمُروکر لیگر نڈکی طرف و کیصتے ہوئے کہا۔لیگر انڈ اب جہیں جماط رہنا چاہیے ہیں اب میہ راستہ چھوڈ کرجنگل عبورکرنا جا ہتا ہوں۔

لیکرانڈ نے نجیف آو زیس جواب دیا۔ میرے دوست میری مانت جواب وے رہی ہے۔ میں بڑی مشکل سے محوزے کی زین پر جیسے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انور علی نے کیا۔ اب جنہیں ہمت سے کام لیما جا ہے۔ بدعلاقہ ہمارے سے

ا نہائی غیر محفوظ ہے۔ بہت اچھ چلیے ۔لیکن میرے ساتھ اس بات کا وعدہ سیجیے کہ اگر میں کسی جگہ گھوڑے سے بگریژول آئے آپ اپناسفر جاری رکھیں گے۔

سورے سے ہر پروں و اپ ایا سرجاری رس ہے۔ بیس تہارے ساتھ بیہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بیس تہہیں ساتھ نہ لے ج سکا تو میری منزل سرنگا پھم بیس ہوگی۔ بیس جین کو بیہ پیغام دے سکوں گا کہ بیس تہہارے زخی شو ہرکوجنگل بیس جھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔

قریبا دو تھنے بعد جنگل میں ایک اور چھوٹی سے قری عبور کرتے ہوئے بیکر انڈ نے کہا ۔ تشہر ہے میں تخت پیاں محسوں کر رہا ہوں۔ پھروہ کسی تو قف کے بغیر اپنے کھوڑے ہے 'تر پڑا۔ انور علی نے گھوڑے ہے گو دکر اسے سہارا دیا اور ندی کے
کن رے بیٹ دیا ۔ گیرانٹر پانی کے چیر ٹھلو چینے کے بعد او ڈا۔ اگر آپ اج زت دیں
تو میں تھوڑی دیر ستالوں۔

انورعی نے شفقت آمیز کہے جل جواب دیا۔ میرے خیال جل میہ جگہ محفوظ ہے۔ ہے تم چند منث آرام کر سکتے ہو۔

کیکرانڈ کنارے سے ڈرا بہٹ کر زمین پر لیٹ گیا۔ انور بی نے محوڑوں کی لگامیں ایک درخت کی جنی کے ساتھ ما عمدہ میں اور لیکر انڈ کے قریب ہیٹھ کراس کاسر زانو سرر کھاں۔

معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ تکلیف محسول کردہے ہو؟ اس نے کہا۔
اب تکلیف زیادہ نہیں لیکن کھوڑے پرمیری حالت بہت قراب تھی۔
الورسی نے بیکر ایڈ کی نبض ٹولنے کے بعد اس کی پیٹا ٹی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر انسان کی پیٹا ٹی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اخسار اب کی حالت میں زقم کے آس پاس اس کا سینٹ ٹولئے لگا۔ اچا تک اس لے اخسار اب کی حالت میں زقم کے آس پاس اس کا سینٹ ٹولئے لگا۔ اچا تک اس لے اپنی انگیوں پرنی محسول کی اور پولا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا خون بند قیس ہوا اس پی کو کس کریا تھ معنے کی ضرورت ہے۔

بهت اچھا۔ کین جلدی سیجیے جھے اس جنگل میں مرما پسندہیں۔

انورس نے جلدی سے پٹی کھولی اورزشم پر ایک نیا بھاہار کھنے کے بعد دوہ رہ کس کر ہا تدھ دیا۔ چراس نے تدی کے پائی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور دوہ بارہ سیکر نڈ کے تربیب بیٹھ گیا۔

سیکرانڈ نے کراہے ہوئے کیا۔ راستے ٹیل جمیں ایٹا کوئی ساتھ ٹیل مدامیں جیران ہوں کہ وہ اس وفت کیاں ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں کہان کے لیے کوئی راستہ تحفوظ نہیں۔وہ ادھر ادھر منتشر ہو کر جنگل عبور کرر ہے ہوں گئے۔اگر ہم پیرل ہوتے توخمکن تھا کہاب تک کسی ہوی ہوائے و خمکن تھا کہاب تک کسی ہوی ہوائے و خمکن تھا کہاب تک کسی ہوی ہوائے ہوئے ہوئے ہوئے کی بیل ہمارے کھوڑوں کی ہمث انہیں ہم سے دورر کھنے کے سیے کا ٹی تھی۔

آپ کا کیافیول ہےوہ ی تکتے میں کامیاب ہوجا میں ہے؟

بھے اندیشہ ہے کہ آگر وہمن کے سواروں نے سی کے واقت بیجے کیا تو وہ کی اور اسے استعمار کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔ تا ہم آگر ہمارے ساتھیوں نے رات کے واقت غلط راستے اختیار نہ کیاتو بہت ہے آ دمیوں کے واقی تکلنے کا امکان ہے۔ میں ان تو کوں کے متعلق بہت پر بیٹان ہوں جوزشی ہیں ۔ وہ شرید زیا وہ دُور فہ جا سکیں۔

لیکرایڈ اورانور تھوڑی دیر خاموش بیٹے دے۔ اچا تک آس پاس جماڑیوں
اور درختوں کی شخوں میں بلکا ساار تعاش پیدا ہوا اور اُن کے گھوڑے بدحواس ہوکر
مینے نے کیے کیکرایڈ مخوکر بیٹے گیا اور اس نے سبی ہوئی آواز میں کہا۔ خدا کے سبے
آپ بھا کہ جا کیں ہم دہمن کے گھیرے میں آ بچے ہیں۔

انور می نے جواب دیا۔ یہ جارے ساتھی جی وقمن کے آدمی جیس ہو سکتے ہے اطمینان سے پڑے رجون۔ پھراس نے بلند آواز میں کیا۔ اگرتم مر ہندنوج کے سیابی جیس ہوتو یہاں تمہارے لیے کوئی خطر وقیس۔ میں انور علی ہوں۔

ایک آدی نے درخت سے خمودار ہو کر کہا۔ جناب میں نے آپ کی آواز پہنچ ن ک تھی لیکن آپ کسی اور زبان میں باتیں کر رہے تھے اور یہ بیوقوف آپ کو انگر رہ جمھتے تھے۔ ہمیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے دھوکا ہوا تھا۔ انور علی نے کہا۔ خدا کاشکر ہے کہ تم نے رات کے وقت ہمیں گولیوں کا نشا نہ بنا نے کی کوشش نہیں گی۔

تھوڑی دریش پہیں تنہیں آدمی ان کے گردجے ہو گئے۔ انور علی نے کہا تبہارے اب یہاں تھہرنے اور باتیل کرنے کاوفت نبیل تم ایناسفر جاری رکھو! لیکن آپ جسی نے سوال کیا۔

لیکرانڈ زخی ہے اور اسے چھومنٹ آرام کی ضرورت ہے۔ ایک سپائی نے
کہا۔ جناب اگر بید ہات ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ الورس نے جو ب
دیا ہے ہماری کوئی مدونیش کر سکتے۔ ہمارے پاس گھوڑے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک
ان پر سوار ہو کرتم ہے آملیں مے لیکن اگر ہم کسی اور سمت نکل ج کیں تو شہیں ہمارا ان تھ رئیں کرنا جا ہیں۔

کیگرانڈ انورطی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرانسیسی زبان میں بول۔ آپ ان سے میرے ساتھیوں کے متعلق بوچھے۔

الورعی نے سیا ہیوں کی طرف متوجہ ہو کہائے میں سے کسی کو ہمارے یور پین ساتھیوں کے متعلق علم ہے؟

ایک سپائی نے جواب دیا۔ جناب کی اُن کے ساتھ تھا۔ میدان سے آگلتے وفت ان کا بیک ساتھ تھا۔ میدان سے آگلتے وفت ان کا بیک ساتھی زخی ہو گیا تھا اور جنگل کے قریب ونجیجے ونجیجے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں ، وہ بیگر انڈ کو تلاش کرنا چاہیجے تھے۔ ا

انورس نے کہا۔ اچھاتم روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے لیے جنوب مغرب کی سمت زیادہ محفوظ ہوگی۔ ہم بہت جدتم ہے آملیں گے۔ ایک سپائل نے بوچھاجتاب آپ کوخان صاحب کے متعلق کوئی اطرع می ؟ خبیر لیکن تم وقت ضائع ندکرو۔

یہ دوگ دوہ رہ جنگل میں گائب ہو گئے اور انور علی کوئی آ دھ گھنشا ور بیگر انڈ کے ساتھ رہا۔ یا آر خر بیگر انڈ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں اب تھوڑی دیر گھوڑے پر سواری کرسکتا ہوں۔

انورعی نے اسے بہارا دے کر بٹھا یا اور پھر اس کے گھوڑے کی ہا گھول کر
اس کے ہاتھ بیس تھا دی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں سے جا ہے بگر انڈکی
حالت پھر خراب ہور ہی تھی اوروہ ہڑی مشکل سے گھوڑے کی زین پر جیٹھنے کی کوشش
کر رہا تھا۔ الورعی نے اپنا گھوڑا ایک زخمی کے حوالے کر دیا اور خود آبگر انڈ کے
گھوڑے کی ہاگ پکڑ کر آئے آئے چلنے لگا۔ راستے بیس جبح تک ان کے ساتھ کوئی
ویز مصرو آدمی ش مل ہو بچے تھے آبگر انڈ کی حالت قابل رحم تھی۔اس کی گرون جھکی
ہوئی تھی اوروہ دونوں ہاتھوں سے ذین کا ہرنا پکڑ کر اپنا تو ازن قائم رکھنے کی کوشش کر
دیا تھا۔

طلوع آن ب سے تھوڑی دیر بعد ایک چوٹی سے جیل کے قریب بھی کر افور علی سے جیل کے قریب بھی کرانوں میں نے اپنے ساتھیوں کوڑ کئے کا تھم دیا لیکر انڈ کو گھوڑے سے 'تا رکرز بین پرلٹا دیا گیر بھش سپاہیوں نے اپنے تھیلوں سے باسی روٹیاں نکال کراپنے ساتھیوں میں تقسیم کردیں اور وہ جیل کے کنارے بیٹھ گئے ۔انور علی کا ایک ساتھی جراتی کا پچھ تجر بدر کھنا تھا۔اس نے پٹی گھول کرلیگر انڈ کے زئم کا معائد کرنے کے بعد کہا۔گوں زیر دہ دُور نہیں گئی۔اگر آپ اجازت ویں تو ہیں گولی نکال کرزئم کو داغ دیتا ہوں۔

ورنة تعوز اتعوز اخون اي طرح رستار ہے گا۔

ا اً رَمْ بَصِيحَةِ ہو كہا كہ طرح ان كى جان چے جائے گی تو بھی تنہيں اج زت دينے سرت رمول

اس نے بیگرانڈ کی نیش پر ہاتھ رکھنے کے بعد فکر مند ساہو کر کہا۔ اگر ان کا بُخار انٹا تیز نہ ہوتا تو میر اکام نسبتاً آسان ہوتا لیکن اب میں کوئی ہات یقین کے ساتھ میں کہ سکتا۔ رائے میں ان کا بہت ساتھ وی کہ سکتا۔ رائے میں ان کا بہت ساتھ ن ضائع ہو چکا ہے اور جھے ڈرہے کہ ایک حالت میں رخم واضح کی تعلیف ان کے لیے نا قابل پر واشت ہوگی۔

نیگر انڈ نے بھی نگاہوں سے انورعلی کی طرف دیکھا اور کہا۔ انورعلی پہنے ہیں اس بات پرمصر تفا کہ آپ ججھے وہیں چھوڑ دیں اور اپنی جان بچانے کی قکر کریں۔
لیکن اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہیں موت سے پہلے جین کود کھے کو س ۔ اگر کوئی شورت ہو تھی ہوتا ہوں کہ آپ شورت ہوتا ہوں کہ آپ اس جنگل ہیں جانتا ہوں کہ آپ اس جنگل ہیں ہیں ہے۔

الورعی نے کرب کی حالت جس گردن بھکالی اوراس کے ایک ساتھی نے کہا۔ جناب جھے ان کی حالت ٹھیک معلوم بیس ہوتی ۔ ہماری کوشش بہی ہوٹی چاہے کہا۔ جناب جھے ان کی حالت ٹھیک معلوم بیس ہوتی ۔ ہماری کوشش بہی ہوٹی چاہے کہ انہیں کسی تا بل جراح کی ضرورت ہے اوراگر ہم پہلی ڈرگ بھٹی جا کیں تو وہاں ان کا علاج ہوسکتا جراح کی ضرورت ہے اوراگر ہم پہلی ڈرگ بھٹی جا کیں تو وہاں ان کا علاج ہوسکتا

نورعی نے دومرے آ دمی کی طرف متوجہ ہو کرکھائم ؛ حتیاط سے پٹی ہا تدھو۔ اب یہاں سے آ کے ان کے لیے گھوڑے کا سفر بھی ٹھیک نہیں ہو گا۔ میں انہیں ٹی نے کے بیےایک کھٹولا تیار کروا تا ہوں۔

انوع علی کے ساتھیوں نے جلدی سے چند لکڑیاں کا ٹیس اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہائد رہ کرا یک کھٹولا تیار کر دیا ہے ہرا تو رعلی اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔میرے ووستویں جانتا ہوں گتم بہت تھکے ہوئے ہو اور تہبیل چند تھنٹے آرام کی ضرورت ہے لیکن لیگرانڈ کی جان بیجائے کے لیے جھے چندا یے رضا کاروں کی ضرورت ہے جواسی وقت میر ہے ساتھ دوانہ ہوئے کے بیے تیار ہوں۔ بیانتے ہی چند آ دی اُ ٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا۔ جناب ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجصصرف آخر جنائش آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ایک سیائی نے کہا۔ جناب ہم میں سے کوئی بھی پیجھے رہنا پیند تین کر یگا۔اس ہے آپ خودا پلی مرضی کے آٹھ آدی منتخب کرلیں۔ الورسى نے ميے بعد ديكرے آٹھ آدميوں كى طرف اشارہ كيا اور ماتى ساتھیوں ہے علیحدہ ہوکرایک طرف کھڑے ہو گئے ۔اجا تک انہیں ایک طرف سے محور ہے کی ناپ سنائی دی اور ایک سائی نے چو کتا ہو کر کہا جناب کوئی اس طرف انور على نے کہا۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے تا ہم تم پُپ جاپ منتشر ہو کر انورسی کے ساتھیوں نے جلدی سے لیکرانڈ کو کھٹولے پر ڈال اور سے تھ کر یاں ای گھنے درختوں کی آڑیں لے گئے۔ یاتی آدی بھی اِ دھر ُ دھررُ و پوش ہو گئے۔ تھوڑی دہر بعد ایک موار جھیل کے کنام ہے پہنچا اور انور علی ورختوں کی آڑ ہے یہ ہر نکل کر بہند آواز میں چلایا بھی کوئی تنظرہ جیس بید بھارا ساتھی ہے۔ سور انوری کو دیکھتے ہی گھوڑے سے کو دریا اور بھا گما ہوا اس کے قریب
کہنچ ۔ یہ کن آدمیوں میں سے ایک تھا جو بدرالزمان کے ساتھ مرہٹوں کے بیٹر وکی
طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔ جناب خدا کاشکر ہے کہ آپ زندہ ہیں۔
تم بدرانزہ ن کو کہاں مچوڑا تے ہو۔ انور علی نے سوال کیا۔
جناب وہ بری رام کی قید میں ہیں۔ مرہٹوں نے راستے میں جملہ کر کے

جناب وہ پر رام کی قید میں ہیں۔ مرہوں نے داست میں تملہ کر کے ہورے ہیں۔ مرہوں نے داست میں تملہ کر کے ہورے اس کے بعد وہ جمیل قیدی بنا کر پر س رام کے پائی لے گئے۔ وہ بظا ہر مر ہشہ سے بعد وہ جمیل قیدی بنا کر پر س رام کے پائی لے گئے۔ وہ بظا ہر مر ہشہ سپاہیوں کی اس کارگز رری پر بہت نا دم تھالیکن جھے بیشن ہے کہ یہ سب پھھائی کے ایمان کو بھی دائی اس کارگز رری پر بہت نا دم تھالیک ایمان ہوئے دی جو اس نے بدر الز مان کو بھی دائیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کو کی ذیو دتی دہیں ہوئے دی جو نے گی۔ اور اس نے ان کے علاج کے لئے انگریز کی ٹوج کا ایک ڈاکٹر بھی جائی تھا۔ کی جازت کے دانے کی اجازت کی اجازت کے اور میں نے یہ بچھا کہ جمیل واپس جانے کی اجازت کے وات کر میں نے یہ فیصد کیا ہے کہ آپ کور گئڈ بھی دیا جائے گیا ہوگ درات کے وات اور میں نے یہ فیصد کیا ہے کہ آپ کور گئڈ بھی دیا جائے گامو قو مل گئی تھا۔

تم نے رائے میں مرون کی فوج دیکھی ہے؟

بی نہیں میں مغرب کی سمت سے ایک امیا چکر لگانے کے بعد اس طرف آیا موں ۔ چند اور سوال مت بو چینے کے بعد الورعلی اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور بول۔ بھی تم یوگ خطرے کی صدود سے با برنیس نگے اس لیے جہیں زیاوہ وار یہ ب اللہ میں میں کہا ہے۔ اگر دشمن بینچیا کر ساتھ تمہا دے لیے لڑنے کی بجائے منتشر ہو تی مرفیل میں چینے کی کوشش کرنا بہتر ہو گا۔ دات کے وقت یہ جنگل تمہا دے ہے۔ کر جنگل تمہا دے ہے۔

زیا دہ محفوظ ہو گا اورتم کسی خطرے کے بغیر ایٹا سفر جاری رکھ سکو گے۔ بٹس دورا کھوڑا بھی تہا رہے حوالے کرتا ہوں اور پید فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ اس پر سواری کا سب سے زیادہ سنجن کون ہے۔

سے دیارہ میں در اس ہے۔
جس وقت الورعلی بید ہا تھی کر رہا تھا۔ مر ہدفوج کے چنو دیتے جو تج ہوتے
ای بھا گئے والوں کی تلاش میں رواندہو چکے تھے اس مقام سے کوئی پر پی میل دور
مشر تی کی طرف میں ور کے بچاس ساٹھ سیا ہیوں کوئی کرنے اور کوئی ڈیڈ ھی والدمیوں
کوگر فاکار کرنے کے بعدو ایس جارہے تھے۔

ووپہر کے وقت جنگل فتم ہو چکا تھا اور سامنے ایک میل کے فی صلے پر ایک گاؤں نظر آرہا تھا۔الور علی نے اسپے ساتھوں کوڑ کئے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم تھوڑی دیر یہاں تھہر وہ میں ابھی اس بستی سے ہوکر واپس آتا ہوں۔اگریہ علاقہ محفوظ ہے تو ہم سفر چاری رکھ کئیں گے۔ورندشام تک ہمیں پہیں تھرنا پڑے گا۔ الور بھی کے ساتھوں نے تیکر ایڈ کو جھاڑیوں کی آڑھیں 'تا ردیا اورالور بھی بہتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ڈور آگے مویشیوں کا ایک رپوڑی رہا تھا اور تین کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ڈور آگے مویشیوں کا ایک رپوڑی رہا تھا اور تین کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ڈور آگے مویشیوں کا ایک رپوڑی رہا تھا اور تین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور کیا کی وہ تہا را گاؤں ہے؟

ہدر سے ایک جیب ہے ایک پگوڈا (جا عدی کا سکہ) تکال کراس کے ہاتھ پررکھ دیاور او چھا۔ یہاں آس پاس مربشہ پاہیوں کی کوئی چوکی ہے؟

چروا ہے۔ فورے الورعلی کی طرف دیکھا اورکہا۔ جناب اگر آپ میسورکے سپانی بیل آپ کو بد بوچھے لیے پگوڈ ادیے کی ضرورت نہیں۔ ہم سلطان ٹیوک

رسایہ چیل میدوالیس لے لیجیے۔

انورسی نے کہا۔میرے دوست میرامتھ مدتمہاری آقین نہ تھا۔یہ اپ پاک رکھواور میرے سوال کا جواب دو۔

چروا ہے نے کہاجناب مرہٹوں کی چوکی ہمارے گاؤں شرحتی لیکن اب ان کاکوئی آدمی وہاں نہیں ہے۔

وه ومال سے چلے محتے میں؟

جناب وہ گئے نیں بلکہ میں ورکے سامیوں کی قید میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں میں ہیات نگل کی ہوا تھ۔ انہوں نے ہمارے گھر کوٹ لیے خصاور ہمارے مر دار کو بہت و کیل کی تھا۔ کل رات خدا نے ہماری قریا دس لی۔ وہ شراب سے مد ہوش سو رہے عظے کہ آدھی رات کے وقت ہمیں ان کی چینیں سُنائی دیں اور پید چوا کہ میسور کے سامی کی تینیں سُنائی دیں اور پید چوا کہ میسور کے سامی کی تینیں سُنائی دیں اور پید چوا کہ میسور کے سامی کی تینیں سُنائی دیں اور پید چوا کہ میسور کے سامی کی تینیں سُنائی دیں اور انہوں نے چوکی پر قبضہ کرانیا ہے۔

چوکی میں مربوں کے کتے آدی تھ؟

جناب ہے۔ او ان کی تعداد سو کے لگ بھگ تھی لیکن چند دنوں سے صرف ہیں آدمی رہ گئے تھے۔ جناب آپ کیاں ہے آرہے جیں؟

میں بہت دورہے آیا ہوں۔انورعلی یہ کہدکر بہتی کی طرف بھا گئے لگا تھوڑی دہر بحدوہ گاؤں کے مردار کی حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور ڈھونڈیو داغ کے علاوہ بچ سی سماٹھ سپائی اس کے گردجم ہو چکے تھے۔

نورعی نے ایک بی سائس بی کی سوالات ڈھوٹڈ یا داغ سے کر دیے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ساتھ کنے آدی ہیں؟ باتی فوج کیاں ہے؟ دھوٹڈ یا داغ نے جواب دیا۔ میں چنل ڈرگ سے عازی خاس کی فوج کے

ساتھ آیا ہوں۔ شہنوار کے قریب بھی کر جمیں معلوم ہوا کہ آپ دھا ڑوا ڑکا قدمہ خال كرف والي ياس عارى خال يا يح برارسوارون كم ساته درياك يوروك كن بيل اور جهي انهول في آپ لوگول كے تعلق مزيد معلومات حاصل كرنے كے ہے رواند کیا تھا۔ یہ ل پہنچ کریل تے سوچا کھر ہٹوں کی چوکی پر قبضہ کر کے شامیر میں آپ کی کوئی مدوکر سکوں۔بدرالز مان اور ما تی آدی کیاں ہیں؟ بدرائز ون خان مرہوں کی قید میں جین اور جو آ دی چکے میں ان میں ہے ا کٹر آج شام تک جنگل عبور کرلیں گے ۔اب آنبیں اس بایں کے علاقے میں تلاش كرنا تهادا فرض ب ينكراند زخى بار بس أسے يهاں ايك ميل كے فاصلے پر چھوڑ آیا ہوں اے نوراً کسی محفوظ جگہ پہنجانا منروری ہے۔ اگر ہم چنل ڈرگ پہنچ جا کیں او شدیداس کی جان نے جائے۔وہ بہت تکلیف میں ہےاورہم اے لکڑی کے ایک کھٹولے ہر ڈال کرلئے ہیں۔لیکن اب میں جا ہتا ہوں کہاس کے سے ایک الرام وویالی کا انتظام کردیا جائے۔ نستی کاسر دارقریب کھڑا اُن کی ہاتیں من رہاتھا۔ای نے کیا۔ اس آپ کواپی بالى دىسىكا مول-الورعی نے کہا میرے ساتھ بہت تھے ہوئے بیں اور زخی کواٹی نے کے ہے مجھے چند جذ کشی آ دمیوں کی بھی ضرورت راے گی۔ آ دمیوں کا اتف م بھی ہو جائے گالیکن آپ کے چبرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیر سے پھے نہ کھایا۔ اس آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ انورعی نے کہا میرے ساتھی جھے زیادہ بھوکے بیں۔ آپ آٹھ آدمیوں کا کھ ناتی رکروائے۔ میں آئیل لے کرآتا ہوں۔ زخمی کے لیے آپ کو دو دھ کا انتہام

كرنا روس كا-أب ك ياس كاغذ فلم جولو منكوا ويجيه مي ج ن سے يہدا يك ضروري خط لكصناحا بهناهون\_ میں بھی اتا ہوں سر داریہ کیہ کر بھا گتا ہوا اندر چیا گانے اور انور علی نے ڈھونڈیا داغ کی طرف متوجہ ہو کر کھا۔ آپ تین جار قابلِ اعتاد آ دمیوں کو گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیں میں انہیں ضروری پیغام دے کرسر فکا پٹم بھیجنا جا ہتا ہوں۔ ىستى كاسر دارتين جارمنث بعدا يك لكرى كى صنده في جس بين كاغذ اور لك<u>هنة</u> كا سامان برا ابوا تفالے كرا كيا۔ انورىلى ديورهى كا عدرايك كھات بر بين كر دو لكھنے میں معروف ہو گیا۔ یکے بعد ویکرتین کاغذوں پر چندسطور لکھنے کے بعد وہ ڈیوڑھی سے ہو ہر نکل آیا اور ڈھونٹر با داغ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے آدی تیار ایل۔ بی ماں وہ ہر کھڑے آپ کے حکم کا انتظار کررہے ہیں۔ الورهى، ڈھونڈیا و غے کے ساتھ حویلی کی جار دیواری سے یا ہر کا!۔سامنے جار سیا ہی کھوڑوں کی ہا گیس تھاہے کھرے تھے۔ ان کے کیے بعد دیگرے تنوں کاغذ ا کیسیای ہے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ خطعمہیں سرنگا پٹم پینٹی کر ہمارے کھر ہیں سیکراٹر کی بیوی کو دینا ہے، بیدومرا خط میں نے سرنگا پٹم کے فوج وارکے نام لکھا ہے۔ تم بیکر ایڈ کی بیوی ہے ہے کہو کہان کا خاوند زخمی ہے اور میں اسے پتل ڈرگ لے جا رہا ہوں۔اوراگر وہ چنل ڈرگ آنے کے لیے تیار ہوتو سرنگا پٹم کا فوج دار اس کے میے سفر کا ضروری انتظام کر دے گا۔اور میتمیسرا خط پہلے دوخطوط سے علیحدہ ر کھو۔ میدراستے کی تمام چوکیوں کے افسروں کے نام ہے۔ اگر تمہیں کہیں تا زہ دم کوڑے ماص کرنے میں دفت بیش آئے تو سے خطاتہ ارے کام آئے گے۔ابتم فوراً روانہ وج و ۔ سیائی سلام کرتے کے بعد کھوڑے برموار ہوگی اوراس کے ساتھ

اس کے پیچے ہوئے۔ پیند دن بعد بیکرانڈ پینل ڈرگ کے قلعے کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ دریائے شکھد رہ عبور کرنے کے بعد اس نے بیشتر راستہ بیہوٹی اور نیم بیہوٹی کی حالت میں طے کیا تھا۔ پینل ڈرگ ہم نگا پٹم کے بعد سلطنت ضدا دا کا اہم ترین دف عی

حالت یس طے کی تھا۔ پسل ڈرک ہر نظامیم کے بعد سلطنت خدا دا کا اہم ہرین دو تی حصارتھا اور یہ ں سیکرانڈ کی دکھ بھال کے لیے فوج کے بہترین طبیب اور جراح موجود ہتھے۔ اس کے زئم سے کولی نظالی جا بھی تھی لیکن چنل ڈرگ کے بہترین جراح کی ان تھک کوشش کے باوجوداس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جارتی تھی۔ دستے ہوئے ناسور وردائی بین رکے باحث وہ بڈیوں کا ڈھانچ بن چکا تھا، الوری مین شام ہوئے ناسور وردائی بین رکے باحث وہ بڈیوں کا ڈھانچ بن چکا تھا، الوری مین شام ال کی بیناری کے لیے موجودر برتا تھا۔ ایک رات اس کی حالت ذیا دہ خراب تھی اور

الورعی اس کے بستر کے قریب ایک گری پر جیٹیا ہوا تھا گیگر انڈ نے کہا۔ موسیو آپ موجا کیں۔ جیس آپ کواک قدر تکلیف دینے کاحق قبیل رکھتا۔ موجا کیں۔ جیس آپ کواک قدر تکلیف دینے کاحق قبیل رکھتا۔

الورس نے جواب دیا لیگر اغرتم میری فکرند کروجب جہیں نیند آج کے گیاتو میں جمی سوجاد س گا۔

لیگرافٹر نے کہا۔اب جھے فیند سے خوف آتا ہے۔ بھے ای محسول ہوتا ہے کہ اگر میں ہوگی تو شاید دوبارہ میری آگے۔ نے کے اسکیوں کے باوجود میں ہیں تا ہوں کہ میں اوقت اب قریب آچکا ہے۔ میر سے معالی زبان سے پھی ہیں کہتے لیکن ان کی نگا ہیں جھے یہ بتائے کے لیے کانی ہیں کہ میں موت کے درواز سے پر کھڑ ہوں۔ راستے میں جھے یا ریا رہی خیال آتا تھا کہ وہ یہاں بھی کرمیر اانتھار کررتی ہو گی۔اب کانی دن گرر چکے ہیں۔اگر آپ کے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں ہوئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں ہوئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں کہ وگئی تو اس کانی دن گرر وہ دیراس کا ہوئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں کہ وگئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں ہوئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں کہ وگئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تہیں کوئی تو اے اپنی کی طرف سے کوئی کوتا ہی تھی در اس کا

ا تنظ رئیں کرسکوں گا۔ آپ جھے پہاں لائے کی بجائے سیدھے سرنگا پٹم لے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ رزید میں آگا رہ میں بھی ہے۔

انور علی نے کہا۔ کیگر اعثر سر ڈگا پٹم بہت دور ہے۔ تا ہم جھے یقین ہے کہ جین ب ایک دو دن میں یہاں پہنچ جائے گی۔

ب ایک دوون شل بہال کی جاسے ں۔

سیکر انڈ نے پُر امید ہوکر کہا۔ آپ نے پہرے داروں کو ہدایت کردی ہے کہ

اگر وہ رات کے وقت بہاں پنچے تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ جھے ڈر

ہے کہ ش یہ پہرے وار رات کے وقت اسے قلع بیل داخل ہونے کی اجازت نہ
دیں۔

الورسى نے جواب دیا۔ تم اطمینان رکھو جب وہ آئے گاتو پہر بداراہے یہ ب کے اسٹیے۔ بیس وہ بیس آئے گی۔ لیکر اغر نے کرب کی حالت بیس آنکھیں بند کر تے ہوئے کہا۔ انورس نے بیارے اس کی چیٹائی پر ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔ میرے دوست مہیں ما بول نہیں ہونا چاہی۔

دوست جہیں ما یوں بین ہونا چاہیے۔
الور میں سری رات کیگر اللہ کے پاس جیٹا رہا۔ وہ بھی درد سے کراہتا ہوا ایکھیں کھولتا اور اس کے ساتھ با تیں کرنے میں معروف ہو جاتا اور بھی دریا تک سے منی رہوٹی کی حالت میں رہ اربتا بھیلے پہر لیگر انٹر سورہا تھا۔ الور عی نماز کے سے منی اور تھوڑی در بعد واپس آکر قریب جیٹھ کیا لیگر انٹر ابھی تک گہری نیند کی حالت میں اور تھوڑی در بعد واپس آکر قریب جیٹھ کیا لیگر انٹر ابھی تک گہری نیند کی حالت میں رہر ابو و تھا۔ الور عی نیند آگئی۔

رہر ابو تھا۔ الورعی گزشتہ ہے آرائی کے باعث نٹر حال ہو چکا تھا اور پچھ در او تکنے کے بعد اسے بھی نیند آگئی۔

کے بعد اسے بھی نیند آگئی۔

طلوع آئی ہے گھو در بعد اسے کم سے شاک کے باؤں کی آبہت شنائی

طلوع آنآب ہے کچھ دیر بعدا ہے کمرے ٹی کس کے باؤ دی اوراس کی آنکھ کھل گئی جین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ٹانیے کے لیے انورعلی کواپی آتھوں پراعتبارنہ آیا۔ پھروہ کری سے اٹھ کر ا کیے طرف کھڑا ہو گی اور یولا ۔ ابھی لیگرانڈ کو جگانا ٹھیکٹییں ،ا ہے بڑی دہر کے بعد نیندائی ہے۔آپ تشریف رکھیں۔ جین کی نگا بیں لیگر انڈ کے چیرے پر مرکوز تھیں اور اس کی اٹھوں ہے آنسو اب ان کا کیاں ل ہے؟ جین نے لرزتی ہوئی اواز میں یو جھا۔ انورعی نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کود کھتے ہی ان کی حالت بہتر ہوج کی تشریف رکھے! جین آئے بڑھ کر کری پر بیٹھ گئے۔ انورعلی نے پاس بی دوسر ی کری کھائی اور اس کے س منے بیٹر گیا جین نے اپنا کا خیا ہواہا تھ لیکر اغذی بیٹانی برر کھ دیا اور پھر الورهى كى طرف متوجه بوكر يونى \_ان كانخار بهت تيز ب؟ الورعى في السي ير صرك كرا فرى فيض تو لتي بوے كها۔ رات كے وقت اس كانخارز بإده تيز نفا\_ مين الجمي طبيب كوبلاتا مون \_امي جان كيسي تعين؟ وہ بالک ٹھیک تھیں۔معاف سیجیجے جیجےان کے متعلق کیجھ کہنا یا دنیس رہا۔ابھی تک میرے حوال درُست نبیل ہوئے۔ جھے بیٹمام وا تعات ایک بھیا تک سینا معلوم ہوتے ہیں۔ان الفاظ کے ساتھ جین کی آتھموں سے آنسو پھوٹ آنکے اوروہ این چېره دونول ماتھوں میں چھیا کرسسکیاں لینے گئی۔ نورعی نے کہاجین البکرانڈ کوحوصلہ دینے کے لیے تہیں ہمت سے کام لینا چ ہے۔ میں ایکی آتا ہوں۔ انورسی کمرے سے باہرنگل گیا۔ لیکرانڈ نے پچھددر کرائے کے بعد استکھیں

کھول دیں اور چند ثامے کتے کے عالم میں جین کی طرف دیکتا رہا۔ پھراس نے نحیف آواز میں جین جین کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور جین نے اپناسر اس کے سینے پرر کھدیا۔ سيكراند نے اس كے سرير ہاتھ يجيرتے ہوئے كہا جين تم يہاں تھيں اور ميں حمهمیں بزاروں میل دور پیرس کی گلیوں میں تلاش کررہا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں موت سے ازر ہا تھااوراب میری جت جواب دے چکتھی جین بین تمہار اشکر گزار ہوں ہم کب آئیں؟ حمہیں یہاں دہنچے ہی جھے جگادینا جا ہیے تھا۔ میں ابھی آئی ہوں جین نے جواب دیا۔ انورعلی کہنا تھا کہ آپ بہت دیرے بعدمون يخ إل وہ کہاں گیاہے؟ وه طعبیب کوئلا نے گیا ہے۔ اب مجھے طبیب کی ضرورت نیس جین مجھے تنہاری مجھوں میں آنسو د کھے کر تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے چرے پر ایک دائمی مسکرامٹ و کھنا میری زندگی کی سب ہے بڑی خواہش تھی۔ لیکن جس تہہیں آنسوؤں کے سوا پچھ نیدے سکا۔ جین نے گفتگو کا رُخ بدلتے ہوئے کہا۔اب تمہاری طبیعت کیس ہے۔زخم مين زياره تعليف توخيس؟ يكراند نے ايے ہونؤں پر ايك مغموم سكرا بث لاتے ہوے جواب ويو۔ اب جھے اس کے سواکسی اور مات کا احساس فیلس کیم میری نگاہوں کے س منے ہو۔ اب جھے موت کاجہرہ بھی بھیا تک محسول بیل ہوتا۔ سیکرانڈ نے پچھ دیر کھانسنے کے بعد یائی ما نگا جین نے جلدی ہے 'ٹھ کریاس

ای ایک خراجی سے بیٹی کا پیالے جرالیکر انڈے کراہتا ہوا اُٹھ کر بیٹھ کی اوراس نے جین کی بعد ہو بستر پر جین کے ہاتھ سے بیٹی کا کٹورا کی کرمنہ سے لگالیا۔ بیٹی پینے کے بعد ہو بستر پر لیٹ کی اور چند ٹائیے ہے جس وحرکت پڑا رہا۔ اس کی ایکھیں ایک نا قابل برد شت تکلیف کا ظب رکررہی تھیں۔

انور علی طبیب اور ایک سپائی جودوا دُل کا صندہ قید اٹھائے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے جین کھڑی ہوگئی۔ طبیب نے کیکر انڈ کی نبض دیکھنے کے بعد انورعی کی طرف متوجہ ہوکر کہا۔ میں ان کا زخم صاف کرنے کے بعد پڑتیدیل کرنا جا ہتا ہوں ۔ بہتر ہوگا کہ آپ چندمنٹ کے لیے مادام کودوسر نے کمرے میں بھی دیں۔ ہوں ۔ بہتر ہوگا کہ آپ چندمنٹ کے لیے مادام کودوسر نے کمرے میں بھی دیں۔ جین نے کہا جیس میں بہول گی۔

جسب طبیب پی کھولنے مگاتو انورعلی نے کہامادام آپ بیٹہ جا کیں۔
جیب طبیب پی کھولنے مات بعد لیگرا نٹر کی مرہم پی سے فارغ ہو کرطبیب
نے انورسی سے کہا۔ آج ان کی حالت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ان کے لیے زیادہ ہا تیس کرنا بھی ٹھیک فہیں۔ میں اور دوا بھیج و بتاہوں۔ آپ تین تین تین گھنٹے کے بعد ایک ایک پُویا کھلاتے رہیں۔ اگر انہیں نیند آج جائے تی کو بار دیا ہے۔ اگر انہیں نیند

بہت وہا ہے وہا ہے اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر نگل گئے اور اتور علی جین کے قریب
دوسری کری پر جیڑھ گیا۔ ایک تو کر طشت میں دودھ کا کثور ااٹھائے کمرے میں داخل
ہوا۔ تورعی آئے بڑھا اور لیگر انڈ کوسہارا دے کر اٹھائے ہوئے کہا۔ بیگر انڈ تمہارا
ناشتہ آگی ہے۔

سكراند في كبا - جه سعيم الهاكوين كاخيال كمناجا بياتها-

تم فکرند کروجین کا کھانا آرہاہے۔

اوکر نے طشت آگے کر دیا اورا تورطی نے دو دھاکا پیالہ ٹھ کریکر انڈ کے منھ سے مگا دیا۔ ٹھ کریکر انڈ کے منھ سے مگا دیا۔ وُودھ کے چھر گھونٹ چینے کے بعدلیکر انڈ نے کہا۔ بس میں اس سے زیادہ نیا کی سنگا ۔ یکر انڈ نے پیالہ وویا رہ طشت میں رکھ دیا اورا توری نے توکر سے کہا اب تم میم میں حب کے لیے کھانا لے آؤاورا اس کے بعدان کے سے بہاں ایک کھانٹ ڈال دو۔

جین نے کہا۔ جھے اس وقت جموک جیس ہے۔ جین آپ جموڑ ایہت ضرور کھالیجیے؟

الوكرف كها اوراب كاكمانا بحي يميس الأول؟

الورسی کی بہے عظر انڈنے جواب دیا۔ ہاں نے آؤے تہا را کیا نہا لیے کہ بہارا کیا نہا لیے جہارا کیا نہاں ہے کہ بہائ کی بہائی کیا۔

ایک گھنٹہ بعد انور بلی نے نیگر انڈ اور جین سے اجازت کی اور ساتھ ہے کمرے شل چر گئے۔ گزشتہ ہے خوائی اور تھ کا ویٹ کے باحث اس کا بُرا حال ہو رہا تھا۔ وہ شل چر گئے۔ گزشتہ ہے خوائی اور تھ کا ویٹ منٹ بعد وہ گہری نیندسورہا تھا۔ وہ بے شرحال ہو کرایک کھان پر لیٹ گیا۔ چنو منٹ بعد وہ گہری نیندسورہا تھا۔ دو بے کے تر یب سے نوکر نے جنجو ڈکر جگایا اور کہا۔ جناب میم صاحب آپ کو بدا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیکرانڈ کی حالت تھیک نیں۔

انور علی جدی سے اٹھا اور بھاگا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ بیکر نٹر سخت تعلیف کی حالت میں کراہ رہاتھا اور جین اس کے سریانے بیٹھی ہوئی تھی۔ کی ہوا؟ انور علی تے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔

جین نے جواب دیا۔ان کی حالت ٹھیک جیس۔ابھی آپ کو آوازیں دے

ر ہے تھے۔انورعی نے مُڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور نوکر سے کہا۔تم نوراً طبیب کوہر وُ۔نوکرچر گیا۔

سیکرانڈ نے ڈوبٹی ہوئی آواز میں کہا۔میرے دوست طبیب کو بدانے کی ضرورت نہیں تم میرے پاس بیٹ جاؤ۔

نورهی کری تصبیت کرای کے زو دیک بیٹورگیا۔

لیگرانڈ نے تکلیف کی حالت بیل جموڈ کی دیر کے بعد ہے تکھیں بند کرلیں اور پھر
انوری کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔انوریلی جمیے بید کہنے کی ضرورت نہیں کشیرے بعد
تم جین کا آخری سہارا ہو۔ زندگی بیس تم میرے سب سے خسن تھے اور موت کے
وقت اپنی روح کے لیے بیس بیاطمینان جا ہتا ہوں کرتم جین کو بے جارگ کا احساس
مہیں ہوئے وقت کے الے بیس بیاطمینان جا ہتا ہوں کرتم جین کو بے جارگ کا احساس

لیگرانڈ ااٹورعی نے آبر بدہ ہو کر پچھ کینے کی کوشش کی ۔لیکن ابغا ظامل کے سینے میں گفت کررہ گئے۔ سینے میں گفت کررہ گئے۔

لیگرانڈ نے کہا۔الورعلی میں جین کے آنسووں کے سوا پھے ندوے سکا۔لیکن تم اگر چا ہوتو اسے زندگی کی آنام مسکر اہٹیں اور تیقیے عطا کرسکتے ہو۔

انوری نے جین کی طرف دیکھاوہ مرجمکائے بیٹی تھی اوراس کی آنکھوں سے
آنسو بہدرہ مے ہے۔انور علی نے مرایا التجابان کرکھا۔اپٹے شو ہرکوتسی دو۔اسے کہو
جھے تہاری ضرورت ہے۔اسے خداکی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو۔ جھے یقین
ہے کہ یہ تھیک ہوجائے گا۔

جین نے اضطراری حالت میں اپٹاہا تھ لیکر انڈ کے ماتھے پر رکھ دیا اور سسکیاں بینے لگی ۔ بیکر انڈ نے کہا۔ انور علی اب جھے تسلیاں دینے سے کوئی فا کدہ نہیں۔ میں ج نتا ہوں کہ میراوقت قریب آچکا ہے اور جھے قدرت سے کوئی شکامت نہیں۔اس دنیا میں ہر مسافر کی ایک آخری منزل ہوتی ہے۔ جھے صرف اس اطمینان کی ضرور ت تھی کہ میرے بعد جین ہے ہمارانہیں ہوگی۔ پھرائی نے جین کا ہاتھ پکڑ کراپنے سینے سے لگائیا اور دوسرا ہاتھ الورعلی کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا۔ الوری و راقریب آج و اور ایٹا ہاتھ جھے دو۔

انورعی نے کری تھیدے کرائے کرلی اور ایٹا ہاتھ لیکر اغذے ہاتھ میں دے

بیگرانڈ نے ایک مغموم سکر ایٹ کے ساتھ اٹوریلی کاما تھو بھی گرجین کے ہاتھ کے اُورِ رکھ دید اورا یک گیری سانس لینے کے بعد آتھ میں بند کر لیس۔

الورعی نے سیے جسم میں ایک کی محسوں کی اور مضطرب سا ہوکر کہا گیگر انڈ! اگر انڈ!

لیکراٹر نے انگھیں کھولیں۔اسکی سائس اُ کھڑ چک تھی۔لیکن اس کے ہونؤں پرائی جیب جہم کھیل رہاتھ ،آہستہ آہستہ جین اورانورطی کے ہاتھوں پراس کا گردنت وجیل پر چک تھی

طبیب ہانتیا ہوا کرے میں داخل ہوا ''پ نے بہت دیر لگائی۔انورطی نے کہا۔

یں مجد میں تر زیر در ماتھا۔ طبیب نے جواب دیا۔

لیکراغہ نے اک بھر بھری کی اور انور علی نے آہت سے اپنا ہاتھ تھی ہیں۔ طبیب نے جددی سے اس کی نیش دیکھی اور گردن جھ کالی۔

جین کھے در ہے میں وحر کت جیٹی رہی اور پھر مے اختیار کی انتر کے سینے پر سر

رکھ کرسسکیاں بینے گئی۔ طعب نے ان فوعلی سرکان میں ماہمہ کھتا جو پاکیا ہیں۔ زیر میں کم

طبیب نے انورعلی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کم آدمیوں کواس بہادری سے موت کامقابلہ کرتے دیکھا ہے۔

چند منٹ بعد طبیب کمرے ہے باہر نکل گیا۔ انور علی پھے دیر ہے ہی و ترکت بیٹ رہا۔ ہو آرخروہ اٹھ اور جین کو دونوں باز وکوں سے پکڑ کرا ٹھاتے ہوئے بولے جین متہبیں حوصلے سے کام لیدا چاہیے اب صبر کے سواکوئی چارہ نہیں۔

غروب آنتاب سے پچھ در پہلے کیگر اغر کو پورے فوجی اعز از کے ساتھ پہنل ڈرگ کے عیب ئیوں کے ایک چھوٹے سے قبرستان ٹیل دنن کیا جار ہاتھا۔

ورے ہے۔ ایک ہفتہ بعد جین اپنے کمرے کے دریئے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسمان پر ایک ہفتہ بعد جین اپنے کمرے کے دریئے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسمان پر یو دل چھائے ہوئے تھے اور بلکی بلکی بارش ہور دی تھی۔ دروازے پرکسی نے دستک دی۔

کون ہے؟ جین نے مڑکرد کیھتے ہوئے کیا۔ الورش کی آواز سنائی دی۔ بیس اندر آسکتا ہوں؟ آسیئے۔

انوری کمرے میں داخل ہوا اوروہ ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پر بیٹے --

انوری چند منٹ مرجھائے بیشارہا۔ بالآخراس نے کہا۔ جین جھے ڈر ہے کہ
مر ہے مختفر یب چنل ڈرگ پر حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہ ں رہنا
مر ہے مختفر یب چنل ڈرگ پر حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہ ں رہنا
تھیک جیس۔ میں میچا ہتا ہوں کہ آپ کی تا خیر کے بغیر سرنگا پٹم چی ج کیں فوجدار
کی بھی ہی رائے ہے اورانہوں نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل میج آپ کے سفر کا

بندو بست کردیں گے۔

جین نے مغموم کیجے میں جواب دیا۔ میں آپ کے تھم کی تنمیل سے انکار نبیل
کروں گی۔ ریستی نبیل بلکدا یک مجبوری ہے۔ جھے اپنے متعلق ابھی سرنگا پٹم سے کوئی
ہدایت نبیل می ۔ نوجد ارکی خواہش ہے کہ جھے پہیل دوک لیا جائے لیکن ریستی ممکن
ہے کہ میں چند دن تک سرنگا پٹم یا کسی اور محافی چا جاؤں۔

جین نے کہا۔ شرکل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ سے ایک وعدہ لیما جا ہتی ہوں۔

120

میں آپ ہے کوئی مطالبہ کرنے کاحق نہیں رکھتی لیکن اگر میرے ہے ہیں آت کم از کم اپنی وامدہ کی تعلیٰ کے لیے خطاصر ور لکھتے رہیں۔دھاڑ واڑ ہے کئی ہفتے آپ کے متعمق کوئی احد ع نہ ملنے کے باعث وہ بخت پر بیٹال تھیں۔

انورسی نے جواب دیا۔ دھاڑواڑ کے حالات ہی ایسے بھے کہم سے خط
مجیجنا نامکن تھا۔ کین اب میں ہر ہفتے کم از کم ایک خطا ضرور لکھ کروں گا۔ اور لیگر انڈ
کی وف ت کے بعد جملے پر آپ کے حقوق کی مجیس ہوئے ملکہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب
آ رام کریں۔ اگر کل موسم تھیک ہوائو آپ کو علی الصباح روانہ کردیا ہوئے گا۔
انورسی یہ کہہ کر انٹھ کھڑا ہوا اور چنر ٹاسے تو تقف کے بعد کمرے سے وہر نکل

انورس ہے کہ کر اُٹھ کھڑا ہوا اور چنوٹائے تنف کے بعد کمرے سے ہمرنگل گیا جین دیر تک ہے میں وحرکت بیٹی رہی لیگرانڈ کی موت کے بعد ایسے مواقع بہت کم آئے تھے۔ جب اس نے اطمیمان کے ساتھ انور علی سے ہاتیں کی تھیں۔ وہ صنح شم اس کے کمرے میں آتا اور کھڑے کھڑے تیلی وضفی کے چند ا فاظ دُہرائے کے بعدوا پس چواج تا۔ کھانا کھاتے وقت بھی جین میٹے وقل کرتی کہوں میں فردی

کی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہے ورشاس کے منیا لات کہیں اور بیل بھی بھی غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں جین کے چہرے پر مرکوز ہوجا تیں لیکن جیجین اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ پر بیثان ساہو کرانی اسٹھس نیچی کر لیٹا جین کوئی سوال کرتی تو و و پخضر ساجواب دے کرخاموش ہو جاتا۔ شروع شروع شرجین کاخیال تھا کیا تورعلی کو جنگ کی کلفتوں اور بیکر انڈ کی موت کے صدے نے تر حال کرویا ہے اور چند دنوں ، چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعدال کے ذہن ہے گزشتہ حادثات کے اثر ات ڈورجو جائیں گئے کیکن اب وہ میہ محسول کررہی تھی کدوفت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اجنبیت کے برد سے زیا وہ بیز ہوتے ج رہے ہیں ۔الورعلی نے جواسے باغری چری کی بندرگاہ بر مدا تھا اورجس کے ساتھا کی نے سرنگا پٹم تک سفر کیا تھا، اب اس کے لیے ایک معما بن چکا تھا۔ ا کل منے وہ سفر کی تاری کرنے کے بعد انور علی کا انتظار کررہی تھی۔ ایک سیابی كرے بين وافل ہوا ورائ نے كيا۔ آپ كے ساتھ سفر كے ہے تيار كھڑے ہيں۔ جین نے تھٹی ہو کی آواز میں سوال کیا۔انور علی کیاں ہیں؟ سائی نے جواب دیا۔وہ بھی قلعے کے دروازے پر کھڑے جا جانے۔ جین سیا ی کے ساتھ چل بڑی۔ قلعے کے دروازے سے باہر چند سیائی جو سرنگاپٹم سے اس کے ساتھ آئے تھے اپنے کھوڑوں کی ہاگیں تھا ہے کھڑے تھے اور الورعی انہیں ہدایات دے رہا تھا۔میم صاحب کی طبعیت ٹھیک نہیں ہے۔حمہیں رائے میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا جا ہیں۔ اگر جھے شکامت ٹی کہ انہیں رائے یں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں تہارے ساتھ بہت تی سے جیل آؤں گا۔ چندون تك مهيل رائة من كوئى خطرة بيل-ال لي من جا بتا مون كم اطمين ن سے ور

آرام کے ساتھ سفر کرو!

جین انورس کے چھے کھڑی ہے ہاتی س رہی تھی اوراس کی سر دمہری کے متعلق وہ اپنے خیال ت شن ایک تید ہلی محسوں کررہی تھی۔انورعلی نے مُرو کر اس کی طرف دیکھ اورایک گھوڑے کی ہاگ پکڑ کراس کے قریب لاتے ہوئے فرانسیسی زبان ہیں کہا۔اب آب موار ہوجائی ۔اوردو پہر سے مبلے مبلے ایک منزل طے کرلیں۔ جین نے آبدیدہ ہوکر کھوڑے کی اگ پکڑلی۔ انورعلی نے اسے سمارادے کر تحور ہے کی زین پر بھی دیا۔وہ چنو ٹامے تذیر ہے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتی رای ۔ الورس نے کہ جین اگر خدائے زعر کی دی آو ہم دویا رہ میں کے مدار وظار جین کے ساتھی اپنے اپنے کھوڑے پر سوار ہو چکے تھے۔اس نے خداحا فظ کہہ

کراییج گھوڑ ہے کی ہاگے موڑ لی اور بیر قافلہ روا نہ ہوا۔

میسور میں جین کی زندگی کا ایک ہاب شتم ہو چکا تھااورا نور علی کے بیاف ظ کہ ا كر خُدائے زندگى دى تو جم دوبار وليس كے۔اس كى داستان حيات كے ايك في یو ب کاعنوان بن مجے تھے۔الورعلی اب اس کے لیے ایک معما نداتھا۔

## المُفاروال بإب

دھاڑواڑکی گئے کے بعد جنوب کی طرف مرہٹوں کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ پریں رم بھاؤ نے وواپر میل کے آخر میں دریائے تنگ بھیدرہ عبور کی اور راو گری پر تبضہ کرلیا۔

ارڈ کارلواس کو بیامید تھی کہ دھاڑواڑکی فتے کے بعد بھاؤ کا ظلر کسی تا خیر کے بغیر کہنی کی افواج سے آلے گا۔ لیکن پرس رام بھاؤ اپنا عشب محفوظ کیے بغیر آگے بر مان خطر تا کے محتا تھ ۔ اس نے راما کری سے چتل ڈرگ کی طرف ڈیٹ قدی کی ۔ لیکن سے برقدم پرشد بومز احمت کا سامنا کرنا پڑا۔

مرہ خوں کا یک اور لشکر گئیت راؤ مہین ڈیل کی کمان بیں بڈٹور کی طرف ہوھا اوراس نے چند علاقوں پر قبضہ کرایا لیکن شمو کہ کی فوج نے جوالی حیلے کر سے اسے پسیائی پرمجبور کر دیا۔

ان حال من بین پرس رام بھاؤنے پہل ڈرگ پر جملہ کرنے کا ارادہ المؤی کر رہا کہ کرنے کا ارادہ المؤی کر دیا اور اپنی اور کے چند دیا اور اپنی اور کے چند اور کے چند علاقے دوہا رہ افتح کر لیے۔ اس کے بعدم بیٹوں کی بیش قدمی کی رقار بہت سست تھی اور ل رڈ کار لوانس جومیر نظام کے افتکر کے ساتھ بنگور سے سر نگا پٹم کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ ایک بار پھر بیچسوں کر رہا تھا کہ اس کے مر برو طیف وحا ڈوا ڈ سے فتدی کر چکا تھا۔ ایک بار پھر بیچسوں کر رہا تھا کہ اس کے مر برو طیف وحا ڈوا ڈ سے نگلنے کے بعد ایک دردل بیں پھنس گئے ہیں۔

س عرصہ بیں مر میڈنوج کے سپہ سالار ہری نیت کی سر گرمیں سامراکے علاقوں تک محدود تھیں اوروہ جنوب کی طرف ڈیش قدمی کے لیے مناسب حالہت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے سرنگا پٹم کی طرف لارڈ کارٹوالس اور نظام کی انواج کی ڈیش قدمی

کی طدع می تواس نے شال اور مغرب سے برماؤ کی مر پر فوج کوسر نگا پٹم کی طرف چین قدمی کا تھم دیا۔ الارڈ کا رٹوالس موسم برسات سے بہلے بہد سر نگا پٹم لنتح کرنا چ بہت تھا۔لیکن مرہوں کی سست رفتاری کے ماحث اس کے تمام منصوبے خاک میں ال کے تھے۔متکلورے تکفتے احداس نے راما کری اورمیسورے چنداور ہم تلعوں ہے کترا کرایک طویل اور ڈشوارگز ار راستہ اختیار کیا۔ کیکن یہ ں بھی اسے ہر قدم برسخت مشکلہ سے کا سامنا کرنایز ا۔راستے کے تمام بستیاں انسانوں کے وجود سے خال تھیں اور تکریزی فوج کے جارے اور غلے کی ذخیروں کی جکدرا کھے نبار نظرات ننے۔برسات شروع ہو چکی تھی اور چھوٹے جھوٹے نالے اور تدبیاں دریا بن کیے تنے۔ چھایہ مار دستوں کے بے در ہے حملوں کے باعث رسد اور کمک کا ن مکمل طور پرمفوج ہو چکا تھا۔ جارے کی کی کے باعث ہرروز سینکڑوں مولیتی ہلاک مورے منے۔ سامیول کوآد ھے راش برگز ارہ کر نابر تا تھا۔ قریباً دئ ون کی ماراماری کے بعد کارٹوالس کی فوج ان گشت مصائب کاس منا کرنے کے بحد مرفقا پٹم سے تومیل شرق کی طرف دریائے کا دیری کے کنارے پینچ چکی تھی اور اس عرصہ میں شاملان کی یا قاعدہ فوج کا سامنا کیے بغیر اس نے جو نقصانات النحائ عنے وہ كسى يزى جنگ كے نقصانات سے كم ند تھے اوراب جنب وہ سر نگاہم کے قریب سی چیاتھ ہو دریائے کا دریائے کا دریا کے کا دریا کے کا دریا ہے کا دریا ہے کا دریا ہے میں

حائل تھیں۔ یک دن مول دھاریا رش ہورئی تھی۔منورخان بھا گیا ہوا کمرہ بیں داخل ہوا۔ اور بہند ''واز سے چوریا۔ بی بی بی بی بی بی مرادعلی صاحب آگتے ہیں۔ فرحت ورجین چی منزل ؛ کے ایک کمرے سے نکل کر برآمدے میں آگئیں۔مرادعی صحن

میں داخل ہوا۔اس کا لباس کیچڑ اور بانی سے ات بہت تھا۔ فرحت اسے دیکھتے ہی برآمدے سے نگل کریو عی۔اور ہےا ختیا راس کے ساتھ لیٹ گئی۔مراوی نے کہا۔ امی جان ہورت ہورت ہے۔اورمرے کیڑے بارش سے بھیکے ہوئے ہیں۔ کیکن فرحت کومراد کی موجودگی کے سواکسی بات کا احساس ندفقا، اس نے مراد على كى المحصول اور پيشانى ير يوسدوية جوئے كيا مير ال ال حميم ي میں ساری عمر اس بارش میں کھڑی رہ سکتی ہوں۔مرادعلی اسے مازو کا سہار ا دیے برآمدے کی طرف بڑھا۔وہاں جین کود کجد کرچھ ٹامے اس کے منہ سے کوئی ہوت نہ نكل كى \_فردت نے اپنى الحكمول سے مسرت كے آنسو يو نچھتے ہوئے شكايت كے کیجے میں کہا ۔مرادتم نے بہت پر بیثان کیا۔ جھے کی مینوں سے علم ندتھا۔ آخرتم کہاں تھے۔مرادعی نے جواب دیا۔ای جان جاری توج پہلے مال باری ساملی چوکیوں کی حفاظت بر مامورتنی ۔ ہی کے بعد جھے بڑنور کے شال میں مر بیٹ مکر کینٹل وحر کت معدم کرنے کی ومہ داری موٹی گئے تھی ۔ پھر مجھے دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے تلعے کی حفاظت برمتعین کر دیا گیا ،ان حالات میں میرے لے خولکھنا ناممکن تفا۔ فرحت نے کہابیا میں تم سے بہت ی یا تی کرنا جا بتی ہوں پہنے تم نہا دامو کر کیڑے تبدیل کربو۔مراونے جاب دیا۔ای جان اگر شام تک بارش کا بھی حال رہاتو جھے لباس تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بٹس سورج غروب ہو تے ہی واپس چیا ج وُں گا۔کہاں ، ون نے مضطرب ہو کر ہو چھا۔مرادعلی مشکر ایا۔امی جان پر بیثان ہو نے کی کوئی ضرورت جیس اب میں زیادہ دور جیس جاؤں گا۔ جھے یہاں سے کوئی یہ نچے میل دور در یا کے دوسرے کتارے میما ڈی کی چوٹی کی حفاظت پر مامور کیا گی ہے۔ جھے سرنگا یام کے متعقر میں حاضری ویتے ہی وہاں چینینے کا تھم دیا گیا ہے۔

فرحت نے منورخان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کیا۔منورتم مراد کے کپڑوں کا یک جوڑا نکال کرعنسل خانے میں رکھ دو۔مرا دعلی قدرے جرات سے کام کے کرجین کی طرف متوجه ہوا۔اوراس نے مغموم کیجے بیل کیا۔ بہین مجھے لیکر ایڈ کی موت کا بہت افسوس ہے۔ میں چنل ڈرگ سے ہوکر آیا ہون بفرحت نے چونک کرسوال کیا۔ کی تم انور سے مے تھے۔ ہان امی جان ٹھیک ہے نا ل ہاں امی جان وہ ہ<sup>ا لکل ٹھ</sup>یک ہیں۔جین یوی مشکلوں سے اپنے اسے منسومنبط کرنے کی کوشش کردائ تھی۔ فرحت نے کہا بیٹا چنل ڈرگ کے قلعے کوتو کوئی خفرہ نہیں جبیں امی جان چنل ڈرگ کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔اور اب مرہٹوں کا رخ چتل ڈرگ کی بجائے سر نگا پٹم کی طرف ہے۔منور ف ن ایک کمرے سے برآ مرہوا اوراس نے کہا جناب جھے جیں معلوم تھ کہ ا سے کوشا لیاس پہنیں سے اس لیے اس فے سفید کیڑوں کے ساتھ ایک نی وردی ہمی نکال کر حسل فانے میں رکھادی ہے۔مرا دیلی مسکر ایا ۔ بھی تم بہت ہوشیار ہو <u>سکنے</u> ہو، مجھے صرف ور دی کی ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد مرداعلیٰ ٹی ور دی مہنے اپنی ماں اورجین کے ساتھ ہال کی منزل کے ایک کمرے ہیں جیٹے اہوا تھا، جین نے لیکرا ٹڑکی موت کی دردنا کے تفصیرات سننے کے بعد کہا۔ پچیلے ہفتے موسیول فی یہ ساتھ تھے۔ اور محمر ہیزوں کی چیش قدمی کے متعلق بہت فکر مند ہتے۔اس کے بعد چند دن تک ہمیں کوئی تسی بخش اطرع نہیں کی کل ہم نے بیڈوشخری سی تھی کہ دریا کے یا راڑائی میں ممریزوں کے سینٹکڑوں سیابی مارے گئے جیں۔مرادعلی نے کہا۔ پینجبر ورست ہے۔انگریزوں کاواتعی ہی بہت تقصان ہوا ہے۔اورانٹاءاللہ آپ دوحیا ردن تک اس سے بڑی خوش خبری سنیں گی۔ گزشتہ چھ واوں میں حالات کافی بدل کے بیں۔ ہم نے تکریزی نوج کی رسمداور کمک کے تمام راستے کاٹ ویئے ہیں۔اب انہیں

بوہر سے ناج کا ایک داند تک فیس مل سکے گا، ہمارے سواروں کے وستے تمام راستوں پر پہرے وے رہے ہیں، ابسرنگا پٹم سے زیادہ لارڈ کارلواس کا پالشکر محاصرے کی حالت میں ہے۔ قدرت نے ہماری پروفت مدد کی ہے۔ آپ خداہے بدوع كريل كديد بارشين چترون اورختم شهول \_ جي يفين ب كدكاروم كى طغيانى سے تکریزوں کے حوصلے سرویز جائیں گے۔اس موسم میں سرنگا پٹم یر ارنس كارنوائے كافورى تملىسطان كى خوائش كے عين مطابق ہوگا۔ انكريزوں كے يو و یر ہماری نا کہ بندی اتن سخت ہے کہ نہوں نے جوالیکی مربٹوں کی طرف رو نہ کیے تھے۔وہ تمام گرفتار کر لیے گئے جیں۔جین نے کہا آپ کا کیا خول ہے کہ مربخے انكرينوں كى مدد كے ليے نيس أيسي سكے۔ وہ ضرور التي سے جھے ان كي لفل وحرکت کابوراعلم ہے، اور میں سلطان کوان کی پیش قندی ہے و خبر کرئے کے ہے آیو ہوں، کیکن جھے یفین ہے کہوہ ان کی آمد سے پہلے کارڈ کارلواس کے دانت کھٹے کرسکیل کے بجین نے پچھ در بعد سوینے کے بعد کیا۔ بین میسور کے مستقبل سے و يول فيس موں ليكن إس جنك بيس سلطان كوتين طاقتوں سے نبتارا سے كاء اور میسور کے جنگی وسائل بہر حال ان کی نسبت زیا دہ محدود جیں ۔مرا دعلی نے جواب دید میسور کے سیابی این جنگی وسائل کی پذسبت اینے مقاصد کی برتری پر ایمان رکھتے جیں ، یہ رے لیے آزادی کی زندگی پاعزت کی موت کے سواکوئی دوسرا راستہ خبیں۔وشن ہاری اشیں روندسکتا ہے۔ جمیں اپنی غارمی کاطوق بہننے پر آرا وہ نہیں کر سکا ۔ لیکن آپ کو ، یوئ جیس ہونا جا ہے۔ جھے یقین ہے کہ میسور کی عزت اور آزا دی کے دشمن اس مرجباتی تباہی کے دروازے پر دستک دے رہے جیں،

ل رڈ کارنواس کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا، جو رسدوہ اینے ساتھ اور تھا۔تقریباختم ہو چکی تھی۔ جارے کی کی کے باحث ہرروزال کے کمپ میں سیننگڑ وں کھوڑے اورمو لیٹی ہلاک ہورہے تھے۔ بھو کے سیابی مروہ جو توروں کا س وشت کھائے پر مجبور ہو چکے تھے۔لگا تا رہارشوں کے ساتھ۔ بڑاؤشش بڑھتی ہو کی غد ظت کے باعث، چیک، پیکش اور دوسری و بائیں پھوٹ لکٹیں۔ اور ار دوکارڈ کارڈ کار نواس کواپن کیمید یا رول کا سپترال نظر آنے لگا میسور کے جھاید ماردست بھی دن اور بھی رات کے وقت بڑاؤ کے آس باس کے ٹیلوں اور پہاڑیوں بر تمودار ہوتے اور چند منٹ گولیاں پر سانے کے بعد عایب ہوجائے تھے۔ کمپنی کے سیا ہیوں کی وہشت کا بیا نا کم تھا کہ آگر ان میں ہے کوئی رات کے وقت نیند کی حالت میں بڑیڑا افحتا تو سارے بھی ہفر اتفری تھیل جاتی۔میر نظام علی کے سیامیوں کی حالت محكرين وس سے بھئي زيد وہ قابل رحم تھي ۔ ان حال من میں لارڈ کارٹوالس نے کسی تا خیر کے بغیر سرنگا پٹم پر حملہ کرنے کا فیصد کیا۔ قلعے کے قریب دریا کے قابل عبور جھے تک چینجنے کے ہے اس کے رائے میں ایک ایک پیر ژی حائل تھی۔جس کی چوٹی پرمیسور کی تو پیں نصب تھیں ۔ کار نواس نے بورے جوش وخروش کے ساتھ اس بیاڑی برحملہ کیا۔اور ایک تھمسان کی جنگ کے بعد اس یر قبضہ کرلیا، میسور کی فوج کے چھر دستے چھے بہٹ گئے اور

انگریزی فوج دربا کے کنارے ان کے تعاقب میں دریا کے کن رے بی گئی کیل جزیرے کی او یون کی شدید گولہ ماری کے ماحث انھین سخت نقصانات کے ساتھ لیسیا ہونا پڑا، اس نا کامی کے بعدلارڈ کارٹوالس نے چنومیل دورہث کرایک اورجکہ ہے دریا عبور کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیا بی ت و لی۔

ل رڈ کارنواس مرہنوں کی نقل وحرکت ہے بے خبرتھا۔اوراس کی جنری امید بیتھی۔ کہ البارکے راہتے جنزل ایبر کرومی کی کمان میں کمپنی کی افواج اس کی مد د کے سے چینینے وال بین اورو ورسد اسلی اور بارود کی بہت بڑی مقدارات ساتھال ر ہی جیں الکین اچا تک ایک ون اسے میاطلاع کمی کی راستے میں میسور کے دستون نے جملہ کرے اس کا بیشتر سامان چھین لیا ہے ، اس اطلاع کے بعد ل رو کا راواس کی ، یوی انتها کوچینی چکی ہے۔ چنانچیاک نے بادل نخواستہ پہیا ہو نے کا فیصد کیں۔۔۔۔۔ یک رات حملہ آور نوج کے کمپ سے آگ کے مہیب شعلے نمود ار ہوئے ورمیسور کیجاسوسوں نے ٹیمپو سلطان کو اطلاع دی کہ لارڈ کارٹوالس نے اپٹی سینکٹروں ہیل گاڑیوں فیمے اور ہارو دے سے و خیرے ایک جگہ جمع کرکے انہیں آگ لگا دی ہے، اوراس نے اپنی بیشتر تو چیں بھی منائع کر دی ہیں۔ الکل صبح ارڈ کارنوانس واپس بنگلور کارخ کررما تفا۔ بھوک اور بھاری کے ہ حث اس کے سیای قدم قدم بررائے میں دم تو رو بے تھے۔ بیل گاڑیوں سے محروم ہونے کے ہاعث جوٹھوڑا بہت سامان بیا کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔وہ راستے میں بجينكاج ربا تفاءعقب اوربا زوول مصيمورك حملي كحقوف كابيرع لمقفا كهاكركوني ساتھی گرجاتا تو اس کوسہاراد ہے کے لیے کوئی تیارنہ تھا۔ یا رش کے طوق ت میں کوئی جیومیل طے کرینے کے بعد انگریزون کوایئے سامنے سوراوں کے چند دیتے دکھائی و پنے اور ان کی رہی تہی جمت بھی جواب دے گئی کیکن تعور کی وریر بحد جب ل رڈ کارنوانس اینے ساتھیوں کی صفیل درست کرچکا تھا تو سرپیٹ سواروں کی ایک ٹو ی اس کے سر پر پہنچی اورا سے علم ہوا کہ بیالوگ میسور کے سیابی خبیں بلکہ مر ہٹ شکر کے براول دسته بیل اور پرس رام بهاؤ\_ بری بنت\_اور دوس عمر بشهر دار بو قدفوج

کیماتھ صرف چندمیل سے فاصلے پر جیں۔لارڈ کارٹوالس نے اپے تشکر کو بہاری کے دائن میں بڑاؤ ڈاکنے کا تھم دے دیا۔ چھر کھنٹ کے بعد رہٹول کی ہاتی فوج بھی و ہان پہنچ گئی اور ہری نیت نے اپنے کھوڑے سے اتر تے بی لارڈ کارلوس سے مص فحہ کرتے ہوئے کہا۔اب آپ کو پہیائی کا کیال ترک کر دینا جاہئے۔ہم سر نگا پٹم لنج کے بغیر واپس نبیں ہو کیون گے ، لارڈ کارنولس کاچیرہ غصے سے تمتم اٹھا۔ تا ہم اس نے و بنیجے تو میر اکو کی سیا ہی آپ کے طعنے سفنے کے لیے یہان زند و ندہوتا و میں شکر گز ر ہوں کہ ہما رے اتنی دیون کی ہر وقت انانت سے ہمارے واپس بنگلور وینجنے کے امکانات زیروہ واضح ہو گئے ہیں۔ ہری پنت نے جواب دیا۔ جناب سرنگا پٹم پر چڑ عانی کرنے سے بہر ،گرآپ ہمارانظار کر لیتے تو آپ کوان حال سے کاسامن شرکا یر تا۔ ہیں آؤ کئی دن تک بیجی شامعلوم ہوسکا کہ آپ سر نگا پتم کے قریب ہانے گئے ہیں۔ لارڈ کارٹواس نے کہا۔ہم نے برسات کے آنازے بہتے بہتے سر نگا پتم لکتے کرینے کا فیصد کے تھا۔اورآ ہے میری تجاویز برشنفل تنے۔ میں نے چندون یا چند ہفتے جیں مکلہ چند مہینے تک آپ کا انظار کرنے کے بعد بنگلور سے پیش قدمی کا فیصہ کی تھا۔اس کے بحد میں آپ کے باس کی ایٹی بھی چھاڑے چکا ہوں ، جناب یہ ہماری کو تا ای نبیس بلکہ ہورے دشمن کا کمال تھا کہاں نے کوئی اپٹی ہمارے یاس نبیس آئے ویا۔ اور ہم نے جوالیکی روانہ کے تھے وہ بھی لا پیتہ ہیں ۔ لیکن اب ہمیں ایک دوسرے یر انزام تر اشنے سے کوئی فائدہ جیس ہوگا۔اگر آپ کورسداور ہارووکی ضرورت ہے تو ہم ہینا کر سکتے ہیں،اب اب پسیائی کا خیال ترک کرویں۔ خبیں ل رڈ کارنواس نے فیصلہ کن اتداز ٹیل جواب دیاء اب مجھ میں دشمن کے مزید



ایک دن علی اصلی مراد مرکان میں داخل ہوا۔ خادمہ حن میں جو ڈو وے رہی محق مرادی نے آئے ہیڑھ کر ہو جھا، ای جان کہاں جیں۔خادمہ نے جواب دیا وہ وہ کر گرماز پڑھ رہی جی اور جین کہان ہے۔خادمہ مسکرائی وہ بھی فرز پڑھ رہی جی سے اور جین کہان ہے۔خادمہ مسکرائی وہ بھی فرز پڑھ رہی جی مرادی نے جران سہ ہو کر کہا جین فماز پڑھ رہی ہے۔ تی ہاں اوراب ان کانا م جین خبیل منبر و خانم ہے۔۔ سی بھی کہتی ہوں وہ اب مسمر ن ہو چکی بیل منبر و خانم ہے۔ اس میں نہو چکی بیل منبر ان کی منزل کی بیل میں اور اب ان کی منزل کی جی مرادی اپنے دل مے خوشگوار دھر کنیں محسول کرتا ہوا تیزی سے بال فی منزل کی

میرهیوں پر ج سے مگا۔ آخری سیری کے قریب بھٹے کروہ ایک مصے کے بےرکا۔اور پھر دیے یا وُن آگے بڑھا۔ ہالائی منزل کے ایک کمرے سے اسے فرحت او رجین کی اوازین سٹائی و تعین اوروہ دروازے کے سامنے دک کراند رہجہ کلنے نگا فرحت اورجین نم زے فررغ ہو کر ہارگاہ الی بیں ہاتھ پھیلا کر بیٹی تھین ۔ فرحت برسوز آواز بٹل دعاما نگ رہی تھی۔اورچین آیستہ آ ہستہاں کے الفاظ دہرارای تھی۔مراد على ورواز ، سيمايك قدم بهث كريدونا سفت كله ... موالات كريم بهار يسين ا بیران کی روشنی ہے منور کر دے۔ ہمیں ہمت دے کہ ہم زندگی کے آل م ومص ئب کا مقابلہ کرسکیں۔ جیری رحمت کے سوا جارا کوئی سہارا نہیں۔ جارے سعطان کو لئے وہے اسے دین کابول بال کرتے اور اسلام کے شمنون کومغلوب کرنے کی طاقت دے۔ الوراورمرادکوان کے باپ کی روایات ہر چلنے کی ہمت دے۔ میرے مول وہ دن ل اجب وہ گئے کے ہر چم ہرائے ہوئے کھروائیں آئین میر مول ہمارے سطان کے ڈشمنون کو ڈلیل وخوار کر ۔ آبیں ۔ دنیا کے بعد وہ یا تنین کرئے میں مصروف ہو تحتین عبین نے کہا ی جان آج آپ بارش کے لیے دعا کرنا بھول گئی ہیں۔ فر حت نے کہا بٹی اب رحمن کی فوج پہا ہو چکی ہے اب جمیں بارشون کے ہے وہ کرنے کی ضرورت جیں۔ای جان سر نگا پٹم کے بعد ہمیں دوسر سے محازوں پر اسی تشم کی با رشوں کی ضرورت ہے۔آپ دعا کرین کہ ہمارے ڈشنوں کومیسور کی سرز مین پر ایک محے کے بیے بھی چین نصیب نہ ہو۔اوروہ جہان جا تعن و نیا کے تمام ہول ان کے ستقبل کے سے وہان موجود ہوں مرادعلی نے کہامنیرہ بہن میں اندر مسکتا ہوں فرحت اورجین نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔اورمرا دیکی مسکرا تا ہواا ندر داخل ہوا۔ وں برائمن لیتی ہوئی آئے بڑھی۔اور بیارے اپنے دونوں ہاتھاس کے

سر پر رکھ دیئے۔ ہے نے مصلی لپیٹ کرا کی طرف رکھ دیا۔ اور فرحت سے دوتین قدم دور کھڑی ہوگئی۔مرادیل نے جین کی طرف متوجہ ہوکر کیا۔اگر خاومہ نے میرے ساتھ مزاق خبیں کیا اور آپ کے محملمان ہوگئین میں تو میں آپ کو اور آپ سے زیا وہ امی جان کومیار کیا وہوں کرتا ہول منیرہ بہت اچھا نام ہے، پتنل ڈارگ میں بى كى جان نے جي سے كيا تھا كہ يس نے خواب بش جين كونماز ير سے ہوئے ديك ہے، منیرہ کاش آپ میری خوشی کا اندازہ لگا سکتین ہے رای نے گورسے اپنی مان کی طرف دیکھے۔اورفکرمند ہوکر کہا ای جان کیا ہات ہے آ ہے بہت کمرورنظر آر ہی ہیں۔ بیٹا میں تمہارے جاتے ہی بہار ہوگئی تھی کیکن اس بہاری سے بیاف مکرہ ہوا کہ تہاری بہن نے اسدام تبول کرایا ہے منبرہ کا دل مت سے اسد مقبول کر جا تھ۔ لیکن میرا بنی راسے کلمہ پڑھوانے سے لیے ایک بہاندین گیا۔ابتم المیمنان سے ہمیں بیٹھ کر جنگ کے حالات سناؤ۔وہ قالین پر بیٹھ گئے اورمرا دیئے کہا ،ای جان جگ کے صالت اب ہمارے حق میں ہیں۔اگر دھمن پر ہارش کے طوق ان نا زل کرنے میں منیرہ مین کی دعاؤں کا کوئی عمل خل تھا تو میسور کے ہرسیا ہی کوان کاشکر گر ارہونا جائیے منیر ویے شمکرا کر کیا۔ بھائی جان اگرمیری دیناوک جس کوئی تا میر ہوتی تو آج سخت ترین ہارش ہونی جانبے تھی۔کل جب آسان متناف ہو نے لگا تھا تو میں نے بڑے در دے ساتھ مزید ہارش کے لیے دعاشروع کی تھی۔ آج بھی میں امی جان کے ساتھ جبد کے لیے اٹھی تھی اوراس وقت سے دعا کررہی ہوں لیکن اس کا تربیه دوا که اب آسان با دل کاایک فکرانهمی نظر نیس آتا مرا دعلی بنس برد ااور قرحت نے کہا۔ بیٹا جنگ کے متعلق تم نے اپنی بات شم نہیں کی۔مرادی نے کہ امی جان۔ خدائے ہم پر بر انصل کیا ہے۔لارڈ کارٹولس اب مدت تک اینے زخم جا محا رہے گا۔

وہ این بیشتر جنگی سورن ضائع کرنے کے بعد میہاں سے بھا گا ہے۔ وار ہور کی طرف سے تکریز وں کی جونوج آربی تھی وہ اپنا یو را تو پ خاندائے بیں جھوڑ کر پہیا ہوگئی ب، ہمیں صرف ایک بات کافسوی ہے اوروہ بدکھر ہٹول کا ٹڈی دل لشکر برونت تینے جائے کے یا عث ہم لارڈ کرنوالس اور پیر نظام علی کی نوح کا تعاقب جاری نہیں ر کھ سکے۔اگر مرہے صرف دو جار دن تا خیرے کام کیتے تو میں آپ کو بیٹوش خبر ی سناتا کہ ہم نے میسور کی سر زمین ریسی انگرین کوزندہ نبیل چھوڑا۔منیر و نے یو جھاء اب مکریزوں کی فوج کہاں ہے۔اب وہ بنگلور پہنچ کیے ہیں۔اس کا مطلب بیہوا کہ وہ تیاری کے بعد دوبارہ مرفکا پٹم پر چڑھائی کرین گے۔مرادیلی نے جواب دیا۔ كارلواس برست كزرنے سے بہلے سرفكا پلم ير دوبارر جملى كى جرات فہيں كرتے گا۔لیکن مرہنوں کی آمد کے باعث دوسرے محازوں پر دشمن کی سر گرمیوں تیز ہو ج تعن کی ۔ مجھے آرام کے لیے تین دن کی جھٹی لی ہے لیکن سطان کا تھم ہے کہوج کے تمام انسر اور سیا ہی چوہیں تھنے تیار رہیں۔ قرحت نے کہا بیٹا الورعلی کی طرف ہے کوئی پیغ م فیس آیا۔ ای جان جنگ کے دنوں میں خط بھیجنا کوئی آسان فیس ہوتا۔ بى كى جان كے متعبق آپ كوفكر مندنيس بونا جائے ۔ يتل ڈرگ كا قلعد بہت مضبوط ہے۔اور بیس آج بی ان کی طرف خط بھینے کی کوشش کروں گا۔وہ بیان کر بہت خوش ہوں کے کرمنیر ومسممان ہو چکی ہے جیس جیس بھائی جان آپ انہیں میرے متبعلق کھند بنا کمن ، کیوں آیا جان بیکوئی جمیانے والی بات او مبیں میں او سارے شہر میں بیدمنا دی کرا دینا جاہتا ہوں کریں بہن مسلمان ہو چکی ہے۔منیرہ نے بیتی ہو کر فرحت کی طرف و یکھا۔اوراس نے کہا۔ بیٹامنیرہ کی پیٹواہش ہے کہتمہارا بھائی گھر بینی کریدخوش خبری سے اور ش میدوعدہ کرچکی ہوں کہ میں انورکواس کے مسم ن

## انيسوال بإب

سرنگایٹم سے بیسائی کے بعد بنگور میں اتحادی افواج کا جماع ارڈ کارنواس کے سے ایک پر بیٹان کن مسلہ وہن چکا تھا۔ مر پیٹوج اینے ساتھ جون انو رسدل کی تھی۔وہ اتنے پڑے لشکر کے لیے چنو دنوں کی ضرورت سے زیادہ نہھی۔میر ر یا ست عی اورمر ہوں کی افواج جن راستون ہے رسد اور کمک حاصل کرتی تھین ۔ و و سبطان ٹیج کے طو ف فی دستوں کے بیے دریے حملون کے یا حث مسدود ہورہے تقے۔ برس ت کی طفیاندون میں کرنا تک سے دسداور سامان جنگ حاصل کرنے کے ہے بال کڈھ کا درہ سب ہے آسان اور خضر راستہ تھا۔لیکن اس درے ہی سعطان کے چندمضبوط قلعے مکل تھے۔لارڈ کارنوالس کسی تا خبرکے یا عث ان قاعوں پر قبض كرناايي زندكي اورموت كامسله يتجفتا ففالكيكن برس رام بحاؤه بري نبيت اور ثفام کی نوج کے انسرایہ عقب غیرمحفوظ سمجھ کریدمطالبہ کررہے تھے۔ کیانگریزی نوج ان کے ساتھ مراکی بیش قدی کرے۔کارٹوائس جیسے جہائدیدہ سیائی کے بیے یہ جھٹا مشكل ندفقا كربرا كاطرف بيش فتدى سے جس فقد رفظام اور مربنوں كى افواج محفوظ ہوجا تیں گے۔ای قدر کمپنی کی مشکلات ہیںا صافیہوجائے گا۔مر ہندہر داراور نظام ک فوج کے چند انسر کچھون تک لارڈ کارٹوائس کے ساتھ بحث کرتے رہے۔ اور بالآخرية فيصد بهوا كدم ہے اپني بيشتر فوج سراك لمرف روانه كر دي \_ نظام كالشكر شال شرق کی طرف بیش قدی کرئے اور انگریز کرنا تک کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے سے یال کاڑھ کے درے کی چو کیول بر جملہ کردین۔ چنانچہ ہری بنت نے اپنی فو ح کے چند دے کارنوالس کی اعانت کے لیے روک لیے۔ باقی مر بداؤج برس رام کی مان میں سرا کی طرف روانہ ہوگئی۔ دکن کے سید سالارنے بھی اپنی پیدوہ اور سورا

نوج کے چند دستے لرڈ کارنوالس کے سپر دکر دیئے۔اور باقی نظر کے ساتھ گرم کندھ کی طرف روانہ ہوگیا ،

جول فی کے وسط شیں ال رق کار توالس نیچد شد پدم حرکوں کے بعد ہوسر اور رایا کو فی کے قاعوں کے علاوہ یال کڈرھ کے درے کی چنواور جو کیوں پر قبضہ کرلیا ، اور کمپنی کی فوج کے بین کرنا تک سے رسمداور سامان جنگ حاصل کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ، اس کے بعد ہر لگا پٹم کے گر وچنو کی کر رقبے کے علاوہ سمار پیسور کو آگ اور خون کا طوف ن اپنی آغوش بن لے چکا تھا۔ مر ہٹوں کی شد کی دل فوج سر ااوراس کے جنوب شرق میں دوسر نے ڈرفیز علاقوں کو تا خت دتا راج کر رای تھی۔ دکن کے سوار گرم کنڈ و کے اردگر وایک وسٹی علاقے میں تباہی می ارب سے اور انا تکرین کی انواج مغر بی اور شر تی سراطوں کے درمیان جنوب کے وسٹی علاقے لئے کرنے اور انا تکرین کی میں مردف تھیں۔

اشادی مرفقا پنم پردوبارہ بلغار کرنے سے پہلے سلطنت خداددادے ان قلعوں اور چوکیوں کو فتح کرنا ضروری بجھتے تھے۔ جن کی افواج کی نا کہ بشری نے اس سے قبل لارڈ کارٹوس کے تمام منصوب فاک میں ملادیئے تھے لیکن مختلف محازوں پر چند مہینے خوز یر جنگین بڑنی بعد انھین بڑی شدت کے ساتھا کی بات کا احس س ہو دہاتھ کہ برزگا پنم کی طرح ان قلعون اور چوکیوں کی قوت مدا قعت کے متعلق بھی ان کے ندازے ناط سے میمیورایک و سنج دلدل تھا اور وہ آئے دن اس کے اندوضنے جارہ ہے۔

مرہٹوں نے چند اہم شیروں اور قلعوں پرنا کا محملوں کے بعد اپنی تمام تر توجہ ن زر خیز علاقوں کو تباہ و ہر با دکرنے کے بعد مرکوز کر دی تھی۔ جہان سے سلطان اپنی

افواج کے میے رسمد حاصل کرتا تھا۔ شال مغرب کے وسیع علاقوں میں انسانی یستیوں کی بجائے را کھے انباران کی ير يريت اورسفاکي کي گواني وے رہے تھے۔صوب سرا میں تباہی مجائے کے بعد ریس رام بھاؤنے چنگ ڈرگ کی طرف چیش قدمی کی۔ کیکن اسے جدر ہی چنگ ڈرگ کی وفاعی قوت کا اند زہ ہو گیا ۔اوروہ راستے کی چند جھو ئی چھوٹی بستیوں اورشہروں میں لوٹ مار کرنے کے بعد جائد گری کی طرف وٹ آیا ۔اس کے بعداس نے بڑنورکارخ کیا۔اوررائے کی چندچو کیوں بر قبضہ کرنے کے بعد شمو کہ کے شکع میں جابی مجا دی۔ پہان انگریز ی فوج کے ایک ہر رسابی اسیناتو پ خانے سمیت اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔اور جنوری ۹۱ کے آغاز میں انہون نے بے در بے حملون کے بعد شمو کے قلع پر قبصہ کرایا۔ شمو کہکے بعد برس رام ہیڈ نور کی طرف چیش قدمی کی۔اور راستے جیں انت یور کے علہ وہ ااور چھوٹے چھوٹے تاعوں پر قبضہ کرئیا ۔ لیکن اس عرصے ہیں اسے میہ

انہون نے بدر پر صلون کے بعد شمو کہ کے قلع پر قبط کرایا۔
شمو کہ کے بعد پرس رام جیڈ نور کی طرف بیش قدمی کی۔ اور راستے بیل انت
پور کے علاوہ ااور چھو نے چھو نے تاعول پر قبط کرایا۔ لیکن اس عرصے بیل اسے بیہ
اطد رع کی کہ میر قمر امدین کی قیادت بیل میسور کے سوارون کا ایک لفکر بڈ نور کی
طرف بو دورہا ہے۔ اس اطلاع نے اسے جنوب مشرق کی طرف پہپائی افتیار
کرنے پر مجبور کر دیا۔ جنوری کے آخر بیل پرس رام کی افواج ہوتری ڈرگ کے مقام
پرل رڈکارٹوانس کے لفکر بیل شام ہو گئیں۔ بڈ نور سے پہپاہو نے کے بعد مر ہنون
کائدی دل لفکر اپنے راستے کی سینکرون بستیان بریاد کر چکا تھا۔
سر نگا پٹم سے ل رڈکارٹوائس کی لیسیائی کودی مینے گز رہے تھے۔ اور ان دی

کائدی دل تشکراپ راستے کی سینکرون بستیان بریا دکر چکا تھا۔
سر نگا پٹم سے ارڈ کارٹوالس کی بہپائی کودی مہینے گزر چکے تھے۔اوران دی
مہینوں بیں کم از کم سات مہینے ایسے تھے جب کہپ سلطنت خدا واکن تاریک کا کوئی
دن خوز یر معرکون اور سلطان ٹیچو کے اولو العزم سیا بیوں کے تزکروں سے ف ال نہ
تھا۔ان س ت مہینوں کے دن اور رات کے بیشتر کھات ایسے تھے جوشیر میسور نے گھو

ڑے کی زین برگز ارے تھے۔ بیا یک الی جنگ تھی جس کی نظیر پورے ہندوستان کی تاریخ میں نبیں مکتی میں ورکے جنبازوں کا کتنا کون تھا جو کہوجن کی آزادی کے ہے بہہ چکا تھا۔۔کتے شہر تھے جوریران ہو چکے تھے۔کتی بستیان تھین جور کھ کے ا نہار ہن چکی تھین میںوری رعایا کے کننے آٹسو تھے جووطن کی خاک پرنچھ ورہو چکے ہتے، ورمیسور کے مجاہدون کے عزم وثبات۔ جرات وشجاعت ،اورا بٹاروفنوس کی سنتنی داستانین تحمین بهجمین تاریک اسیخ صفحات میں جگہیں دے تک اس وصد یون کے بحد ہم ان سوالات کے میچ جوالیات جیس دے سکتے۔ تا ہم جن داست اوں کو مورخوں نے اپنی توجہ کے قابل سمجھا ہے وہ قیامت تک اس دنیا کے اٹسا نون سے اپن خراج جحسین وصول کرتی رہیں گی ال رڈ کارلو کارلوالس کی پشت پر دوقو متنی جس کے جنگی وسائل محدو دیتھے۔ جنوبی ہند کے سرحلوں پر ہر طانیہ کے عظیم جنگی بیڑے کا تسلط تھا۔اینے رسداور کمک کے راستے محفوظ کرنے کے بعد لارڈ کارٹولس جس قدراسلحہ او ہارودا کئی کرچکا تھا۔ و واس کی ضرورت ہے کہین زیادہ تھا۔ برطانیہ ہے آئے تازہ دم سیابی اس کی قوت میں اضافہ کررہے تنے۔ ہندوستان میں اس کے حلیف وہ تنے جو ہرمیدان بن میسور كے برسائ كے مقابلے ميں يا بي سائل اسكتے تھے۔الك طويل عرصے كے سي الكم یز وں کے علہ وہ ہندوستان کی دو ہڑی طاقتوں کامقا بلیکرٹا سبطان ٹیمیو کی سیا ہیا نہ زند گی کاعظیم ترین کار نامہ تھا۔ سلطان کی جنگ صرف وحمن کے خلاف مدا نو نہ کاروائیون تک محدودنہ تھی۔اس کے جانبازا گرایک میدان میں چندمیل پیچھے ہٹتے تو دومرے میدان میں وٹن کو چتو کیل چیچے پٹنے پر ججور کر دیتے تھے۔ایک دن بیٹیر "تی تھی کہ آج فلاں قلعہ یافلاں شہر یا فلان چوکی پر دشمن نے قبصنہ کرلیا ہے۔ تو دوسر

دن بينبر "تى تھى كەلاج فلال قلعے پرانگرېزون مرہٹون مانق كى بجائے سطان نيپو كا پر چم ہرار ہا ہے۔ایک دن لارڈ کارنولس کاشکر ولور کی فتح پر خوشیں من رہا تھ **تو** چند دن بعد اس کے ایکی اسے بیتبرسنارے سے کے سلطان کی فوج نے کلوئم کو ہر دوہ رہ قبضہ کرلیا ہے۔جن ایام میں بری رام بھا وُ کی ا**نواج شمو کہاور بڈ نور کے علاقے** تخت وتاراج کر ہی تھی۔ انہی ایام میں لارڈ کارٹوکس کے کمپ میں بید دہائی مجی ہو کی تھی۔ کہ سطان کے فوجی دستے سلیم کے اس یاس انگریزوں کی چوکیان توہ کرنے کے بعد کرنا تک میں اور ٹ بینٹ جارج کے دروازوں تک پہنچ جیکے ہیں۔ ان جنگوں میں سلطان کے کی تجر بدکار جرنیل شہید ہو بھکے تھے۔ لیکن انگریز اورا تخا دی میمسوں کر رہے ہتھے۔ کہ سلطان کے تر کش میں ابھی بہت سے تیر و تی ہیں ۔ سطان کا اولوامعزم بیٹا فتح حیدران نو جوان افسروں میں ہے ایک تھا۔جوا پی تکو روں کی لوک ہے سلطنت خدادا دکی تاریخ کا ایک ورق الث رہے تھے۔ لکتے حیدرکوا تھ روس ل کی عمر میں میر نظام علی کے لشکر کے مقابلے کے ہے گرم کنڈو کی طرف روانه کیا گیاء ما فظفر پدالدین کی قیادت میں حیدر آباد کی نوج لے گرم کنڈہ ہے چندمیل دوراس کا راستہ رو کئے کی کوشش کی ۔ لیکن جواں سال شہرا دے نے المتعظم تناك فنكست دي - حافظ فريد الدين جنگ جي مارا گيا - اور لٽخ حيدر نے آ کے بڑھ کرایک شدید تملے بعد گرم کنڈھ کے قلعے پر قبضہ کرلیا۔ کیکن ان تمام باتوں کے باوجود سلطان ٹیپو کی افواج اینے محدودوس کل کے ہ عث جنگ کا یا نسہ نہ بلیٹ سکین۔ بید درست ہے کہ چند ماہ کے ان انگنت معرکون میں انگریز ون ہمر ہتوں اور نظام کے نشکر کے نقاصانات میسور کے مقابعے میں کہین زی<sub>ا</sub> دہ تھے۔لیکن ان کے وسائل ا**س قدر؛** لا محدود تھے کہوہ ہرونت اپنے نقصانات

کی تل فی کر سکتے تھے۔ائے تقل وحمل کے رائے محفوظ کر لینے کے بعد انہیں اسلحہ۔ بارو داوررسداورتا زودم سیای حاصل کرنے شل کوئی دخواری مذھی۔ پرس رام اور ہری پنت کی پشت پر بوری مر ہشقو م تھی۔حیدرآباد کیفوج کی ان نت کے بے بھی تازہ دم دستے پینچی ہے تھے۔انگریز سیابیون کی تعداد ٹیل بھی بہت اضافہ ہوع چکا تھے۔لیکن سلطان کو ہا ہر ہے کسی اعانت کی امید نتھی میسور کے زرخیز علاقے جہاں ے سے رسد ملی تھی تباہ ویر باوجو چکے تھے۔اتحادی کی ایسے شہروں یر قبعند کر چکے تھےجن کے کارٹ نوں میں میسور کے لیے اسلحداور بارود تیار ہوتا تھا۔ سطان کی آخری امید بیتی کہ جنگ کی طوالت کے باعث شدید اتحادی ایک دومر کا ساتھ چھوڑ و کھن کے کیکن میدامید بھی موہوم ثابت ہوئی ۔میر نظام علی اور نا نا فر نویس انکر یزوں کے ساتھ وطن کی آزادی اور عزت کا سو داکو <u>میکے تھے۔</u>

ماہ فروری ۱۷۹۲ کے آناز میں انگریزوں ، مر ہٹوں اور نظام کی افواج اپنے اپنے قب سے مطمئن ہوکر سر زگا پٹم کی طرف بڑھ دری تھیں

## \_ 🛣

ایک دو پیرفر حت اور منیرہ کی منزل کے ایک کرے، بین بیٹی ہوئی تھیں۔
فرحت ایک کتاب ہو دوری تھی اور منیرہ کیڑا سینے بیل مصروف تھی۔ اچا تک انہیں
دروازے کے قریب مرداعلی کی آواز سنائی دی۔ امی جان فرحت کے ہاتھ سے
کتاب کر ہوئی اوروہ دم بخو دہوکر دروازے کی طرف دیکھنے گئی۔ مرادی ہز کھڑا تا ہو
کرے میں داخل ہوا ہنے ہو گیڑا کی طرف میں کے جانگ بردھی اوراس کا
ہوزو پکڑ کر ہولی بھائی جان کیابات ہے۔ پہنے تی بین میں بالکل تھیک ہوں۔ بیا کہ
کرم ادعی ااگے بردھا اور فرحت کے قریب بیٹی گیا فرحت چند تا ہے سے کے نام

میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچا تک اس نے مرادعلی کی طرف اپنہ ہاتھ بڑھا کراس کامرائی اغوش میں لے لیامیرے لال میرے لا ل تم بہت کمرور ہو گئے ہو۔اوراتیٰ مدت کے بعدمیرے کا نون کو بھی تمہاری آواز اجنبی محسوں ہوتی ہے۔ مراوعی نے تھی ہو گی آواز میں کہا ،ای جان مجھے گی دن ہے آرام نہیں مدا اور میں نے دو دن سے پیچ بھی جیں کھایا۔ میں ابھی کھانا تیار کرواااتی ہوں منیرہ میہ کہہ کر كمر \_ ہے ہے با ہرنكل كئي بعر ا دعلى سيدها ہوكر بينحكيا اور كہنے لگا اى جان بھائی جان كاكو لَى خط آيا ہے۔ وال في آبد يده موكركما جميں دو ماه سے اس كے متعلق كوكى طدع فہیں فی واس نے اپنے آخری خطر میں لکھا تھا کہ ہیں جنیل ڈرگ سے شمو کہ کی طرف ج رہا ہوں ،اس کے بعد کوئی اطلاع نبن آئی۔مرادعلی پھیج در سر جھا کرسوچتا رہا۔ یا لا خراس نے کہا می جان آپ فکرنہ کرین مجھے یقین ہے کہ بھائی جان معنو ظامیں۔ موجوقدہ حال ت میں ان کے لیے کط بھیجنا بہت مشکل ہے۔ منیر و کرے میں واخل ہوئی اور مرا دے قریب ایک کری پر جمعیتے ہوئے بول، آب كا كمانا چندمنك بين تيار موجائے كا۔ اى جان آپ كے متعلق بہت يريث ن تھیں آپ اتناعر صد کہاں تھے۔ مراد علی نے جو با دیا گزشتہ جا رہاہ ہے جس غازی کے ساتھ تھا۔اور جمیں مجمی عقب سے انگریزون کے راستے کا نے اور مجمی اپنی رسد اور کمک کے رائے کا نے اور مجھی اپنی رسد کے قافلوں کی حفاظت اور مجھی مرہشو ن کی چیش قند می رو کئے کے لیے بھی دیا جاتا تھا۔ گرم کنڈ وکی جنگ میں میں شم داو لئے حیدر کے ساتھ تھا۔ال کیبعد جھے کوئمیٹورے محازیر بھیج دیا گیا تھا۔کوئمیٹور لنج کرنے کے بعد ہورے دینے کرنا تک کے وسط تک پہنچ کیے تھے۔اگر ہم چند ون تک شال مشرق کی جانب سے مرجنون کی لاتعدادفوج کی جیش قدمی روک کے تو آج ارد کارنواس کوسرنگا پٹم برحمہ کرنے کی بجائے شرقی ساحل کی بندر گائیں بیے نے کی فکر ہوتی۔اوراب کیاہو گامنیرہ نے مغموم ، کہتے میں سوال کیا۔مرادعلینے جواب دیا اب میسور کی آزا دی کی جنگ سر نگاپٹم کی خندقوں فصیلوں ،گلیوں اور با زاروں بیس پڑی جئے گی، وشمن جاری اشین روندے بغیر جاری آزادی کے پرچم کو ماتھ نہیں مگا سکتا ،اب ہماری کوشش بیہوگی کہ موسم برسات تک دعمن کو کاویری کے بدررو کا جائے اور برس ت کے موسم میں ہم اینے وثمون پر پھر ایک باریٹا بت کرسکین سے کہ انہوں ئے اس مرتبہ بھی ہماری قوت کا سمجھ اعمازہ لگانے بیس غلطی کی ہے فرحت نے یو جیما بیٹا اپتمہین کہین یا ہر تو نہیں بھیجا جائے گا۔ مجھے نیس معلوم امی جان الیکن میرا خیول ہے کہموسم برسات کے آغاز تک میں یہیں رہون گا۔کیکن بہمان بھی میری معرونیات ای ہوں گی کہ بی شاید ہرروز آپ کی خدمت میں حاضر ندہوسکون۔ وریائے کا ویر کی کی دو شاخون کے درمیان سرنگا پلم کاجزیر وس اڑھے تین میل لمبااور ڈیز دیمیل چوڑ اتفایش ل مغربی کونے میں جزیرے کاتفریبا ایک تب کی حصہ قد میم شہراور قلعے کی خندقوں اورنصیلوں کے اندر کھرا ہوا تھا۔ بیرونی فصیل کے بعض جھے ہیں نٹ اور بعض پینینیں فٹ بلند تھے۔ ثنا ہی محل شال کی جانب تھا۔ <u>تل</u>ھے کے شال شرتی کونے ہے یا نچ سوگ مشرق کی جانب جومور ہے تھیر کیے گئے تھے۔۔وہ مٹی کی ایک کشا دہ اور بلند دیوارے گھرے ہوئے تھے۔ جزیرے کے مشرقی جھے کے عین درمین ایک پر رونق قصبہ شمر گنجام کے نام سے یکا راجاتا تھا۔اس سے متصل مشرقی کونے میں لال باغ تھا۔ دریا کی دو شاخون کے علاوہ جگہ جاکہ بہند پشتوں یر سلطان کی تو چیں ا**س جز برے کی حفاطت کرتی تحمیں۔ جز برے کے** تدرونی حسوں میں بھی جگہ جگہ فصیلوں اور پشتوں بر تو پیں نصب تھیں۔اس کے عل

وہ کن رون کے ساتھ ساتھ گھاس کے گھنے درخت اور خار دارجی ڑیاں ایک و ڑکا کام و پی تھیں ۔ شال شرق کی طرف دریا کے یا را یک بہاڑی پر سعطان کے تو پنی نے ايك بيروني ون كي خط كا كام دية تھے۔ يائج بزار سواروں اور جاكيس بزار پيادہ ساہیوں پر مشتل نوخ تزریہ ہے مختلف حصوں پر پھیلی ہو کی تھی۔ ه فروری کے دن اتنا دی افواج سرنگا پٹم کے شال میں آن ریبا جا رکسل کے ف ملے برفرغ راکس کے چیچے پڑاؤڈال چکی تھیں۔لارڈ کارٹوالس کی نوج ہوئیس بزرر آ زمو دوسیا ہیوں برمشتل تھی۔حیدرآبادے اٹھارہ ہزارسیا ہیون کے علاوہ ممینی کی دو بٹالین شنبراوہ سکندر جان کی مان میں تھیں اور ہری پنت کے شکر کے علاوہ ہا رہ ہو رہ ہزارمر ہٹرسوارسر نگا پٹم میں حصہ لینے کے لیے جمع ہو چکے تنے۔انگریزون اوران کے اتنحا دیون کے لیے سر نگا پٹم پر قبضہ کرنا ان کے وقار کامسلہ بن چکا تھا۔ آتھین ا پی توت کی برتری کا احساس تھا۔لیکن اس کے باوجود جنگ کی طوالت کواسیے ہے خطرناک بھے تھے۔ مرفکا پٹم پر گزشتہ صلے میتیج میں لارڈ کارٹواس نے جوسیق سیکھا تفا۔اس کے بعد وہ برسات کی طغیا نیون کو سلطان ٹیج کا سب سے بڑا حلیف سجهتا تفا\_ برسات کی آمد بین صرف اڑھائی یا تین مہینے باقی تھے۔اوراتھا دی بڑی شدت کے ساتھ بیات محسول کرتے تھے کہ اگر بید جنگ برسات سے بہتے تم نہ ہو ئی تو ہیروٹی قلعون اور چو کیوں شل سلطان کی رہی سی فوج کی سر گرمیوں ہے ان کا عقب اجہ نی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ یوس رام بھاؤ کالشکر اور مبنی کے گوراسیا ہی جو ا ببرو کمبی کے س تھا آرہے تھے ابھی سرنگا پٹم کے رائے میں تھے۔ سکندرجہ اور ہری پنت حملہ کرنے سے پہلے ان کا انظار کرنا جائے تھے۔لیکن کارڈ نوس معمول تا خیر بھی اینے لے خطرہ کے مجھتا تھا۔

الم الرور کوفروب آ آب سے دو گھٹے بود اگریزی فوج کے بے دہ دستے تین حصوں پیل تقیم ہوکر جزیرے کارخ کررہے تھے۔ دریا سے پکھ دور چنے کی بجائے زین پرریکتے ہوئے آگے کی جائب بیٹھ دے شے سر دک کے موسم میں دریا کے پالے بیٹھ اور تملے آور ل کے تین ڈویٹ اور کی دائت کے قریب شان مشر قی کن رے یا بہتھ مقہ مت پر یا وال جما کر بالس کے گھٹے درختون سے این داستہ صاف کر رہے تھے۔ مرزگا کہم کے می فقون کے لیے بیٹملے غیر متوقی تھا۔ اور دائت کے واقت بیرونی پہنتون کی جنب سے ان کی گولہ باری زیا دہ موٹر نہتھی۔ میدان ٹی ہانے کے وقت بیرونی میدان ٹی آئے ہے کہا تھو کے اللہ باری زیا دہ موٹر نہتھی۔ میدان ٹی آئے ہے کہا تھو کے گئے کے بیٹملے تو رہ تھی۔ جنرل میدوزا کے میدان ٹی آئے ہے کہا تھو کے گئے کے بیٹملے تو کہا ہے جہان میدوزا کے میدان شان کے ساتھ عید گاہ کے پہنتے کی جانب جا اگلا۔ جہان سیدجمید کے دستے میں سید کی سید کی دی کے دستے میں سیدجمید کے دستے میں سید کی میں سیدجمید کی دی کی در سید کے دستے میں سید کی کے دستے کی کے دستے کی در سید کی کو در پر سید کی در سید کے در سید کی در سید

متحدین تھے۔سید حمید اور اس کے جا رسوساتھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور چزل میدوزنے پشتے پر قبضہ کرایا۔اس عرص میں انگرین ی فوج کا دوسرا ڈویژان دوات ہا تے سے قریب شدت کی گولہ ہاری کا سامنا کرنے کے بعد بسیائی افتیا رکررہا تھا، تیسرا ڈویژن ایک تھمسان کی جنگ کرنے کے بعد مشرقی کن رے کی چنداتو یون پر قابض ہو چکا تھا ، رات کے تیسر پہر ہیرونی مورچوں اور پشتوں کے محافظ ایک گیر منظم صورت میں جکہ جملہ آورون کا مقابلہ کرر ہے تھے۔ اوراس صورت حل سے ن مکرہ ٹھ کر کارنوانس کی فوج کے چند دستے دریاعیورکرے دولت باغ اورشم کنجام ے شرق ٹیں کئی اہم مورجون پر قابض ہو چکے تھے بطلوع تھر کے قریب سلطنا کے پیا دہ اورسوارسپ اہیون نے ایک خونر میز لڑائی کے بعد چندمورچون پر دوبارہ قبضہ کرایا \_ کیکن سرنگا چٹم کی دفاعی ل ائن دویا رہ ٹوٹ چکی تھی ۔ اور طلوع '' فتاب سے

کچھ در بعد حیدر آبا دی اورم بشانواج بھی جزیرے کے بعض حصوں پر یا وَس جما گزشتہ رات کی لڑائی کے شدید نقصانات کے باوجود بیکا میا لی اتھا دیون کی تو تع ہے زیادہ تھی کیکن دو پہر کے وقت انہین ایک بار پھر سبطان کا بلہ بھاری نظر آتا تھ۔میسورے جا تیاز ہے دریے حملوں سے آتھین دریا کیلر ف دھکیل رہے تھے۔ ل رڈ کارنواس کواٹ ہات ک ایفین تھا کہ اتحادی افواج جزیرے برید دک جمائے کے بعد چند تھنٹے کے تدرائدر قلعے کے دروازے تو ژرای ہوگی۔کین اس کی آذ تع غلط ثابت ہوئی ۔اتنی دی افواج یو رےا ٹھارہ دنوں کی پیم جدوجید کے باو جو دان مو رچوں سے آگے نہ بڑھ سکیں۔جن پر انھوں نے جنگ کے ابتدا کی چند تھنٹوں میں قبضه کرلیا تھاء قلعے اردگر دےمورچوں اور پشتوں پر سلطان کے جانباز اہمی تک ڈیٹے ہوئے متھ اور قلعے کی قصیلین اور خندقیں لارڈ کا رنوانس کوایک اور طویل صبر آ ز ، جنگ کا پیغ م دے رہی تھین ۔ ایک رات مر ادملی نے اپنے مکان کی ڈیوڑھی بر وستک دی۔ کریم فان نے دروازہ محولا اور کھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ول ور خان کی حالت بہت خراب ہے۔کیا ہوا اسے مرادعلی نے پریشان ہوکر یو چھا۔ جی اسے بخارے طبیب ابھی و کھ کر گیا ہے۔ اور ٹی ٹی جی اس کے یاس بیٹی ہو کی جی۔ مرا دعلیتیزی سے قدم اٹھا تا ہوا ڈیوڑھی ہے دور ٹوکروں کی رہائش گا ہ کے ایک كرے بيل داخل موا۔ دلاور خان أنگھين بند كيے ہوئے بيٹ تفا۔ اور قرحت اور منبرہ اس کے بیس ایک چھوتی سی کھاٹ پر جیٹی ہو ٹی تھین منورایک طرفط ویوار کے ساتھ فیک نگائے کھڑا تھا۔ مرادعلی اسلام وعلیم کیہ کرائے بڑھا۔اوراس نے دا ور کان کی پیشانی پر ہاتھ ر کھ دیا ، دلاور خان نے استعمین کھولیں اور چند ٹانے ملکی

یا ندھ کرمرا دیلی کی طرف دیکھارہا۔ بالآخراس نے تیجیف آواز میں کیا۔ میں بڑی بے تانی ہے " پ کا انتظار کررہاتھا، نی بی جی کہتی ہیں اڑائی بند ہوگئی ہے۔ ہان چی مر کی بندہو گئی ہے۔لیکن وشمن نے سکے کے لیے جوشر الطافیش کی بیں۔وہ ش پیر سلطان معظم کے بیے قابل تبول نہوں۔ پھر وہ قرحت کی طرف متوجہ ہو کر یول۔ ای جان انھین کب سے بخار ہے۔ بیٹا یہ پرسون سے ای طرح پڑا ہوا ہے۔ دل ورکن نے کہا ا سے کومیری ناری سے پر بیٹان جیس ہونا جانبے۔ جھے میہ بتا ہے وغمن نے سکے کے ہے کیاشرا نظ چیش کی بیں مرمرا دیلی نے جواب دیا۔ وحمن نے ہماری آدھی سلطنت کے علہ وہ تیمن کر وڑاور ساٹھ لا کھ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک کر وڑس ٹھ ل کھ جمیں فوراا واکرنا ہوگا ۔اور ہاتی ایک سال کے اعمراعر جارسانوں ہیں اواکرنا ہوگا۔ جب صلح کے معاہدے کی تمام تفسیلات طے ہوجا کین کی تو فریقین جنگی تید بول کور ہا کر دین سے فرحت نے مغموم کہجے میں کہا، بیٹا بیٹر ا نطابو بہت بخت ہیں۔مرادعی في مغموم البح من كالات من حالات من بهم النيخ وهمن ساس مبهر بات كي تو تع قبیں کر سکتے ۔وہ ہمارے زخم د کھے چیلے ہیں۔اگر اٹھیں جنگ کی طوالت کا خوف شہو تا تووہ انشرا لطایر بھی منٹے کے لیے آماد کی ظاہر تہ کرتے۔ آج زمانے کی گروش نے کید راهون کوشیر اور گدهول کو حقاب بن ادیا ہے۔ ہمارے ہے اس سے زیدوہ المناک ہوت اور کیا ہوشکتی ہے۔ کہ انگریز مسلمانون کی عزیت اور ناموس کے سب ے پرے تنا نظ ہے میں مطالبہ کرد ہے جیں۔ کہتم اپنے وہ بیتون کو پرغم ل کے طور پر بمارے والے کردوء منبرہ نے آبدیدہ ہوکرکہالیکن بھائی جان پر کسے ہوسکتا ہے کہ معطان اینے دو بیتو ن کورشمن کے حوالے کر دین ، بھر ادملی نے جواب دیا ای وقت سعطان معظم اپنے

بية سے زيا دوائي رحايا محمعلق سوچة جول كے \_اگر أجمين صلح كي صورت ميل میسور کا کوئی فائدہ نظر آیا ۔ تو وہ ایک ہاپ کی مصب کو ایک حجمر ان کے قرات پر اثر انداز نیس ہوئے دین گے۔ولادرعلی ایک سکتے کے عالم میں مراوی کو دیکھیارہا۔ پھر و ہ ا جا تک اٹھ کر بدیٹر کیا ، اورغضبنا ک کیجے بیس جلانے لگانہین خبیس بنہیں ہوسکا۔ میسور کے سیا ہی کبھی بیگوار انہیں کرین سے ، کیان کے شہدازے دغمن کے عو لے کر دیے جا کین میسور کی رعایا کے لیے ایک صلح موت سے بدتر ہوگی۔ جب ایب وقت آئے گاتو وہ میسور کے شنمرا دوں کے راستے میں لاٹول کی سج بھیائے کے ہے تیار ہو ج کمین سے مرواعلی نے کہا، یچ آب آرام سے مڑے رہیں، سطان معظم کوایل ر عدید کی و ف واری اورائے ساہیوں کی جمت وشجاعت کے متعلق کوئی شک وشرامین ، ولدورخان پیچھ کہنا جا ہتا تھا کہا جا تک شد بند کھانسی کا دورہ میز ااور کھانس کے یا حث اس کے نہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ دو تین منٹ کھا لینے کیپعد اس نے تذھال س ہوکر انگھین بند کرئیں۔او رمرادعلی نے اسے یا زووں سے پکر کریستر براٹا و یا جھوڑی وہر کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ یا لا کرمر ادعلینے اپنی ماں کی طرف متو جه بوکرکها ، ای چان آپ ارام کریں جس بهان پینه تا بول و دخان نے کرائے ہوئے انگھین کھول لین اور مرا دعلی کی طرف متوجہ ہو کرنچے نب آوا ز میں کہا۔ آپ کو مبرے متعلق پریشان نہیں ہونا جاہیے ، ۽ آپ کھر جا کر کھانا کھا کیں۔ ہیں بالکل تھیک ہوں ابھی تک شدید نی بی بی نے اورمنیرہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔مرادی نے تھوڑی در بعد تذید ب کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھامیں ابھی متا ہوں منورتم بي كے ياس رجواوركر يم فال كو يكى يمان بالو وادورفان نے كنيس كى كر میم خان کی بہان ضرورت نہیں۔وہ بہت ہے وقوف ہے۔ کیوں بھی کیا کیا ال

بى اسى باربار بى تاكى ئى تاردارى سى تكليف ہوتی ہے۔ جب صابر بھار ہوا تھاتو وہ بید کہا کرتا تھا کہ میر اباپ اس بھاری ہے مرا تھ ۔اوراب میں جار ہوا ہول آو وہ مدکہتا ہے کہری مال اس بجاری سے مری تھی۔ شہر میں کوئی بیوقو ف سنمیاس اس کا دوست ہے۔اور اس نے اسے چند ہو تیوں کے نام بتاویے ہیں۔اب میہ ہرروز کسی ورخت یا حجما ڑی کے بیے تو ژکر میرے یوس لے آتا ہے۔ اور چھے مجبور کرتا ہے کہ بش محکیم صاحب کی دوائی کھانے کی بج نے اس كانسى استعال كرون منيره في فكرمند موت موسة كها أب في ال كى كوئى دوائی کھائی تو تئیں۔ بہیں جی میں کوئی ہے وقوف تھوڑی ہوں۔ مرادیعی نے متور ہے کہائے مان کا خیول رکھواور کریم خان ہے کہوان کویر بیثان نہ کرے۔ میں انہی ا تا ہوں آئے ای جان فرحت اور منیرہ اخیس اور مرادیلی کے پیچھے کمرے سے نکل

الا الروری کی دو پہر سلطان ٹیج کے دو کمن بیٹے ۔ ٹیٹر ادہ عبدالخا لق اور ٹیرا دہ معز الدین قلعے سے باہر نظے اور ہے ہوئے ہاتھے وہ اور ہاتھیوں پر سوار ہو گئے۔ ان کے آگے چند آدی ٹیز ساور تھے نے اٹھائے ہوئے تھے۔ پیچے دہ اور ہاتھیوں پر سلطان کے وکیل رضاعی اور ٹیر معلی ہوار تھے ۔ ہاتھیوں کے پیچے تقریباً دہ سیاتی اور سوار تھے ، ورواز سے کے سامنے کشادہ میدان میں ہزاروں انسان اپنے حکر ان کے بیٹوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو بھے تھے۔ سلطان ٹیر فعیل کے ایک برخ سے بیٹوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو بھے تھے۔ سلطان ٹیر فعیل کے ایک برخ سے بیڈوں کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو بھے تھے۔ سلطان ٹیر فعیل کے ایک برخ سے بیدوگالق کی عمر آٹھ سال اور معز الدین کی عمر ابھی بیڈی سال اور معز الدین کی عمر ابھی بیڈی سال اور معز الدین کی عمر ابھی بیڈی سال تھی۔ قلع کی قوبوں نے سلامی دی اور بیقاظے روانہ ہواء قلع کی قسیل سے بی

منظر دیکھنے والے سیا ہیوں اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے وگوں میں کوئی ایب نہ تھا۔جس کی آٹکھیں آنسوو**ں سےلبر پر نہھیں۔لیکن** سبطان کے چہرے پر ایک غایت درجے کاسکون تھا۔ایک افسر نے آگے پڑھ کرملام کیا اور کہا عال جاہ وُھو تذير داغ قدم يوى كى اجازت جايتا ہے، دھونڈ يا داغ وه كهان ہے، عال جاه وه البحى ابھی پہنچا ہے۔ ٹیل نے اسے کہا تھا کہ ابھی ملاقات نہیں ہوسکتی کیکن وہ مصر ہے۔ ہرا وَاسے۔انسرسد م کرے بیچ از گیا اور تھوڑی دم بحد ڈھوٹھ یا داغ میر جوں سے ممو دار ہوا۔ اس نے آئے بڑھ کر سلطان کے یاؤں چھونے کی کوشش کی الکین سطان نے سے ہاتھ کے اشارے سے مع کرتے ہوئے کہا۔ بھے تہارے آواب پندنبیں کبوکیا کہنا جائے ہو، ڈھونڈ یا داغ نے آبدیدہ ہو کرکہا، عاں جاہ میں میالتجا کے کرا ایم ہوں کہ آپشتر ادول کو دشمن سے حوالے ند کیا کریں۔سطان نے جواب دیواب ان ہو تو رکا وفت گزر چکاہے۔ نمیکن نالی جاہ سکھ کے متعلق وقمن کی نبیت نیک قبیں، میں کل ہے دشمن کے بڑاؤ کا چکر لگار ہاتھا، اور میں نے اپنے کا نوں ہے گئ مر تنبہمر ہے مر دارون کو آپس میں ہاتیں کرتے ہوئے ساہے۔وہ شنمرا دوں کو تیدی بنا كراآب سے بدترين شرا تط منوانا جائے جي ۔سلطان نے كہا و صوتر يا واغ ايك سطان کی زندگی بین بھی ایباوفت بھی آتا ہے۔ جب اے لڑنے کی بجائے اپنی تکو رکونیام میں ڈالنے کے لیے زیا دہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمہیں یہ کہنے کی ضرورت جبیں کہ میرے دخمن کیسے ہیں، اور ان کے عزائم کیسے ہیں۔ میں اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ، اور حالیجاہ بیرجائے ہوئے بھی آپ اینے بیٹوں کو وشنوں کے حوالے کررہے ہیں جمیری جنگ اینے بیٹوں کے لیے بیل تھی میسور کے ہے تھی۔اوراب میسور کے حالات کا تقاضامیہ ہے کہ بٹس اپنی تکوار نیام بٹس ڈال

وں۔موجودہ حال ت میں میں اپنی رعالیا سے مزید قربانیوں کا مطاب تہیں کرسکتا ہم كاويرى كے يار مارى يستيوں كا حال وكيد ع جوء جو وسمن كے ماتھون تباہ مو چكى ہیں ، اور میں تمہمین بیاتا نے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہری ہے بس رسایا کوامن کی ضرورت ہے۔ میں نے بید جنگ شروع نہیں کی تھی ہم جانتے ہو کہ میں میسور کواس جنگ سے بچانے کی برمکن کوشش کرچکاہوں،اب اگر دشمن نے کی وجہ سے کے ہے آو دی ظاہری ہے تو میں مستعبل کی امید مرحال کی تلخیال پر داشت کرنے ہے دریغ نہیں کروں گا۔ڈھوندیا داغ نے کہا، عالی جاہ جھےاٹی کمتری کا اعتر ف ہے، میں وہ یہ تیمن نہیں سوچ سکتا، جومیرے بادشاہ کے ذہن میں اسکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا فیصد اٹل ہے۔ اور میں بیجی جا تتا ہوں کہ آیکا کوئی فیصد بھی غلط ہیں ہوتا ،کیکن ان تمام ہاتو ں کے ہاو جود بیں ان شرافت اورانسا نبیت کے ڈشنوں کو بھی مع ف جیس کروں گا، جن کے باعث جمیں بدون ویکمنابر رہا ہے۔ میں مرتے دم تک بنیس بھونوں گا کہ میرے آتا <u>کے ش</u>ے میرے سامنے تیدی بنا کرل نے محنے تنے، میں انگریزون کومعان کرسکا ہوں کیونکہ میسور کے حربیت پیندون کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ میری سمجھ میں آسکتی ہے ۔لیکن میں نظام اور مرہشوں کو مجھی معاف جہیں کروں گا، جوان چورون اور ڈاکووں کو ہمارے گھروں تک لائے ہیں ، ڈھونڈ ہی واغ اب منهمیں صبر سے کام لیرا جا ہیں، میں تنہیں خبر دار کرتا ہوں کہ جب تک ان کی طرف ہے متارکہ جنگ کی شرا لکا کی خلاف ورزی نبیس ہوگے۔ میں میسور کی صدو و کے اندرمہین ایسے کسی اقدام کی اجازت جیس دونگا۔ جو ہمارے درمیون وجہ ءنزاع من جے نے ۔ ڈھوٹٹر یا واغ نے جواب دیا۔ عالی جاہ خدا نے آب کوایک یا وشہ کا دل دیا ہے ورآپ مبرے کام لے سکتے جی لیکن جھے میں آئی ہمت نہیں ، سلطان نے

قدرے تلخ ہوکر کہا ڈھونڈیا داغ تم کیا جائے ہو۔ پچھٹیں عالی جوہ میں آپ کا دنی غدم ہوں۔اور جھےمیسور کی حدو دکے اندردم مارنے کی اجازت نہیں ہوسکتی۔لیکن میسور کی صدو د سے ہا ہر آپ میرے کی تعل کے ذمہ دا رئیل ہون گے ، مجھا جازت ديجئے تم ج سكتے ہوسطان نے پہ كہ كرمنہ يجيرلياء اتحادی صلح کی شرا نظ مطے کرنے سے پہلے تاوان جنگ کی پہلی قسط مطے کرنے یرمصر تھے،لیکن ایک طویل جنگ کے اخراجات کے باعث سلطان کے بیت امال میں ایک کروڑ س ٹھول کھ کی مطلوب رقم ہوری کرنے کے لیے روپیدند تھا۔اور اتنحا دی اسے چند ون کی بھی مہلت و بینے کے لیے تیار نہ تنے ، سبطان نے شاہی کل سے سو نے اور جائدی کے برتن اور قیمتی جو اہرات جمع کیے۔شائی خاندان کی خواتین نے بھی اینے تمام زیورات اٹارکراس کے قدمون میں ڈھیر کر دیئے ہتاوان کی رقم جمع کرنے میں مرنگا پٹم کے تجارت پیشہ لوگوں نے بھی بڑھ کی ھرحصہ لیا ، بیانوگ رضا کارانہ طور پر سلطان کی خدمت میں چیش ہوتے اور حسب تو لیک رویوں کی تھیلیاں اس کے قدمون ڈھیر کر دیتے سر نگا پٹم کی بااثر خوا تین بھی اس مہم میں حصہ لے رہی تھیں۔وہ نو کوں کے کھروں میں جاتیں اورانی بہنون سے چندے کے ہے جیل کر تیں ،مطبوبہ رقم ادا کرنے کے متعلق اپنے حکران کا وعدہ بورا کرنا ہرامیر اور غریب کے ہے ایک تو می مسلہ و بن چکا تھا۔اور ہندوستان کی تا رہ کا میں را می اور رعیت ایک ٹی چیز تھی۔ ایک من جا رکھا را یک خوبصورت یا لکی اٹھائے شاہ کی کس کے وروازے پر خمودار ہوئے۔ پہر بداروں نے آئیل ہاتھ کے اش رے سے روکا۔ ایک فوجی انسر ڈیوڑھی سے خمودارہ وا۔اوراس نے یاکی کے قریب بھی کر کہاروں ہے سوال کیا۔اس یا کئی مرکون ہے۔ایک کہارنے جواب دیا جتاب اس یا کئی پر انور

علی کی و مدہ بیں ،انھیں بنا در لے چلو ۔افسر میہ کہہ کران کے آئے جل پڑا، اور کہ راس کے پیچے ہوئے۔ دوسری ڈیوزش کے قریب رک کرانسر نے کہاروں کی طرف دیکھ اور کہاتم یہ س تھیر جا وء میں ورواغہ صاحب کوا طلاع دیتا ہوں۔کہاروں نے اس کے تکم کی تعمیل کی۔اوروہ تیزی سے قدم اٹھا تے ہوئے اغدر چلا گیا۔کوئی بانچ منٹ کے بعد کل کا درواغہ ڈیورٹی سے تمودار ہوااوراس نے یاکی کے قریب ا کر کہا محترمہ آب معظم علی کی بود و بین ، تی بال آنشر بیف الاسین سطان معظم آپ کا انتظار کرد ہے ہیں ہفر حت پر <sup>آنع</sup> اوڑ ھے یا لکی ہے ہا ہر نکلی اور دروانے کے چیجے چل دی جھوڑی در کے بعدوہ ایک طویل اور کشادہ برآمہ ہے ہے گز رنے کے بعدایک کمرے کے اندر واخل ہوئے۔واروغہ نے کہا آپ بیبال تھہر پئے اسلطان معظم ابھی تشریف ل تے ہیں۔واروغہ یہ کہد کر باہر نکل گیا۔فرحت نے ہر قع سے باتھ یا ہر نکال کرجا تدی کی ایک صندولی اور خمل کی ایک تھیلی ایک کر کری پر رکھ دی۔ اور کود دوسری کری پر جیتے تنی ۔ بیکش وہ کمرہ بیش قیمت قالینون اور کرسیون سے آراستہ تھا۔کوئی دی منٹ کے بحد فر صت کے داکین ہاتھ ایک درواز ہ کھلا۔اور سلطان ٹیپو پراپر کے کمرے مے نمودرا ہوا۔ فرحت اٹھ کھڑی ہوگئی۔سلطان نے آگے برد ھر کہا آپ معظم علی کی بوہ ہیں، بی ہاں تش ریف رکھنیے ہر حت بیتے گئی۔سلطان نے قدرے تو تف کے بعد کہا۔ جھے افسوی ہے کہ آب کو انظار کرنا پڑا۔ بیس بہت معروف تھا۔ جھے ااپ کا خول الله اگرات الورعلی کے متعلق کچھ کہنا جا ہتی ہیں آؤ ااپ کواتی تکلیف اللہ نے کی ضرورت بیل تھی۔ آپ نے مرادعلی کو بیٹے دیا ہوتا معظم علی کا بیٹ امیرے لے اجنبی تو نہیں۔ میں انوریلی کے متعلق مطیمنا ن کرچکا ہوں کہ شمو کہ کے قریب یک ز کی میں زکی ہو گیا تھا اور مرہٹول نے است قیدی بنا کرنر گند بھیج ویا ہے۔اب چندون

تک تید یون کے تبادلہ ہو گا۔ تو وہ انٹا کاللہ آپ کے باس پینی جائے گا۔ فرحت دوسری کری سے جائدی کی صندہ تھی اتھا کر آٹھی اور یو لی عالی ہوہ میں الورعی کے متعلق ہو چھنے کے سے نبیں ہتی ۔اس کے متعلق چمل ڈرگ کے قلعے دار کا خط میری تس کے بے کافی تھا۔ میں ایک اور کام سے اائی ہوں ، بدلیجیے اس صندو لی میں میرے چندز پورات کے علا وہ وہ ہیرے ہیں جواج سے بتیں سال قبل نواب سرج الدوله في اين و ف وارساى كى كدمت كم صلى بين ويئ تنے - بيساى مير ب شو ہر کا ہا ہے تھا۔جو یاای کی جنگ میں زخمی ہونے کے بعد جا کمنی کی حالت میں مرشد آبا دہانجا تھا۔موجودہ حالات میں جب آپ کوایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ میں ان ہیروں کا اس سے بہتر مصرف جیس ہوج سکتی۔ مجھے صرف اس ہوت کا افسوی ے کررنگا ہم آنے سے پہلے ہم چند ہیرے اے معرف میں ال سیکے تھے۔ سلطان نے قدر سے تو قف سے بعد کہا۔ ہس آپ کاشکر گزار ہوں لیکن ہیں ا پنی بیوہ بہن کا تخذ تبول نہیں کرسکا۔ میں جانتا ہوں کہ معظم علی کا خا تدان میسور کے ہے کی قربانی سے درائع جیس کرے گا۔لیکن جس ضرورت کے ہے جس نے اپنی ر ما یا کی وال المانت تبول کی تھی وہ بوری ہو چکی ہے۔انشا عالم کل تک و تمن کوتا وان کی بوری رقم اوا کروی جائے گی۔ حالیجاہ جھےمرتے دم تک افسوس رہے گا کہ ہیں نے ایک فرض سے کوتا ہی کی ہے۔ میری بہن آپ کے دو بیٹے اور شو ہراس پر چم تلے شہید ہو چکے ہیں، اور میرے نز دیک ان کا خون روئے زبین کے تمام خزالون ہے زیا دہ جیتی ہے بغرحت نے بدول ی ہوکر جا عری کی صندہ فجی دو ہارہ زمین پر رکھ دی۔ ورٹنس کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ عالیجاہ برسون ہما را ایک ٹوکرون ت پا گی تھا۔اس تھیں میں اس کی عمر بحری کمائی ہے۔مرتے وفت اس نے بیمیرے سپر دکی

تحقی اور میں نے اس سے بیوعدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی طرف سے بینڈ راند پیش کروں گی ۔اس کا کوئی وارث نیس مبیس عال جاہ۔ سعطان نے آگے بڑھ کرفرحت کے ہاتھ سے تھیلی پکڑلی اورایئے ہونٹوں پر ایک مغموم سکراہث لہتے ہوئے کہا تھوڑی در پہلے میں بیسوج رہا تھا کہمراخزانہ خال ہو چکا ہے کیکن اب شل بیر محسون کرتا ہوں کہ اس حلات بیل بھی بیل روئے ز مین کامیرترین آ دی ہوں۔آپ کے ٹوکر کا کیا نام تھا۔ دلاور خان بفرحت نے جواب دیا جموری در کے بعد فرحت اسیے گھر کارٹ کردای تھی۔ اتنحا دیوں نے متار کہ جنگ کے ابتدائی شرا نظامہ میں سطان سے ان اضا ع كامط بدكيا تفاجر بيثوااور نظام كى سلطتق اور تميني كے مقبوضات سے يكن تھے۔ کیکن سبطان کے بیٹو ل کوحر است میں لینے اورمطلو بے قم وصول کرنے کے بعد وہ ا پنی اپنی خوا ہشہ ت کے مطابق ان شرا لکا کی تا ویلیس کر رہے تھے۔سلطان ٹیمو ہارہ محل، ڈیڈے گل کے منااع اور بالا ہار کے بیشتر علاقے انگریزوں کے حوالے كرنے كے بيے تيار تھا،ليكن كارنوالس كورك كے علاوہ بلاري، كوئى اور سيم كے ان عله قه جات بربھی اپنے حل جمار ہاتھا، جواتھا دی مقبوضات کی کسی مرحد ہے محق نہ ہے۔ محریز وں کامقصد مال غنیمت حاصل کرنے کے علاوہ مستفتل کے سیے سطان کی دن گاتو ت کوزیا وہ سے زیا دہ مفلوج کرنا تھا۔کورگ کاعلاقہ ، اربارے ساحل اور سرنگا پٹم کے درمیون ایک اہم ترین حدفصیل کا کام دیتا تھا۔اور بیبان نو تی اڈے قائم کرنے کے بعد انگر میسمرنگا پٹم کے لیے ایک دائگی خطرہ بن سکتے تھے۔کورگ تسمینی کے سی علاتے ہے گئی نہ تھا ، اور ایندائی شرا نطے متعلق بحث وشمحیص کے دوران میں اس کا ذکر تک ندا آیا تھا لیکن اب سلطان کے وکلاء کے اعتر ا ضات کے

جواب میں ار و کارنو الس کے تمائیدے بھیرے کی روایتی منطق سے کام لے ر ہے تھے۔اب ان کے زور کے ملحقہ علاقوں سے مراد صرف وہ علاقے نہ تھے جن کی سرحدیں انتحا دیوں کے مقبوضات سے کتی تھیں۔ بلکہ وہ علاقے تھے جن کی سر صریں اتحادیوں کے متبو**ضات سے زیا**وہ دور نہتھیں۔مرجان کیناوے جے ل<sub>ا</sub>رڈ كارنوس كى طرف سے معابدے كى شركا ملے كرنے كى دمددارى مونى كى تھى۔ اس غیر منصفانہ مطاب کے جواز میں دوسری دلیل ہے پیش کر رہا تھا کہا بیت انڈیا سمینی کورک کے متعمل اس کے سابق راہد کے ساتھوا یک بیکھندہ معاہدہ کر چکی ہے۔ چند ون کی ہے تہجہ بحث وتحیص کے بعد سلطان اور اتحا دیوں کے درمیون مصالحت کی ہات چیت ٹوٹ گئی ،اورل رڈ کارٹوالس نے سلطان سر دیا وُڈ النے کے ہے دو ہارہ سر تکا پھم کامحاصرہ جاری رکھنے کا تھم دے دیا۔ اشحادی افواج کی فل وحرکت کے ساتھ بى يى خِرسرنگا پىم بىل تى گۇنىڭ كەشىزا دەعبدالخالق اورمعز الىدىن كوندارى كى طرف رو نە کیاجارہاہے۔اورشنرا دوں کے باس جودوسوسیا ہی اور السر بھیجے گئے تھے،انھین غیر مسلح کر ہے جنگی تیدیوں کے بھی بھی دیا گیا ہے۔لارڈ کارلواس کی بیتر کمت متارکہ ، جنگ کی شرا نظ کی صرح خلاف ورزی تھی۔اس نے سلطان ٹیپوکواس امر کا یفین دل یا تھ کوسکے کی ہات چیت ٹوٹ جائے کی صورت میں شہر ادون کوواہس جیسج دیا جائے گا اور تاوان کا ایک کروڑ ساٹھ لا کھرو پہیچی واپس کر دیا جائے گا لیکن ا تنحادیوں کی نسبت بدل چکی تھی۔اور آخمیں اس بات کا لیقین تھا کہ و شہرا ووں کو تیدی بنا کر سطان ہے اپنا ہر مطالبہ منوا کتے ہیں ، چنا نچہ دو بار جنگ شروع کرنے کے متعلق این دهمکیول کوزیا دومور بنائے کے لیے اتحادیوں نے دریائے کا روری کے ار یا روٹ ، رشروع کر دی۔ایبر وکروسی کی کمان میں انگرینوں کی ایک فوج نے

کارور ی کے جنوب ش کئی بستیاں تباہ کر ڈالیں۔انگرین وں کی ایک اور نوج نے ل ل ہوغ کے خوبصورت چمن وہران کرنے کے بعد شیر گنجام کی گلیوں میں وٹ مار شروع کر دی۔نظام کے بیک لشکرنے گرم کنڈہ کے آس باس حملے شروع کر دیئے ور بھاؤ کی انواج نے کاروبری کے شال کی طرف تیا تی مجا دی۔ ان حال من میں سطان کے بیے ٹرائی کے سواکوئی جارہ نہتھا، مارچ کے دوسرے ہفتے میں سطان کے سیا ہی دن رات قلعے کے وفاعی استحکامات مضبوط کرنے میں مصروف ہتھے، قلعے ے ہار جزیرے کے مختلف مقامات ہرا تکریز اپنی بھاری تو پیل نصب کر دے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریق بکسال طور یراس بات کے ہے کوشاں تھے کہ سی طر ح بد جنگ نل جائے ، اتنا و بول کوائے سامیوں کی تعدا داور جنگی سامان کی برتر می کے ہو وجوداس ہوت کاخد شرقفا کر اگر سلطان اپنی بات مر ڈٹ گی تو وہ سی صورت بر سات سے بہتے سرنگا پنم کا قلعد فتح خیس کر عیس کے ۔اور برسات کے موسم میں سرنگا پٹم سے اہر سطان کی رہی سمی فوج کے لیے ان کے رسداور کیک کے راستے کو کا ٹنا مشكل ندموگا - لتح مے ليے أبين لا تعدا دقر بانياں دين يريس كى -اور فلست كى صورت بیں انہیں عبر تناک تباہی کا سامنا کرناج ہےگا ، ودسری طرف سعطان نبیج ہیا محسوس كررما ففاكه وجنها كيك لامتنابي عرصي كيام بثون وتعام اوراتكريزون کی ل تعدادنوج کے ساتھ جنگ جاری نبیس رکھ سکتا۔اس لیے وخمن کی بدعہدی اور شتعال تكيزى كے باوجودان كاروبيانتهائي مصالحان تھا۔ چرا یک دن اچا تک بذنورے میرقمر الدین کی ایک ڈویژن نوج سون رسد

پھرایک دن اچا تک بڈٹور سے میر قمر الدین کی ایک ڈویژن نوج سوان رسد کی ایک بھاری مقدار کے ساتھ مرفکا پٹم بھٹی گئی ہے اور مارد ھاڑ کرتی ہو کی قلعے کے اندر داخل ہوگئی۔میر قمر الدین خان کی آمہ سے چند تھنٹے بعد اتحادی افواج کے رہنم

ل رڈ کارنو س کے نیے بی جع ہو کرایک دوسرے کو بیمشورہ دے رہے تھے کہاب حال ت بدل کیے ہیں اور اب ہمیں بنجیدگی کے ساتھ منکے کے متعلق سلطان کی چیش کش برغورکرنا جاہئے۔ چنانچہ ۸اماری کولارڈ کارٹوال کی دعوت برسطان کے وکیل اس کے کمپ میں ہنچے اور کا رنوالس نے ان کے ساتھ ایک طویل بحث کے بعد صلح کے نثر نظاناہے کا ایک نیا سووہ تیار کر کے دے دیا ﷺ کے معاہدے میں جوز میمیں تھیں وہ ہری پنت اور نظام کے سیدسالار سکندر جاہ کے نز دیک تسلی بخش نہ تھیں۔مر ہٹہ منطنت کی حدود دریائے کرشنا تک برڈ ھا دی گئی تھی ، نظام کوکڑیہ۔ كانلاى كوت اور كمهم كے علاوہ وريائے كرشنا اور زمرين تنك بحدرہ كے درميان بعض احتداع وے ویئے گئے تھے، سلطنت خدادا کی بندر ہانٹ ہیں انگریزوں نے ا بینے سے سب سے بڑاتر نو الدر کھا تھا۔ انہون نے ڈیمے گل اور مال ہار کا بیشتر ساحی علہ قبداورکاں کٹ اور کٹانور کی بندرگا ہیں سلطان ہے جھی لیمیں کورگ ہر قبضه جمائے کے متعلق بھی اپنا مطالب دہرایا تھا۔ چنا نجے متنازع فی علاقوں پر انہوں نے سعطان کاحل تشکیم کرلیا تھا۔معلدے کی شرا نظاکوایے لیے زیا وہ سے زیا وہ سودمند بنائے کے لیئے انگری سلطان کے ساتھ جس بدعبدی اور فریب کاری کے مرتکب ہو ئے تھے وہ ان کے سابقد سیاس کر دار کے بالکل بین مطابق تھی۔ لیکن سعطان کی طرح اینے حیفوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی نیک سلوک نہ کیا۔اگر مرہے اور نف م چند علے قے حاصل کرتے میں کامیاب ہو گئے تھے تو اس کی وجد انگریزوں کی دوست نوازی نہ تھی ۔ بلکہ اس کی وجہ میر تھی کہوہ کسی بھی وقت سلطان کے ساتھ سکے كركے الكريزوں كے ليے خطرے كابا حث بن سكتے تھے ديكلہ ان دويروى حاتوں کی غیرجانبداری بھی انگریزوں کے لیے تباہی کا سامان بیدا کرسکتی تھی ،اس سے کارڈ

نواس ان کی طرف چند ہڈیاں چینکئے پر مجبور تھا۔ کیکنٹرا وکھور کارانیہ جس کی اعانت کے بہانے انگریزوں نے بیہ جنگ شروع کی تھی، یک کمروراور بے بس حلیف کی حالت بیں لارڈ کارٹوانس کے کے ہے کسی یر بیثانی کا با عث نبیس بن سکتا تھا اس کیے اسے مال غنیمت کی تقسیم سے وقت صاف طور برنظر انداز کردیا گیا۔ای نے بہلے انگر برون کی دہد برسلطان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی اور شدید نقصا نات اٹھائے شے۔اس کے بعد اس نے انگریزوں کی اعانت سے عوض انھیں پہیں لا کھاوا کیا تھا ، پھر جب سبطان کے ساتھوا تکریز وں کی یا قاعدہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے اسینے تمام فوجی اور اقتصادی وسائل ان کی نذر کر دینے کیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد انگریز ول نے اسپے اس بیو**تو ف** اور بے بس او كمزور دوست كومال غنيمت مين حصد دار بنانے كى بجائے اس كے بعض علاقے جھین کرراجہ کو چین کے حوالے کرویا اس جنگ بین انگریز اورای کے حریف اگر جدمنطان کو بوری طرح مغلوب ند کر سکے کیکن وہ میسور کے اقتصا دی اور نو جی وسائل پر ایک کاری ضرب سکتے ہیں كاميب مو ي كل فق مالا بار كرم مصالح كى تجارت سعطان كى آمدنى كاايك بہت برد اور مید تھ اوراب اس کا بیشتر علاقہ انگریزوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ بارہ کل اور کورگ پر قبضہ جمانے کے بعد انگر بریوں کے لیے شرق اورمغرب کی طرف سے

اور کورگ پر قبضہ جمائے کے بعدا تھر یرہ ل کے لیے متر ق اور مغرب کی طرف سے میں میں ور پر جملہ کرنا بہت آسمان ہو گیا تھا۔ ڈانڈ نے گل اور دریائے کرشنا اور نگ بھندرہ کے درمین ن سطان اپنے زر فیز تر بن علاقے سے محروم ہو چکا تھا اپنے اعتب رہے میہ جنگ مکر یزون کے لیے ان کے ہندوستانی حریقوں کا راستہ میں ف کرچکی تھی۔ جنگ مکر یزون کے لیے ان کے ہندوستانی حریقوں کا راستہ میں ف کرچکی تھی۔

## ببيهوال مإب

ری کے آخرین جنگی قید یوں کا تبادلہ اور انتحادی افواج کا انخدائر وع ہو چکا تھے۔ ماصر ہے کے ور ان بیس مریشہ نظام اور کمپنی کے عسا کر کے کیمیوں بیس طرح کے بیار میں مریشہ نظام اور کمپنی کے عسا کر کے کیمیوں بیس طرح کی بیار یوں مر طرح کی بیار یوں میں اور ان کے لیے زخمیوں کے علاوہ سینکڑوں مریف بینوں کو ذکا کے کامسلہ پر بیٹان کن بن چکا تھا۔ اس مر حلے پر سطان نے اس نیت بینوں کو ذکا کے کامسلہ پر بیٹان کن بن چکا تھا۔ اس مر حلے پر سطان نے اس نیت وری کا ایک اور جوں کے ایے ڈو وں اور کہار بینی وری کا ایک اور جوں کے بیے ڈو وں اور کہار بینی وری کے بینے تھے۔

ایک دن علی اصلی بری پنت ایک کشادہ خیے جی جیفیا ہوا تھا۔ ایک پہرے در انگر رواغل ہوا ہوا۔ ایک پہرے در انگر رواغل ہوا ہورائ نے کہ ، حہاراج میسور کی ٹوج کا ایک افسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کی اجازت چا بہتا ہے۔ اسے لے آؤ۔ پہرے دار ہو ہر لکل گہا۔ تھو رک در بحد سید غف رخیے میں داغل ہوا اور اس نے آداب بجالائے کے بحد کہا جناب جیم سطان معظم نے بھیجا ہے۔ اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چا ہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مصرو فیت نہ ہوتو وہ اپورے دئ ہے پہال پہنے جا کیں گے۔

در کے بعد ہری پنت کے چیدہ چیدہ سیاجی اور سر داران کے خیمے سے یہ ہر مفیل مر تب کررہے تھے۔ دی یجے سلطان ٹیپواوراس کے سواروں کا ایک دستہ مر ہشانوج كركمي مين داخل موا\_سيابيول كى مفول كرقريب بيني كرسطان اين كورْ\_ ے روارم مشہاہیوں نے اسے ملاقی دی مجر مری پنت نے آگے بور اس کے ساتھ معم فحہ کیا اوروہ خوبصورت قالینوں پر سے گز رتا ہوا نیے کے غدر داخل ہوا۔ عال جاہ تشریف رکھیے۔ ہری پنت نے ایک مرضع کری کی طرف اشارہ کر تے ہوئے کہا۔ جھے بنسوس ہے کہم اتوب خانہ یہاں سے کل روانہ ہو جا ہے۔ اور بیس آپ کوسر می وینے کاا تفطام نبیس کرسکا۔سلطان نے کہا بیس اپنی واتی حیثیت یں یہان آبا ہون اس کے رسومات کی ضرورت نبیں۔ آپ آشر نف ر کھنے میں آپ سے چند ہا تیس کرنا جا ہتا ہوں۔ ہری پنت دوسر ک کری پر بیٹر گیا۔او رسطان نے فدراو نف کے بعد کیا۔اب ہماری جنگ تم ہو چکی ہےاور میں اس کی تنکنیوں کا ڈکر کرنے میں کوئی فایدہ ٹیمیں دیجتا الیکن میں پیشرور کہوں گا کہا ہے آپ کو سر نگا پٹم کی طرف و کیلینے کی بجائے انگریزوں کے عز ائم کے متعلق خبروا ررہنا عائیے ۔میرا فائدان تعریباً تمیں سال ہے جنوبی ہند میں انگریزوں کی جارحیت کا سیلاب روے ہوئے ہے۔ اور اس عرصے میں ہم نے اس سیلاب کی راہ میں جو د بوارین کمزی کی تھیں وہ بہت حد تک منہدم ہو چکی ہیں کیکن میں آپ کواس حقیقت ے خبر دار کرنا جا ہنا ہوں۔ کہ جب سر نگا پٹم کی آزادی کے پر پتم سر تگوں ہو جا کیں كے او آب بيا نظام الملك، بيونا اور حيدرآباد كرائية بيل كونى اورنا قابل تغير ويوار خبیں کھڑی کرسکیں گئے، میں کارنوالس کی ان مجبور پوں سے والف ہوں۔جن کے ہ عث اس نے جنگ کوطول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن مجھے اس کی نبیت کے

بارے میں کوئی خوش فہی نہیں،اسے تی جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔اور جب اس کی تیار بیان مکمل ہوجا کیں گی اتواہے دوبارہ جنگ شروع کرنے کے ہے کو کی بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت جیل ہوگی۔اس وقت سرنگا پٹم کے معاہرے منگور کے معاہدے زیاوہ یا تریار ثابت جیس ہول کے الکن آپ کواس با رے میں کوئی غلط النهی نبیں ہونی جائے کہ انگریز ولی تک اپنے جینڈے گاڑنا جائے ہیں اورسرنگا پٹم، یونا ۔حیدرآبا وءاندوراورگوانیا روغیرہ ان کے راست**نے کی مختلف منزلیس ہیں، بنگال کی** طرف ہے مگریز نکھنو تک پہنچ کیے ہیں ۔اب بیسو چنا آپ کا کام ہے کہ جنوب میں میسور کی رہی مہی قوت مدا فعت کیلئے سے بعد انہیں اینے راستے کی ہاتی منزلیس مطے کرنے میں کتنی دریا گئے گی۔ کاش آپ مرہنے قوم کے اکابر کومیر ایہ پیغام پہنچا سکتے کہ ہم سب کی آزادی پورے ہندوستان کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔ ہری ینت نے مغموم کہجے میں جواب دیا۔مہاراج اب جمیں انگریز وں کی نبیت کے خل ف کوئی فلطانبی جیس رہی ہم نے اس جنگ میں غداست کے سوا سی کھ صاصل جیس کیا۔ میں دومروں کے متعلق پیچے ہیں کہ سمنا الیکن جہاں تک میر اتعلق ہے۔ میں آپ ہے بیدوعدہ کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد جھے اپنا وحمن نیس یا تھیں گے۔ کاش ہم وك مل كرات كے مشورے برعمل كرتے .. ميں ان جنگوں كے متعنق جميشہ ايك سیائی کے ذہن سے سوینے کا مادی تھا۔لیکن جب آپ کے کمن بیٹے انگریزوں كيكيب مين لائ محف من من وبال موجود تفا اورجهم بملى باراك بات كاحساس ہو تھا کہ ہندوستان کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے میر ابھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔اس وقت انکریزول کی مسکرا جیس میرے لیے محد تکلیف دو تھیں ۔سلطان نے کہا آپ کومیرے بیڑوں کے متعلق پریشان ہونے کی بجائے میسور کے ان

ہزاروں بیٹوں کے متعلق سو چنا جاہیے تھا جووطن کی آزا دی کے ہے اپنہ خون بیش کر چکے ایں۔ آپ کو بزگال کے تواب سراج الدولہ۔ بناری کے چیت سنگھ، روحیل کھنڈ کے حافظ رحمت خان اور او ورد کی ان بگیات کے متعلق موچنا چاہیے تھاجنہوں نے انگریزوں کی بدعہدی اور مکاری کے اس سے زیادہ جان گداز من ظر دیکھے ہیں۔ جھوڑی دریے ہور مری پنت کے ساتھ سلطان کی ملاقات ختم ہوئی اور ہری پنت نے نیے سے نکل کر سعطان کورخصت کیا۔سلطان کے جاتے ای مر بشانوج کے بڑے بڑے سر در ہری بنت کے اردگر دجع ہو گئے اور اس سے طرح طرح کے سو ل ت كرنے سكے، أيك يرجمن نے كها مهاراج و كيوليا ميسوركابا وشاہ خودا ب كے یاس آیا تھا، اگر آپ چندون اورلڑ ائی جاری رکھتے تو وہ پیدل چل کر آپ کے یاس آتا، ہری پنت نے برہم ہو کر کہائم ہوتو ف ہو، ہم سلطان ٹیو کو فکست وے سکتے ہیں ،اس کی معطنت پر قبضہ کر سکتے ہیں ،لیکن اس کی عظمت کوبیں چھین سکتے۔ جنگ ختم ہوئے یا نچ مہینے ہو کیے تھے، سلطان صح کے معاہدے کے نورا بعد تمام جنگی تیدیوں کورہا کرچکا تھا۔ لیکن پری رام بھاؤجس نے سرنگا پٹم سے واپسی پرایئے رائے کی گئی بستیوں کو تباہ و ہر باد کر دیا تھا، ابھی تک میسور کے ان قیدیون کوواپس کر نے میں ایوت وسل سے کام لے رہا تھا جوسر نگا پٹم کے محاصر سے مسے بل ز گند بھیج جا کے تھے، ہری پنت نے ہونا پھنے کرمتعدد باریرس رام بھاؤ کی سینہ زوری کے غلاف احتجاج كياءليكن اس كونانا فرنوليس كى تائيد حاصل تھى اور پيشوا كے در بار بيس ہری پنت کی چی و پکار بے نتیجہ ثابت ہوئی ، لیکن ماہ اگست کے آخر میں سندھیا ، جو پیٹو کے بعدمر ہٹوں پرسب سے زیا وہ اثر ورسوخ کا مالک تھا۔ بونا رہنجے۔او راس کی كوششور سے بونا كى حكومت كے طرز عمل ميں تمايا ل تبديكى رونم ہوئے لكى - جنگ

کے بعد فرحت پر اپنے بیٹے کی جدائی کے اثر است مرتب ہور ہے تھے۔مملسل بےخوا بی اور بے چینی کے باعث اس کی سخت آئے دان بکڑتی جارہی تھی ۔ پھر جب چند دن بعد شہر میں بیانو ویکیل کی کریں رام نے جنگی قید بوں کونل کردیا ہے۔ تو فرحت کی ر ہی نہی ہمت بھی جواب و ہے گئی ، ایک دن وہ شدید بخار کی حالت میں ریزی ہوئی تھی اورمنیرہ اورمرا دیلی اس کے بایس بیٹے ہوئے تھے منورخان کمرے بیس داخل ہو ااوراس نے منیرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ بی بی تی ایک آ دی آپ ہے مناجا بتا ہے۔ کون ہے وہ امنیرہ نے بریشان ہو کر ہو جھا۔ نی نی بی وہ آب کے ملک کا آدمی معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن میں نے اسے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا ، ایک فرانسیسی انسر اس کے ساتھ آیا تھاءاو راسے دیوان خانے جس بٹھا کرواہی چنا گیا ہے۔وہ کو لی برد ا آ دی معلوم ہوتا ہے۔فرنسیسی افسر نے جاتے وفت اسے بڑے ادب سے سمام کیا تفا۔وہ کون ہوسکتا ہے منیرہ نے پریشانی اور تذبذب کی حالت میں مرادی کی جانب د کیلئے ہوئے کہا، میں دیجیا ہوں اور مرادعلی پہر کہتا ہواا ٹھ اور کمرے سے با ہرنگل گیا، تھوڑی دہر بحدوہ واپس آیا اورمنبرہ کی طرف دیجتا ہوابو لا \_ بہن اس کانا م جولین ہے۔منیرہ نے اپنی پریشانی پر قابو یائے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹی تم ڈرکیوں عنی ، جولین کون ہے ۔فرحت نے تھے غب آواز میں بع حیماء امی جان وہ لیکر اند کا بہنو ئی ہے، فرحت نے مرادعلی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا جاؤاورا سے اندر لے آ دُ۔اور جی منزل کے کمرے میں بٹھا دو جیس ای جان میں و ہیں جاتی ہوں، بھا نی جان آب ای جان کے ماس ویں، منیرہ میدکہ کر کمرے سے نکل تی تھوڑی در کے بعد وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں جولین کے سامنے کھڑی تھی۔اور جو لین شکایت کے کہتے میں کہدرہا تھا کہ ان مجھے سر نگا پٹم چیننے سے پہنے بگر انڈ کی

موت کے متعبق کوئی علم نہ تھا، کاش تم نے جمعیں اطلاع دی ہوتی منیرہ بہت مشکل سے اپنی سسکیاں منبط کررہی تھی۔جولین نے اسے ہا زووں سے پکڑ کر ایک کرسی پر بنی دیا ۔اورکہاءاب تمہارا یہاں رہنا ٹھیکٹبیں بتم جلدا زجلدسفر کی تنا ری کرو نہیں جولین میں ابھی سرنگا پٹم بیل چھوڑ سکتی ہجولین بدول سا ہوکراس کے سامنے دوسری كرى يربين كي ، اور يكه ديرم جهكا كرسو يخ كي بعد كين لكا، بل يها الانتيان المنتية اى جن فرانسیسی انسروں سے ملاہوں ، انھول نے جیجے بتایا ہے کہ بیلوگ بہت رحم د**ل ہی**ں اور تمہارے ساتھ ان کا سلوک بھی بہت اچھاہے، کیکن تم ان کے ساتھ ساری زندگی جلہ وطنی کی زندگی جبیں بسر کرسکتیں، بیں جانتا ہوں کرتمہارے دل پر اب تک پیرس کے المناک حادثات کی باوتا زہ ہے، لیکن اب فرانس کے حالہ ت بدل چکے ہیں ، وہ ہمیا تک دات جس کی تا ریکیوں سے تم پناہ لینے کے لیے نکل تھیں اب گز رچکی ہے اب حمهیں اینے وطن میں ایک نی روشنی وکھائی دے کی منبر ویے کہا میرے سے موجودہ حالہ مند میں کوئی فیصلہ کرناممکن نہیں ، مجھے سوینے کے ہے واتت کی ضرورت ہے، جولین نے کہا میں نے بیٹیں کہا کہم آج ہی واپس جارہے ہیں،میری چھٹی کے بھی عمن مہینے ہوتی ہیں ،اور میں چند عفتے یہاں گزارسکتا ہوں، جمہیں سو چنے کے ہے کا نی ونت مل جائے گا۔منبرہ نے کہااس کھر کی معز زخاتون مجھے اپنی بیٹی مجھتی ہے، وہ ان دنون تخت کارہے،اورال کا ایک بیٹا ابھی تک مرہوں کی تید ہیں ہے۔ ن حال ت میں میں اگر فرانس جانے کا ارادہ کروں تو بھی میرے ہے سرنگا پٹم کو چھوڑ نا بہت مشکل ہو گا جمکن ہے کہ چھرون تک حالات بدل ج<sup>س</sup>میں ،ان کی صحت تھیک ہوج نے ۔او ران کا بیٹا گھر واپس آ جائے ،اور پھر میں یہا ں رہنے کے متعلق اپذا را ده بھی بدل دوں کیکن جب تک جھے پیاطیمنا <sup>خ</sup>ٹیں ہوتا کہ یہ ساب میری

ضرورت ہوتی نہیں رہیء میں اینے وطن جانا پیند خبیں کروں گیء میں ان بوگوں کے احسانات نہیں بھول سکتی \_انھوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا تھا جب خدا کی سر ز مین ہمارے سے تنگ ہو چکی تھی، میں نے اس کھر میں اس وقت قدم رکھ تھاجب اس كا بركوش مسرت كے فيقبول سے آبا وتھا اوراس كے درو ديوراير تاريك ساتے د کھے کریس بہاں ہے بھا گئے کی کوشش جیس کروں گی۔جو لین پکھ در سر جھا کرسو چتارہا۔ ہو آخراس نے منیرہ کے چرے پر نظریں گاڑھتے ہوئے کہا، میں ان ہو گون کے متعبق کیمٹن فر نسسک سے بہت چھین جکا تھااور یہان پہنچتے ہی ہیں اسپے جن ہم وهنوں سے مناہوں ، انھول نے بھی میری معلومات بیں کافی اضافہ کیا ہے ،جین ی بتا و کیا تہارے بہال تغہرنے کی وجیصرف ہی ہے کہتم اینے ول بران ہو گوں کے احس نامت کا بو جومحسوں کرتی ہو، کیا بیروجہ کافی نہیں جیس میں ، نتا ہوں کہ بیہ لوگ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے تم پر بہت احسان کیے ہوں گے ،لیکن تمارے س ری عمریہا ن تفہرنے کی مجہ یہ کافی نہیں جین پر اندما نتا فرنسیسی کیمیں سے میں ال لوجوان کے متعمق بہت کھیں چکا ہول، جوان دنون مر ہٹون کی قید میں ہے۔ ایک ٹائید کے سے منیرہ کی استحون کے سامنے انور علی کی تصویر استی ۔اس نے ایک جمرتمري اور كيني كه بن آپ كامطلب بين تجي - آپ كي كبنا جات بين-کیجھٹیں جین بیںصرف مید عاکرتا ہوں کتم نے اس سے کوئی غلطاتو تع نہ وابستذ کی ہو، ایک فرانسیسی نے بیٹنول ظاہر کیا تھا کہ ثنایہ تم ۔۔۔۔۔۔جولین نے این فقرہ بوراکرنے کی بجائے منیرہ کے چیرے پر نظریں گاڑ دیں ہنیرہ جدی ہے اتھی کیکن دروازے کی طرف چھو قدم اٹھانے کے بعد رک تی۔جولین نے کہا جین جين تشهروين في البحى الي بات تم فين كي م ال سع حبت كرتى موءتم ال نوجوان

ہے محبت کرتی ہو،جس کی دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے،منیر و چند تا ہے دم بخو د کھڑی رہی ، اس کی نگا ہوں کے سامنے اچا تک ایک الی حقیقت کے چہرے کا نقاب الله چکانه، جوبیک وقت دکش بھی تھی اور بھیا کے بھی ، اور ایک ایسے طوف ن کے بنداؤٹ چکے تھے جے وہ ایک دت سے اپنے سینے کی گہر انیوں میں دوئے ہو ئے تھی ،اس نے مؤکر جولین کی طرف دیکھااور کا ٹیتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں جولین میں اس سے محبت کرتی ہوں کیکن میں نے اس سے کوئی تو تھے وابستہ بیس کی ، جولین نے قدرے زم ہوکر کہا، نا دان لڑکی جیشہ جاؤ ہتم اینے سوااور کسی کو دھو کہ بیس دے سکتی منبره نثرهال می جوکر بینه گئی ۔اورا پناچبر ہ دونوں ہاتھوں ہیں چھیا کرا یک بیجے ك طرح سكيال بين كل -جولين في كها مجھے يفين ب كدوه ايف متعلق تبهار م احساسات سے بے خبر میں ہوگا منبرہ نے بری مشکل سے اپی سسکیاں و کتے ہو تے جواب دیا اےمیرے متعلق کچھ معلوم بین ،اور بین مجھی یہ کوارافیس کروں کی کہاہے میرے احساسات کاعلم ہو، اور اس کے باوجودتم یہاں رہنا جا ہتی ہو، ہاں، منیرہ نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے کہا بغرض کرو کہوہ اگر میری موجودگی میں یب ن پہننج جائے اور پھر حمہیں مصلوم ہو جائے کہاں کی ونیا میں تمہارے ہے کو کی اور جکہ بیں ، تو تم اس صورت میں بھی میرے ساتھ جانا پیند جیس کرو گی جھے معلوم خیس فرانسسک نے جھے بنایا تھا کہا**ں سے ت**ہاری ملاقات یا تڈی ج<sub>ے</sub> ی میں ہو نی تھی، ہاں، اور پھرتم نے وہاں ہے اس کے ساتھ سرنگا پٹم تک کا سفر کیا تھا۔منیرہ نے کا نیتی ہوئی آواز میں کہا، خداکے کے الی باتیں نہ بیجیے ، اس کے ساتھ سفر کے دوران میرے وہم و مگان ش بھی ندتھا کہوں کی دان میری توجہ کامر کزین جے گا۔ ہوسکتا ہے کہاس وفت تمہیں اپنے احساسات کا سی علم ندہواور بیان حقیقت تم نے

سكراند كى بيوى بنے كے بعد محسول كى ہو۔كتمبارى زندگى بيل كوئى خلى قى روكى ہے، منیرہ نے کرب انگیز الج میں کہا۔ آپ کی بحر کر جھے کون سکتے ہیں الیکن میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت نبیں دول گی کہ جھے اپنے شو ہر ہے محبت نبیل تھی ، جولین نے کہا، جین میر امقصد تمہاری تو بیں کرنا جیس تھا، میری نگاہوں بیس تم ایک فرشنہ ہو، کیکن میں حمہیں ریبتا ہا جا بتا ہوں کہ محبت میں اور رحم میں بہت فرق ہے۔ حمہیں ایک ہے محبت تھی اور دوسرے ہر رتم آتا تھا، پھرتمہا را رحم تمہاری محبت ہر غالب آگیہ ، اورتم نے بیکرانڈ سے ٹا دی کر لی۔منیرہ نے کہا بدیات شاید آپ کی سمجھ بیس نہ استحے کیکن خدا کواہ ہے کہ میں ایک میوفا ہوی نبیں تھی جہبیں ہے کہنے کی ضرورت قبیں جین ، بٹس جا نتاہون کہتمہارے جیسی رحم د**ل**اڑ کی ہے و فانٹیس ہوسکتی۔اور میہ تمام ہاتیں میں نے تہاراول وکوانے کے لیے بیس کیں،میرے سے یہ جاننا ضروری تفاکہ یہ ں رہنے کے متعلق تنہارے اصرار کی اصل وجد کیا ہے اوراب میں مطهنئن ہوں ،اب اگرتم جا ہو بھی تو میں خمہیں اینے ساتھ نے جانا پیند نہیں کروں گا، لیکر نڈکی روح کے لیے بھی اس سے پر ااطیمنان اور کیا ہوستا ہے، کہان کے بعد تم اس دنیا میں جہ نہیں ہو،ایک انسر نے میرے ساتھ گفتگو کے دوران پیامید کی ہر کی تھی کہا سب مرہے جنگی تیدیوں کورہا کرنے پر آمادہ ہوجا ئیں گے، خدا کرے کہوہ میری موجودگی میں بیمال پینی جائے ،اور میں تمہاری تمام الجھنیں دور کرسکوں۔ور نہ میں اپنے جھے کا کا م کسی اور کے پیر د کر جاؤں گا، اب جھے اجازت دو۔ آپ کہاں جا رے ہیں، میں فرائسی کمی میں قیام کروں گا، آپ بہاں کیوں نہیں تفہرتے، خہیں میراو ہاں تھبرنا مناسب ہے،وہان جھےلوگوں کے ساتھ مینے جینے کی آزا دی ہو گی،ایک فرانسیسی میرا بھین کا دوست نکل آیا ہے اور اس نے میرے سے میسور میں

شکار کابند بست کر نے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ٹس اینے قیام کے دوران ٹس برابرتم ے ملتارہوں گاہنیرہ نے کہا میں نے ابھی تک آپ کی بیوی کے متعلق آپ سے کے خبیل پوچھا۔وہ کیسی ہے۔وہ ہالکل ٹھیک ہے اور اب دو بچیوں کی ہاں بن چکی ہے،آپاب تک مرضیس میں بیں، ہال کین میرافیال ہے کمیری رفصت ختم ہو نے پر چھے فرانس بوالیا جائے گا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے، میں کرتل بن چکاہوں، جو لین بیا کہہ کر کھڑا ہو گیا ، لیکن منیرہ نے کہا پھیر ہے میں مرادیلی کو بھیجی ہوں ، وہ آپ کو كيمياتك يهبي آئ كانبين نبين است تكليف ديية كي ضرورت نبين مجهدا ستدمعوم ہے ہمئیر وجولین کے ساتھ کمرے سے با برنکی۔ اور ڈیوڑھی کے دروازے کے قر یب اسے رخصت کرنے کے بعد رہائیشی مکان کی طرف چل رہ ی

اتھوڑی دیر کے بعد و افر صت کے کرے میں داخل ہوئی۔فرصت نے اس کے باول کی انہیں س کرا تھیں کولیں۔اور نیرہ کھے کے بغیر اسکے اس کے قریب کری پر بیٹے گئی افر حت نے کہا کیا بات ہے بٹی آم بہت پر بیٹان مصوم ہوئی ہو، لیگرانڈ کا بہنوٹی کوئی بری فرر نے کرا فریس آیا ہنیرہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہو لیگرانڈ کا بہنوٹی کوئی بری فرر نے کرا فریس آیا افر حت مراوئی کی طرف متوجہ ہو کے کہ بنیں ای جان وہ کوئی بری فرر نے کرفیل آیا افر حت مراوئی کی طرف متوجہ ہو کی بیٹا تم جا کرمہمان کے باس ٹیٹو ہمیں وہ کوئی بری فیر اس کے باس ٹیٹو ہمیں اس کے باس ٹیٹو ہمیں اس کے باس ٹیٹو ہمیں اس کے باس ٹیٹو ہوئی کے مان کی جان وہ جو اگر ہے ،وہ کہنا رہ کہ میں فر انسین کیمپ میں رہوں گا، وہاں پر اس کا کوئی دوست ہے ، بنی وہ تہار مہمیان تھا وہ کہن کے وہ سے کے مہاں تھا وہ تھی جان وہ اپنے کی دوست کے بیٹن فلر یہ س ٹھیر نے میں سے کہنے کی علائت کے بیٹن فلر یہ س ٹھیر نے اس کی علائت کے بیٹن فلر یہ س ٹھیر نے اس کی علائت کے بیٹن فلر یہ س ٹھیر نے

پر اصرار نہیں کی بفرحت نے مرادعلی کی طرف متوجہ ہوکر کیا ، بیٹاتم ہ کرایے بھ<sup>ر</sup>ائی کا

ینة کرو شاید فوج کے دفتر میں کوئی اطلاع آئی ہو، یہت اچھاا می جان ۔مرادعی یہ کہہ کراٹی اور کمرے سے ہا ہرنگل گیا۔ فرحت قدرے تو قف کے بعد منیرہ سے مخاطب مونی۔ بیٹی بی کہو، بیکر ایڈ کا بیٹوئی تمہاری سی بات ہے خفا ہو کراؤ نبیس چوا گیا ؟ نبیس ی جان اس نے وعدہ کیا ہے کہ و بہال قیام کے دوران ش بحرے یاس آتا رہے گا۔ فرحت نے کہا بیٹی مجھے ڈرہے کہ وہمپیں اپنے ساتھ ملنے کے ہے کہے گا، امی جان میں اس کے ساتھ جانے ہے اٹھار کر چکی ہوں۔ ایک ٹامیے کے بے فرحت کے تیجیف اور لاغر چیرے برتا زگی آگئی۔اوراس نے کہا کہ بٹی ابھی تھوڑی دیریم بے جب تم ینچے کئی تھیں تو میں بیسوچ رہی تھی کہ برے دل میں کتنی یا تیس ہیں جو ابھی تک میں نے تم سے بیں کیں ہمیر اایک بیڑامسعودعلی است بورکے تلعے کی حفاظت کر تا ہوا شہید ہو گیے تھا اور اس کا ہر ابھائی صدیق علی ان جنگی تیدیوں کے ساتھ تھا جنہیں انگریزوں نے اس قلعے کی فعیل کے ساتھ کھڑ اکر کے کولیوں کا نشا نہ بنایا تق اصديق على كى شب دت كا انتهانى وردناك ببلوية فقا كرايك جوان اورحسين الركى اسے بیانے کے بیے انگریز ساہیوں کی بندوقوں کے سامنے ہمٹی تھی اوراس نے کو ن کھانے کے بحدممرے بیٹے کی لاش سے لیٹ کرجان وے دی تھی ۔ان کی ایشیں ائنت بورکے قلعے کے پاس ایک بی گڑھے میں دنن ہیں، جھے انہایہ بتو کے باوجود ان سوال منہ کا تسلی بخش جواب نہ بل سکا۔ کہ والڑ کی کون تھی کہاں ہے " کی تھی اوروہ یک دوسرے کو کب سے جانتے تھے؟ اس کی خیالی تعموری میری نگاہوں کے س منے رہا کرتی تھیں۔میرے دل بیں اس کے لیے وہی محبت تھی، جوایک ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہوسکتی ہے، میل تصور میں اس کے ساتھ یا تیں کی کرتی تھی۔ اس کے بال سنوار اکرتی تھی۔ پھر جب تم ہارے گھر آئیں۔ تو میں میصوں کرتی

تھی کہ قدرت نے میری بے ہی پر رحم کھا کر جھے ایک جیتی جا گتی بٹی عط کر دی ہے، اور میں اس ٹر کی کے حصے کی تمام شفقت اور محبت حمیمیں دیناجا جی تھی فرحت یہان تک کہہ کررک گئی اور پچھ دیر تک منیر ہ کی طرف دیکھنے کے بعد یو ں ، مھیجے اپنے خیال ت کے اظہار کے لیے الفاظ نیمیں فل رہے۔ مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میرا ونت قر یب آچکا ہے،اور شاید قدرت مجھائی زندگی کا اہم قریشہ پورا کرنے کی اجازت ند وے ، مجھے آج تک بیمعلوم ٹبیں ہو سکا کہ انورعلی کے متعلق تمہا رہے خیو لا منہ کیو ہیں کیکن میں تم سے بیرو عدہ لیما جا جتی ہوں ، کہا گر میں سر جا ؤں آو تم اس کا انتظار کے بغیریب سے بیس جاؤگی میرے بعدائ کھرکوتہاری ضرورت رہے کی مشیرہ نے استحموں میں انسو بھرتے ہوئے کہا، ای جان اگراس تھر میں بیری ضرورت نہ بھی ہوتو بھی ٹیل خوشی کے ساتھ اسے چھوڑ ٹاپند تھیں کروں کی ، بٹی ٹیل میر جا ہتی ہوں کہتم الورعی کے ساتھ ش دی کرلو منیرہ نے پچھے کہنے کی بجائے اپناسر جھکالیا ب**نر** حت بستر سے اٹھ کر بیٹے گئ اوراس نے اسے باتھ پھیااتے ہوئے کہا منیر ویہان آدُ النيره آم يوكي اورفرحت في اسابين سين سالكاليا، وه دير تك ال ك سنہری والوں یر ماتھ چھیرتی رہی منبرہ برای مشکلوں سے اپنی سسکیا سامنبط کرنے ک كوشش كرراى تھى، خادمەنے دروازے معے جما كتے ہوئے كيا۔ بي بى بى آپ كے ہے دو دھ لے آؤں، نہیں ابھی جھے بھوک نہیں ہتم تلم دوات اور کاغذ ہے آؤ، میں کے کھاکھنا جا ہتی ہوں، خا دمہوا پس جلی تی اور کچھودر بعد اس نے لکھنے کا سامان ارکر فرحت کے قریب ایک تیائی پر رکھ دیا۔ آپ کیالکھنا جا ہتی ہیں امی جان منبرہ نے بو چه، میں ایک ضروری خط لکھٹا جا ہتی ہوں، آپ کو تکلیف ہوگ، مجھے لکھوا دیجیے پا تھوڑی دریمرا دعی کا انتظ ار کر کیجئے تنہیں بی*ل خودلکھوں گی ہمنیر*ہ اٹھ کر کری پر جیھا گئی

اور فرحت خور لکھنے ہیں مصروف ہوگئی ،اس نے چنوسطور لکھنے کے بعد ایک کاغذی پر کھنے کے بعد کر پھینک دیا اور دوسر کاغذی پر لکھنے ہیں مصروف ہوگئی ،تغریبا ایک تھنے کے بعد اس نے لکھ ہوا کاغذ تہد کیا اور منی و کی طرف بڑھا تے ہوئے کہا، جٹی اگر انور علی میر سے بعد کھر آئے تو اسے بید خط دے دینا چنی و نے کہا ضدا کے سے ایک ہو تمل نہ میر سے بعد کھر آئے تو اسے بید خط دے دینا چنی و آئی ان کے استقبال کے لے بیچے کہ جنب وہ آئی میں گو آپ ان کے استقبال کے لے بیچے کھڑی ہوئے جواب دیا ، جٹی میری عمر کے نسان کو مروفت اس دیا وہ تی میری عمر کے نسان کو ہروفت اس دیا وہ تی میری عمر کے نسان کو ہروفت اس دیا دیے دے کو تا کے لیے تیار رہنا چاہئے۔

## 公

ا گلے دن فرحت کی حالت زیادہ آتھ بیشنا کے ہوگئی۔اوروہ دو جا رروزموت و حیات کی مشکش میں جتالا رہی ، یانچویں روز آدھی رات کے وفت مراد علی اس کے قر یب بیش ہوا تھا۔اور خادمہ جس نے کئی وان ہے آرامی کی حالت ہی گز ارے متے ، فرحت کے بستر کی دومرظر ف قالین پر بر<sup>د</sup> می گی<sub>ر</sub> می نیندسور ہی گئی ، فرحت نے مرا دبی ك طرف و يجيئة بوئة بحيف آواز بن كها، بينا جاؤتم آرام كرو، ميري فكر ندكرو بين اب ہولکل تھیک ہوں ہمرادعلی نے جواب دیا امی جان میں نے دن کے وفت کا فی سو ل بقد جیس بیٹا جا دُتمہاری آنکھیں بنیند ہے سرخ ہور ہی ہیں ، منبر ہ منگھین ملتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ، اور اس نے کیا ، بھدائی جان آپ جا کر آرام کریں میں امی جن کے یوں میر تھنے ہوں مرادعلی نے کہا بہن آپ کو چھر تھنٹے آرام کرنا جا بہنے تھا۔ میری نیند یوری ہوچک ہے۔متیرہ نے مرادیلی کے قریب دوسری کری پر جیستے ہوئے کہا۔ فرحت نے کہا جاؤ بیٹا اب آرام کرویمیری فکرنہ کرو۔ مرادعی ہاں کے پاس بیٹھنے پر بھندتھ الیکن فرحت اورمنیرہ کے اصرار پروہ اٹھا اور با دل نخو استہ دروا زے کی

طرف بڑھا۔ دو تین قدم اٹھائے کے بعد اس نے منیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہن ایک تھنٹے کے بعد آپ ای جان کودوائی کھلا دئیں۔اوراگر ضرورت پڑے آتو جھے آواز دے دیکنے گا، بیٹائم جا کرا رام ہے سوؤ۔ اگر ضرورت بی<sup>ہ</sup>ی کانو میں خو دید یوں گی۔ بہت اچھ امی جان مراویہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا ، پچھلے پہر مرادی اپنے کمرے میں کہری نیندسور ماتھاء خا دمہ چین چلاتی اس کے کمرے میں داخل ہو گی۔ مرادعی نے ہڑیں اکر انکھیں کھولیں ،اورایک ٹامے کے لیے بیچنے کی حالت میں خا دمد کی طرف و کیمتارہا۔مرادمراد خادمہ نے بردی مشکل ہے اپنی چھٹین رو کتے ہو ئے کہانی ٹی جی نوت ہوگئی ہیں۔مرادعلی بستر سے اٹھااور بھا گیا ہوا پر ایر کے کمرے میں واخل ہوا ، بفر حت کے برسکون چبرے سے ایسامعلوم ہوتا تھا کہوہ کبری نیندسو رای ہے ہمئیر وکری پر ہے حس وحر کت بیٹھی اس کی طرف دیجے رای تھی۔ا می جان امی جان ۔مرا دعی فرحت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کرب نا ک آواز میں جدا یا، پھراس نے منیرہ کا ہاڑو پکڑ کراہے جنجمور کر ہلا یا ہمنیرہ نے ایک کیکی ٹی اورا پی نگا ہیں مرداعلی کے چرے برمر کو زکر دیں۔ ان کی آن بس اس کی خو بصورت تبلی ایکھیں انسوؤں سے لبرین ہو کئیں،ای نے مزکر فرحت کی طرف دیکھ اور سکیاں بیتی ہو ئی اس کی لاش ہے بیٹ تنی مرادعلی پچھدد ہر ہے س وحر کت کھڑا رہا، اور پھرٹ دمہ کی طرف جواب ہے میں وحرکت کھڑی تھی متوجہ ہوا، کاش تم نے بھے بہتے جا دیا ہو تا۔ فا دمہ نے بری مشکل سے انی سسکیان منبط کرتے ہوئے کہا ، ہی میں سور ای تھی، جب منیر و کی چیخ س کر بیں بیدار ہوئی تو بی بی تی کا دم نگل چکا تھا۔منیر ہے گر دن تھ کر دو ہا رومرادعلی کی طرف دیکھااورلرز تی ہوئی آواز بیس کہا۔ بھائی جا ن م خری ونت تک انہوں نے جھے اس بات کا احساس بیس ہونے دیا ، کہان کا ونت قر

یب آچکاہے، میں بیجھتی رہی کدان کی حالت بہتر ہور ہی ہے،، انہوں نے میرے ساتھ ہوتا ہوا کہ اس کے میرے ساتھ ہوتا ہوا ساتھ ہو تیس کرتے کرتے اچا تک آئٹھیں بند کر لیں ، اور جھے بیٹھوں ہوتا تھا کہ انہیں نیندا آئی ہے۔

众

فرحت کی وفات ہے تین چفتے کے بعد ایک دن منیرہ پروس کی چندعورانوں ے ساتھ اسے کرے بی بیٹی ہوئی تھی کے فادمہ کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہا نی نی جی آب کرمرادیلی صاحب بلاتے ہیں، کہاں ہیں وہمتیرہ نے اٹھ کرسوال کی وہ جی وہ برآمدے میں کھڑے ہیں جنیرہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہو کی برآمدے کی طرف مڑی،مرادسیا ہیاند لباس سینے ہوئے تھا ہنیرہ نے سوال کیا، ہ آپ اتنی جلدی کیے واپس آگئے ،کہنے ان کے متعلق کچھ پتا چلا بعرا دیلی نے جواب دیا ،نوجدارنے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ مرہٹول نے تر گنداور دوسرے تمام مقامات سے تیدی رہا كروئے ہیں ال حميح فوج كے چندافسر رائے ہيں ان كا استقبال كرنے كے ہے روانہ ہو بیکے ہیں ، میں نے بھی ساتھ جانے کی اجازت مانگی تھی کیکن جھے ایک اور فی مدواری سونپ دی گئی ہے، کہیں فرمہ داری ، سلطان معظم تا وان کی دوسری قسط سے انکریزوں کے جھے کا روپیددے کرہمیں مداری بھیج رہے ہیں، آپ کب جارے جیں منیرہ نے سوال کیا، ہمیں ایک تھنٹے کے اندرا تدریباں سے کوی کا حکم مل چکا ہے، میں آپ کے متعمق بہت پر بیثان ہوں ، لیکن جھے بھتین ہے کہ میری والیسی تک بھ کی جات یہا ن کی جا تھی گے، میں مداری جانے پرخوش نہ تھالیکن جب جھے علم ہوا کہ معطان معظم نے اس ومدداری کے لیے فوج کے بڑے بڑے انسروں کے مقابعے میں میرانام پیندفر ملا ہے تو مجھ سے انکار نہ ہوسکا۔ میں نے جولین کا پیتہ کی

ہے وہ ابھی تک شکارے والی نہیں آیا ، شاید دو نتین دن تک یب سائٹی جائے ۔منیرہ نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ انور علی رہا ہوئے والے قید یوں کے ساتھ یہاں آئیں کے۔مرادعی نے جواب دیا ابھی تک رہا ہونے والے قید بول کی فہرست یہ ان نہیں ترینی کیکن مید بات بہر حال مینی ہے کہر ہٹول نے تمام قید یوں کور ہا کر دیا ،اور بھا لَی جان ان کے ساتھ جیں۔سر وست ہمارے باس وحاؤں کے سوا پھی جیں۔اب جھے جازت دینئے آپ اگر جہائی محسول کریں تو میزوں کی سی تو رت کو اسے یاس بدا لیں ،خدا حافظ منیرہ نے ڈو بی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا۔اورمرادعی تیزی سے قدم اٹھ تا ہوا ہو برنگل گیاء ایلے روز دو پیر کے وقت آسان پر یا دل جوارے تھے جب منور خال منیرہ کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ موسیوجولین آپ سے من جا بتا ہے ، محص يبال كے آؤ ، منور بھا كما بوالا براكل كي ، اور چند منث كے بعد جولین کمرے میں وظف ہوا۔اس نے منبرہ ے سامنے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا، جین میں آج ہی واپس آیا ہوں ، اور یہان سینے بی جھے مرادی کی ماں کی موت کی خرف ہے، جھے افسوس ہے، اس دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔جودوسروں کے دکادر دکواین د کا بچھتے ہیں مجمب میں پینچرمشہورے کہم ہٹوں نے تمام قیدیوں کو ر ہاکر دیو ہے الیکن اتو رعلی کے متعلق جھے کوئی تسلی بخش معلو مات حاصل قبیں ہوسکیں ، جین میں بورے ضوص کے ساتھ میدد عاکرتا ہوں کہوہ واپس آجائے کیکن موجودہ حالت میں جہیں اچھی یاری برطرح کی تبرے لیے تیار رہنا جائے ، میں مرہوں کی وحشت اور پر پریت کے متعلق بہت پچھین چکاہوں بفرض کرو اگر الورعلی کے متعلق كوئى اليمى خبرندائى تؤسرنكا يلم بين تمهارا متنقبل كيا ہوگا منيره في الكھوں بين بنسو تعرقے ہوئے کہا، خدا کے لیے الی یا تعل نہ سیجئے ، جولین نے شفقت ہمیز لہجے میں

کہا، میں تمہارا دشمن نبیس ہوں ، جین میں صرف بیا بتا ہوں کہتم حقیقت پہندی کا ثبوت دو، انور علی کے بغیر میہ ملک تمہارے کے سینوں کی جنت نہیں ہو گا، میں تہرارے ساتھ بیوعدہ کرتا ہول کہ بیل ای وقت تک فبیل جاؤں گا، جب تک مجھے اس کے متعمق بوری طرح تسلی نہیں ہو جاتی، رہا ہونے والے تیدی چند دن تک یبان کافئے جا کیں گے ،اور اگر ضرورت میٹری آقریش مزید رخصت کے بیے درخواست بھیج دوں گا۔لیکن پینیں ہوسکتا کہ ہیںان حالات ہیں تمہیں یہان چیوڑ جاؤں، منیرو نے کہا، جولین میں ناشکر گزار نبیں ہوں، میں جانتی ہوں کہتم میری بہتری کے ہے بیدیو تیس کہدرہے ہولیکن میں ہے اس ہوں ،اس کھر کے درو دیوا رہر کی زقد کی کا ایک حصہ بن کیکے ہیں ،اب میں جیتے تی سرنگا پیلم نیس چھوڑ سکتی ، جب آپ نے میلی ہراس موضوع بر گفتگو کی تقی تو جس نے بیسو جا تھا کہاس والت الورعلی کی والده زنده بين وراكر انورعلى في واليس اكر جهرير بيرظا بركرف ي كوشش كي كماس کی دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ ہیں ہے تو شاید میر اغرور جھے یہ ن تفہر نے کی ا جازت ندد ہے لیکن اب انور علی کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور میر ہے دل میں غرور ے سے کوئی جکہ وقی خیس رہی جمہیں اس بات کی روائیس موگ کہاس کھر میں تہار امق م کیا ہے ہمنیرہ نے جواب دیا ہال اب مجھے ایک خاومہ کی حیثیت سے بھی بہاں رینے پر کوئی اعتر اض نہ ہوگا ،او را گر ا تو رعلی و اپس نہ آیا تو ہیں میں جھوں کی کہ ہ ں کی موت کے بعدم ادعی کوا یک جمن کی ضرورت ہے، جو لین کری سے اٹھ کر تھوری دیر کمرے میں ٹہلتا رہا ،اور پھرا جا تک منیرہ کے قریب رک کر بولا ہجین مجھے معلوم نہ تھا کہیسوری آب وہوا نے ایک فرنسیسی لڑ کی کے دل و دماغ میں اتنابڑ اانقد ب برید كرديد ہے، اب آئده ش تمها مے ساتھائ موضوع بركوئي كفتكونيل كروں گا،

لکن میں تم سے صرف بیا یک وعدہ لیا جا ہتا ہوں ، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سے ص ل ت کسی دن مهمیں اینے خیالات مدلتے پر مجبور کر دیں آؤتم مر داعلی کی طرح مجھے بھی اپن بھائی سمجھوگ منیرہ نے اپنے ہوٹؤں پرایک مغموم سکر اہث ل تے ہوئے کہا، میں آپ کواس وقت بھی اینا بھائی مجھتی ہوں آو پھرمیرے ساتھ بیوعدہ کرو کیا گرکسی د ن تنهیں اینے وطن کی یا دستانے <u>گات</u>و تم مجھے ضرورا طلاع دوگی ، بیس تمہار اخط معتے ای بیه ساتی جا وک گاه یس وعده کرتی جون اورش میرجا جی جون که جب تک آپ یہاں ہیں اس ورسے باس تغیرنے کی بجائے یہاں مارے ماس تغیریں واس مكان كى چى منزل كے تمام كرے آپ كے لے خالى كرد بيئے جوكين نے جواب ویا انہیں مجھے شکار پر روانہ ہونے سے بہلے ای بیتھم دے دیا ممیا تھا کہ والسي يرجم شري مهمان كي حيثيت سي فهرايا جائے گا، آب كے باس آتے وات میں نے اپناس را س من سر کاری مہمان خانے میں بھوا دیا تھا، الیکن میں بیدوعدہ کرتا موں کے اگر الورعی چند دن تک یہاں پہنچ گیا تو میں آپ کے باس آجاؤں گا،

## اكيسوال بإب

رات کے وقت نصایش کی جس باقی تفااورمنیرہ بالدئی منزل کی حیبت برایک یرس تی کے بینچے سورہی تھی۔ آدھی رات کے قریب موسلا دھاریا رش شروع ہوئی اور ہو کے تیز جھونکوں کے ساتھ ہارش کے چھیٹوں نے اسے کہری نیند سے بیدار کر دیا ، و ہستر سے اٹھی اور برساتی ہے نکل کرزینے کی طرف پردھی گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں چھونک چھونک کرفتدم رکھتے ہوئے وہ مکان کی دوسری منزل میں داخل ہوئی اور ہاتھوں سے اپنے راستہ ٹولتی ہوئی ایک کمرے کے دوازے کی طرف بڑھی ، اجا تک سے مچلی منزل کے ایک کمرے ہے کوئی آواز سنائی دی۔اوروہ تعنیک کر کھڑی ہو سمنی ، چند ٹا ہے بعد وہ بے چینی اور انتظر اب کی حالت میں زینے کے رائے مجل منزل کارخ کرری تھی۔ برآمدے کے قریب پھنچ کراہے چند قدم دورایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی دکھائی دی اوروہ کچھ در آگے پر صنے یا مڑنے کا فیصد ندكر ككى ، پيراے كريم خان كى آواز سنائى دى،منورتم جاكرخا دمدكوجيگا دُ،اوراہے كہو كرفورا كمانا تيركرئ ------كى في ماتوس اوركش آوازيس جو ب دیا البیل دیل خادمہ کو جگائے کی ضرورت دیس، میں راستے میں کھا تا کھا چکا ہوں، اور منبرہ کی کا مُنات زندگی کے دکلش نغموں سے لبریز ہو گئی وہ بولن میا ہتی تھی کیکن اس کے حلق میں آواز نہتمی۔وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہونا جا ہتی تھی کیکن اس کے باول بیں سکت نہ تھی۔ برآ مدے کی تاریکی اور کمرے کی روشتی کے درمیان چند قدم کا فی صدرا ہے ایک پریا ڈنظر ا آتا تھا کمرے سے منورعی خان کی آواز سنا کی دی، جناب چھوٹی نی بی بی اوپر برساتی کے بنچے سور بی ہیں انھیں جاکادوں جبیل نہیں اس وفت ہے آرام کرنے کی ضرروت نہیں تم جاؤ ہمنیرہ کا دل مسرت کی دھڑ کنون کی

ہج نے شکایات سے لبر ہے ہو گیا متوراور کریم خان کمرے سے باہر شکے اوروہ دیوار کے ساتھ سٹ کر کھڑی ہوگئی ،جب وہ محن شل رو پوش ہو گئے تو وہ جھجک جھجک کرفدم اٹھ تی ہو کی کمرے کی طرف روانہ ہوئی ہر لحظ اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہور ہی تھی، اس نے جما تک کر اندر و مکھا، وہ چھے موج کرائے یو صنے کی بجائے ایک طرف مت کی اوراس نے ورواز رے بروستک وے دی کون ہے اتور علی نے کہا، میں اندر ہسکتی ہوں ہمنیرہ نے دہلیز پر بیاؤں رکھ کراندرجھا تکتے ہوئے کہا،جین ،الورعی چو نک کریستر سے تھ ، اوراس کے سامنے کھڑ اہو گیا ،منیر ، کمرے میں داخل ہوئی وہ چند ٹانے کمرے میں ایک دومرے کے سامنے ہے ہی وحرکت کھڑے رہے۔ ہال سخرالورعی نے کری اٹھ کرای کے قریب رکھودی اور کہ جھے معلوم نداتھ کہ آپ جاگ رای ہیں انتشر ایف رکھنے منبرہ بیٹھی گئی اس کی آتھوں سے آنسو چھلک رہے متھ اور اس کی نگا ہیں انور علی کے چبرے برمر کوز تھیں ، واس نے شکایت کے کہتے میں کہا ، اپ کب یہاں مبنچ۔ جھے یہان مبنچ ایک گھنٹ ہو چکاہے،۔۔۔ \_\_\_\_ا می جان کے متعلق مجھے رائے میں اطلاع مل تی تھی ، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بیمرہٹوں کی تیر کااثر ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں جیٹہ جائے، ۔الورعی ایک کری تھییٹ کر ہیٹھ گیا ۔منیرہ نے کہا ہمرا دعلی مداری جا چکاہے۔ ہاں جھے نو کروں نے بنایا تھا ،آپ کھانا جیس کھا تیں گے جیس ش کھانا رائے میں کھا چکا ہوں ، کاش آپ چند ہفتے ہے۔ آجا تے ، ای جان کوآخری وقت تک آپ کا انظار تھا، بدمبرے بس کی بات ناتھی۔ مرہٹوں کی قید سے رہا ہوئے کے بعد میں نے راستے میں بہت مم برام کیا ہے، میرے ساتھ ابھی تی منازل دور بیں ،،داستے میں بیدنیول کہ می ج ن میری راه و مکیرای بین میرے لیے ایک بہت برا اسهار اتھاء اور جھے تھا وٹ کا

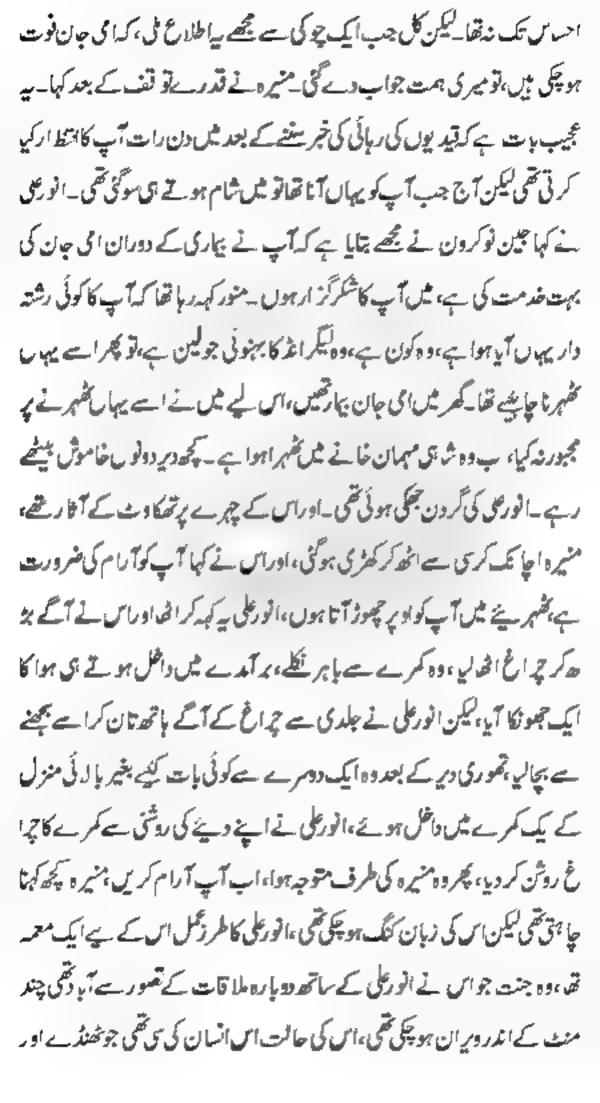

میٹھے یونی کے چیٹھے کے کنارے بیش کروایس الگیا ہو۔ چنو منٹ بہلے انور علی کے كمرے ميں داخل ہوتے وقت جودلولے ال كے سينے ميں بيدرا ہوئے تھے، وہ اب سردمو چکے تھے، وولوجوان جے اس نے پہلی بار بایڈی چرک کی بندرگاہ پر دیکھ تھ بدل چکا تھ ،اس کی رو محی پھیکی اور رسی گفتگوا سے اینے ساتھ قدرت کا بدر ین ند ق محسول ہور بی تھی ، انور علی کمرے سے نکل گیا ، اوروہ غرال کی ہو کر کمرے میں بیٹر گئی ، ائبزنی کوشش کے باوجودوہ الوریلی کے طرزعمل کاجوا زمعلوم نہ کریکی ، وہ اینے ول میں کہدر بی تھی کہ میں ج نتی ہوں کہم نے مرہٹوں کی تید میں ان گنت وغوں کا س مناكيا جوگاء اوريس بيكي جانتي جول كرتمبارے كي تمباري مال كي موت كا صد مه نا قابل برواشت ہے۔ کیکن کاش تم انتا سمجھ کھنے کہ بیں ہر مصیبت میں تہاری حصدوا رتھی ، جب تم جنگ کے میدان میں تھے تو میں تنہارے ہے دعا کیں کیا کرتی تھی۔ جب تم قید میں تھے تو میں تمہاری راجیں دیکھا کرتی تھی، اور تہاری ماں ک موت کے بعد میں میحسون کیا کرتی تھی کہاں و نیا میں جھے سے زیا وہ باس اور بد نصیب کول جیس الیکن تم مجھ سے اتنا بھی ندبع چھ سکے کہ تنہائی اور ہے بی کے بیدون میں نے س طرح سے گڑادے ہیں۔



منیر ہبستر پر لیٹ گئی اور دیر تک ہے جینی کے ساتھ کروٹیس بدلنے کے بعد سو
گئی ، چند گھنٹے کے بعد جب اس کی آگھ کھی تو نماز کاوفت گز رچکا تھا ، آس ن پر بودل
حجیت چکے تھے اور در سے سے سورج کی شعامیں کمرے سے بوہر آرای تھیں ، وہ
بستر سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی ، اور ہاتھ مند دھونے کے بعد والی آگئی ، پھر
اس نے صندوق کھول کر کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا، لیکن لباس تید مل کرنے کی بجا

ئے کمرے میں شبلنے گئی ، ، خا دمہ نے دروازے سے جھا تکتے ہوئے کہا، بی بی جی مبارک ہوالورعی صاحب رات آگئے ہیں، آج آپ بہت دریموئی ہیں ناشتہ لے آؤں، انھوں نے ناشنہ کرایا ، جی ہاں، جھے اس وقت بھوک نہیں ہم نے جا و اور میرے برائے کیڑوں کا بکس اٹھالاؤ، چڑے کا بکس، ہاں انورعلی صاحب کیا کر رے ہیں، بی وواقو ناشتہ کرتے ہی منور کے ساتھ اپنی ای کی قبر پر سے گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں و ہ۔خا ومدیہ کہہ کروالیں چلی کی اور چند منث کے بعد یک چیزے کا بکس نے کر کمرے ہیں واغل ہوئی جھوڑی دیرے بعد منیرہ ہندوست فی لباس کی بج نے فرانسیسی لباس مینے در سے کے سامنے کھڑی یا ہر جھا تک رای تھی۔ الورعى نے دروازے يردستك ديتے ہوئے كدكيا ش اغرا سكتا ہوں السيئے بيات كا كرب، الورى كر ين داخل جوا اوراس في كها كه فادمه كبتى ب كراج آپ نے ناشنہ میں کیا ہمنیر واس سے اپنے لباس کی تبدیلی کے متعلق کھے سننا جا ہی تھی، کیکن اسے ، یوی ہونی س نے جواب دیا کہ جھے بھوک نیس ۔الور علی ئے ایک کرسی یر بیٹھتے ہوئے کہا کہمین بیٹرجاؤش تمہارے ساتھ چند با تیں کرنا جا ہتا ہوں ،وہ جُمَعَتَى ہونی اس کے سامنے بیٹرگئی ۔ انورعلی پچھ در سر جھکا ئے سوچتا رہا، یو لا خراس نے کہا کہ بیں میں جب ای جان کی قبر پر گیا تھا تو میں فاتحہ پر سے کے بعد سر کاری مہمان فائے چور کی تھاء آپ جولین ہے لی کرائے جی مہاں اوروہ پر کہتا ہے کہ میں ایک تفتے تک یہ ں ہے روانہ ہو جاؤں گاء رات تم نے جھے رہیں بنایا تھا کہوہ متہمیں یہاں بینے آیا ہے ہمنیرہ نے کوئی جواب جیس دیاءا نورعلی نے کہا جین میرے ہے یہ کہنا اس خبیں ہو گالیکن ای زندگی ش جمیں کئی تلخیال پر واشت کرنا پر تی ہیں ہشیرہ نے کہا کہ آپ بیاجا ہے جی کہٹس اس کے ساتھ چکی جاؤں ، انور علی نے

سیچھ کہنے کی کوشش کی کیکن الفاط ا**س سے حلق میں اٹک سمئے ، و**ہ اضطراب کی حالت میں کری سے نٹھا ورتھوری دریے بعد کمرے میں شہلنے کے بعد در سے کے یاس ج کر کھڑ اہو گی ہنیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب خبیں دیا ، انورعی نے اپنے ہاتھوں کی مقسیاں بھیج لیں اورمنیر و کی طرف مڑ کر دیکھے بغير كهاجين مجھے تمبارامستقبل الى خوارشات سے زيا دوعزيز ہے۔وويو بيمومين یب ر ده کرآی کی بریشانیول شرا ضافهٔ پس کرول کی ، جھے صرف اس باست کا انتظ ر تھا کہ آپ یہ ں آ کر جھے اس بات کا تھم سنا تیں ، کہا ب اس کھر کے دروازے تنهارے ہے بندہو کے ہیں ، انورعلی نے مڑ کر دیکھامنیرہ کی ہمجھوں بیل انسو چھلک رہے تھے اوروہ ہر ی مشکل سے اپنے ہونٹ بھینے کرائی سسکیا رامنط کررہی تھی واس نے کہا کہ موسیو جولین کو بدینام دیجنے کہ بٹل تیار ہوں وایک ہفتہ اتھا ر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،جین بیا بک مجبوری ہے، مجھے معلوم ہے منیرہ نے اپنا چبرہ دونوں ہاتھوں میں چمیاتے ہوئے کہا، جولین ابھی بیہاں آئے گااور بیں کوشش کروں گا کہوہ مرادعلی کی واپسی تک یبال تغیمر جائے جنیں جبیں منیرہ نے سسکیا ں یت ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھاں سے زیادہ سراندو یہجے۔سزا۔۔ تم کیا کہدر ہی ہوکاش حمہیں علم ہوتا کرتمہ ارے ساتھاں کھر کی رہی ہی راحتیں بھی رخصت ہوج کیں گی، وہ بولی کہ شماصرف اتنا جانتی ہوں کہاں کھر کومیری اب ضرورت نبیں رہی ،انورعلی نے دوبا رہ منہ پھیرلیا ،اور پچھ دریسو چنے کے بعد کہا کہ جین میں یہ بہ تیں تمہارے ساتھ میسور کی سی بندرگاہ سے جہاز پرسوار کراتے ہوئے کہنا جا بتا تھا،کیکن اب میں اس وقت کا انتظام نبیں کرسکتا ہمہیں میرے متعلق کو ئی غلط نبی خبیں ہوئی جاہئیے ، میں نے حمہیں پہلی بارای وفت دیکھ تھا جب میسور کے

م من كا أن آب نصف النهار مر نقاء اور جيم بياطيمنان تقا كه بيل دومصيبت زده انسا نون کوزندگی کی ہے پناہ مسرتوں میں حصہ دار بنا سکتا ہوں الیکن اب میرے سا نے بے یہ و تا ریکیوں میں۔ میں میسور کے متفقیل سے مابوں نبیل کیکن وہ مہانی صبح جس کی روشنی میں میں تہیں زندگی کی حسیس منازل دکھاسکتا تھا، شاید بہت دورہے، منیرہ نے گر دن اوپراٹھ کی اورانورعلی کی المرف پر امید نظروں ہے دیکھنے گئی ، انورعی نے کہا کہا ہورے وغمن اس جنگ کے ساتھ ہی ایک ٹی جنگ کا بچ یو چکے ہیں، اور میں بیمو چنے پر مجبور ہوں کہ اگر کسی دن اس وحشت اور پر بریت کا سیا ہے،جس کے دلکدا زمن ظرمیں اپنی آتھوں دے دیکے چکاہوں ، ہمارے کھروں تک آنٹی گیا تو تہباراائب م کیا ہوگا، ہیں نے گذشتہ جنگ ہیں جیتے جا گتے اٹسانوں کی بستیوں کی عکہ را کھے ڈھیر دیکھے ہیں، میں نے اپنی قوم کے بیٹوں کی بے گورو کفن اشھیں دیکھی ہیں۔ بیل تب رے سامنے بیان ٹیس کرسٹا کدان وحثی بھیڑیوں لے میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سوک کیا ہے۔ جنگ میں زمی ہوئے کے بعد جب میں تیدیوں کی ایک بہتی ہے گزرر ہاتھاتو مجھے گلیوں میں مردوں کی لاشیں دکھائی دے رای تھیں اور مکا نوں کے اندرمر ہے ہیا ہیوں کے تبقید اور ہے بس موراتوں کی چینیں سنائی دے رہی تھیں، میں نڈھال ہوئے کے بعد ایک بیل گاڑی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے ہاتھ یاوں بندھے ہوئے تھے۔ جین وہ دردنا ک چین اب بھی میرے کانوں میں کوئے رہی ہیں، میں میرچا بتنا ہول کرتم کوئی نیاطوفان آئے ہے بہتے اپنے وطن چی جاؤ اس میے بین کہاں کھر کوتمہاری ضرورت نہیں بلکداس ہے کے فرانس میں تمہارا گھر اس گھر ہے زیا دہ محفوظ ہے۔لیکن ان تمام باتوں کے ہو وجود اگرتم یہا ن رہنا پیند کرتی ہوتو میں دوبارہ اس موضوع پر گفتگونیں کرونگا منیرہ نے کہا کہ

سے کو یہ خیال کیے آیا کہ بیس آ ہے کونا راض کر سے بہاں رہ سکتی ہوں ، انورعی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی ،اس نے کرب انگیز کہتے ہیں کہا۔جین سرتم بد سننا چ ہتی ہو کہتمہارے متعلق میرے احساسات کیا ہیں تو سنو جب ہیں تید ہیں تھا اورمریٹے جھے ستنے کے لیے اس تھم کی خبریں سنایا کرتے تھے کہ اب ہم نے سرنگا پٹم کی ممل نا کہ بندی کر لی ہے اور ہم چندون کے اندر میسورے وارائحکومت برایخ حبضائہ ہے گاڑ ویں گے بتو میں بیدونیا کرتا تھا کہ کاش تم اینے وطن فرانس و پس جا چکی ہو اور دوسر دن بیدوں مانک تھا کہ کاش میں ایک بار پھر تمہیں د کھیسکوں ہمنیرہ کے چېرے سے جن ن و مدل کے باول حیث کنے ، اوراس نے کہا کہ بل میجھی تھی کہ آب جھے سے قرت کرتے ہیں جین تہارا مطلب بیہ ہے کہ میں انسان فہیں ہوں، تمہاری محبت میری زندگی کی سب سے بڑی آز مائیش تھی۔اور اس آز مائش کا دور اس ونت شروع ہوا جب میں نے مہلی بارحموہیں یا غری چری کی بندرگام مہلی با رویکھا تفا وراس كاسب سے زبا دومبر آز مااور تكليف دومر حليه و بوگا جب بيل جمهيں ميسور کی بندرگاہ برخدا ما فظ کرونگا جنبرہ نے کہ آپ کواب بھی بینے ل ہے کہ جاری زغر کی میں اید مرحلہ اسکا ہے ، اور علی نے کیا کہاں میری محبت جھے اس بات کی اجازت قهیں دیتی کہ بین تمیں اینے آلام ومصائب میں حصہ داریتاؤں الیکن اگرتم ایک ا يسية دى كواي سيكونى سبارا مجيمتى بوجس كراسة بس قدم قدم يرمعه نب كے يون أكمر ع بي او جھے ناشكر كر ارتيس ياؤگى، خاومه كمرے مي واقل مونى اور اس نے کہا کہ بی بی بی جولین صاحب تشریف لائے ہیں ہمنیرہ نے الورعی کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ آگر آپ کوکوئی اعتراض نہ واتو اسے پہیں بدالیا جے ، جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے وہ آپ کارشتہ دارہے منیرہ نے خادمہ سے کہا کہ جا و اور انھیں

مبیں لے آؤ، خا دمہ چلی گئی اور تھوڑی دہرے بعد جو لین کمرے میں داخل ہوا ور اس نے کہا کہ جین شرحمہیں ممار کیادو ہتا ہوں، اس نے جواب دیا کے موسیومیر انام جين خيل منيره ہے، مير اوطن فرانس جيل ميسور ہے، اور شل پيرس ش خيس ملكم نگا پٹم میں پیدا ہوئی ہوں، جولین نے بدحواس ہوکر کے بعد دیگر ہے منیرہ او را نور علی کی طرف دیکھا۔منیرہ نے کہاموسیوجیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہیں اب مسعمان ہو چکی ہوں ،کب جولین نے یو جھا، بہت در کی بات ہے ، الورس نے بنی يريش في يرقاله يوئ في كوشش كرتے ہوئے كهاليكن جھے بيد بات كى ئے بيس بتائى ، میں نے لوکروں کوئع کررکھا تھا۔لیکن کیوں مجھے معلوم قبیں ، جولین نے مسکر اتنے ہو ئے کہا کہ وسیو جھے آپ کی ساد گی رتعجب آتا ہے، اب یہ بتائے کہ آپ کی شادی کب ہوگی۔انور علی نے جواب دیا۔میراخیال تھا کہ آپ جین سے فرانس کے سفر کے متعبق مشورہ کرنے آئے ہیں منبرہ نے کہا کہ میں پھر احتجاج کرتی ہوں کہ میر مّام جین نہیں ہے، منبرہ ہے۔ بہت احجامنبرہ آجندہ جھے سے بیلطی نہیں ہوگی لیکن آپ نے موسیو جولین کی بات کا جواب بیس دیا ، وہ یہ بوجے رہے ہیں کہ ہماری ش دی کب ہوگی ہنیر ہ کری سے بھی اور دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے ہو ہو ا س سوال کے جواب کے لیے موسیو کو بچھ دریرا نظار کرنا پڑنے گا ہموسیو جو لین نے کہا کہ بیں ایک مہینا تھ رکرسکتا ہوں بھیروتم کہاں جارہی ہو، بیں نے ابھی ناشتہ ہیں كى ، "ب يك كھ كى كى كے جيس تم جلدى آؤ ، منير ہ كمرے سے با ہرنكل كئى ، اس كا وہ فح مسرت کے ساتویں آسمان پر تھا

میں تھا کہ آپ کے اور جولین کے درمیان آخری دیوارگرائے کے بیے میرایہاں تھر نا ضروری ہے، بہر حال مجھے خوشی ہے کہ آپ کومیری خد مات کی ضرورت نہیں ر پی ، انور علی نی کہا کہ کیکن آپ تو یہ کہتے تھے کہ آپ صرف جین کوایئے ساتھ لے ج نے رہ اوو کر نے کے لیے بہان تھر تے ہوئے ہیں ، میں صرف بیمعوم کرنا چ بتا تھ کہ بین ئے سرنگا پٹم کے ایک مغرور نو جوان کے ساتھ اپنامستغیل وابستہ کر نے میں کہاں تک عقل مندی سے کام لیا ہے آپ کو بدخیال کیے ہوا کہ ہی مخرور ہوں، جین کے ساتھ چند یا تیں کرنے کے بعد میرے لیے بیہ مجھنا مشکل نہ تھ کہ آپ کے درمین ن جوچیز اب تک حاکل رہی ہے وہ صرف آپ کا غرور ہے ، کیا آپ کے بزویک میرے ہے ہی ہاے کافی ٹیس تھی کدہ ہمرے دوست کی بیوی تھی ہموسیو جین کصرف آپ کے فرور نے لیکر اعلا کے ساتھ شادی کرنے پر آ، دہ کر دیا تھا، کہیں آپ بدند مجھیں کہ آپ کو خرور کئے سے بیر امتصد آپ کی تو بین ہے، میں آپ کو ا کی بیند ترین انسان مجمتا ہوں ، جھے آپ کے ایار و خلوص اور آپ کی نیکی اور شر دنت کااعتر ا**ف ہے ۔**لیکن ان سب ہاتو ں کے باو جود میں می**جسوں** کرتا ہوں کہ اگراآپ کی نگاہوں کے سامنے فرور کے پر دے حاکل ندہوتے تو ایپ کویہ جائے میں اتن دریانگتی کہوہ ہے اس لڑکی جے آپ نے میکی باریا غری جری کی بندرگاہ پر و بھے تھ وہ آب کوائی امیدوں کامر کر بنا بھی ہے۔موسیویا غری چری میں میں نے جس مڑکی کو دیکھ تھاو ومیرے دوست کی بیوی تھی ۔اورا گرمیرے سامنے کوئی چیز حا ئل تھی تو وہ میر اغرور نہیں بکلہ ایک نثر یف آ دی کی حیااور اخلاق تھا ،اور میں جین کے متعلق بیسنٹا پیندنہیں کروں گا کہوہ ایک وفا شعار بیوی نہیں تھی ، ہیں نے بینہیں کہا کہ جین وف شعار بیل تھی ،اگر وہ میری بین ہوتی تو بھی میرے دل ش اس کے

ہے اس سے زیادہ عزت نہ ہوتی۔ ش صرف یہ کہنا جا بتا ہوں کہ آپ کو بگر انڈکی ب بى يررهم آيد اورآب في ال سامت يجيرلياء الى طرح جين كوال بررهم آيد، اور اس نے اس کے ساتھ شادی کرلی کیگرانڈ میر اعزیز تھااور میں اس مروت اور رحم ول کے ہے آپ دونوں کاشکرگز ارہوں الیکن جب میں آپ کے اور جین کے متعلق سوچتا ہوں آو جھے بیکہتا پڑتا ہے کیلیگرانٹ آپ سے اتنی بڑی قربانی بینے کا حقدارند تھا۔لیکن اب اس بحث ہے کوئی فائد دہیں ، میں صرف آپ کو بیسمجھائے کے ہے آیا تھ کہاب جین بیوہ ہو چکی ہے، اورائے آپ کی ضرورت ہے، جھے اس نے بہتے مید ہات جیس بتانی کو والب کے لیے اپنا قد جب بھی تبدیل کر چکی ہے، ورندیش یہاں آپ کا اتنا رکرنے کہ بجائے آپ کے لیے ایک خطائند کرچھوڑ جاتا ،اب اگر آپ ای حقیقت کو بھے جیے جیں کہ آپ دونوں کوایک دوسرے کی ضرورت ہے تو سر نگا یلم بین میرا کام تنم ہوج تا ہے، بین ای شفتے واپس چلاجاؤں گاءاب آپ کومیرے ایک موال کا جواب دینا ہے اوروہ بیاکہ آپ کی شادی کمب مورای ہے ،الورعلی کھھ وریر خاموشی ہے جولین کی طرف دیجتا رہا، بالاکٹراس نے کہا کہ بیس اس وقت اس سوال کا سیح جواب بیں دے سکا، جھےاہے بھائی کی آمد کا انتظار کرنا ہے گا، کی ہے قبیں ہوسکتا کہ 'آپ ی*جھ عرصه اور یبال تغیر جائیں جیس اگر بیضروری ہو*تا تو میں ضرورت مرتالیکن اب جھے جانا جائے ، تو پھر آج ہے آپ ہمارے مہمان ہیں ، میں ا بھی شاہی مہمان خانے ہے آپ کا سامان متکوالیما ہوں ، مجھے منظور ہے ، انور علی نے که موسیوجولین آپ بهت ذبین آدمی چی الیکن شی ایک بات کهناضر وری سمجهتا ہو ں،۔۔۔۔۔۔ابنداش اگر جھے جین کے ساتھ کو کی دلچی کھی تو اس کی وجہ صرف میتھی کہیگرانڈ میر ا دوست تھااورلیگرانڈ کی زندگی میں جین کے ساتھ

ميرا رشته ايه نقاجس پر بهن اور بھائی دونو ل فخر کر سکتے ہیں، میں جب و ضی کی طرف دیکتا ہوں تو مجھے میصول ہوتا ہے کہ اگر لیکر انڈ زندہ ہو جائے اور میں انہی حا ل ت میں ایک ہار پھر جین کے ساتھ یا تھی جے ی کی بندر گاہ ہے سر نگا پٹم تک کاسفر کروں، تو میرے طرزعمل بیں کوئی تندیلی جیس آئے گی، جولین نے کہا کہرے دوست تم كويه بالنيس كيني كرضرورت فين، بين بيشكيم كرنا موس كرتم عام انسا نون سے مختلف ہوء مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ بیس بہاں پیدائبیں ہوا، ورند آپ ہوگوں کے ساتھ جینامر نا میں اسینے لیے ایک سعادت بھتا۔منور خان کمرے میں واقل ہو اوراس نے کہا، جناب چند آ دی آپ سے ملناجا ہے ہیں ، اچھا میں آتا ہوں، ویکھوجین نے اگر ناشنہ کرایا ہوتو اے او پر بھیج دو، منورخان نے جواب دیا کہ جناب وہ نیچے محلے کی چندعورتوں کے ساتھ بیٹھی ہیں ، انورعلی نے جولین کی طرف متو جہ ہو کر فرانسیسی زبان ش کہا، جھے ملئے کے لیے چند لوگ آئے ہیں، جین شیج برا وی کی عورتوں کے ساتھ مصروف ہے،آپ اطیمنان سے بیٹھیں بیں ابھی آتا ہوں، جو لین نے کہا کھرانیول ہے کہ آپ آج ساردن معروف رہیں گے،اس ہے جھے اج زت دیجی، میں شرم تک واپس آجاؤں گا۔ویسے بھی آپ کے ہاں محفل ہو نے سے پہنے میرے کے شاہی مہمان خانے کے ناظم سے اجا زت لیما ضروری ہے، بہت اچھالیکن شام کے وقت آپ ضرور آجائے گا بیل نوکر کو آپ کا سان ینے کے بیے بھیج دوں گا، جولین اٹھ کر انورطی کے ساتھ چل دیا ، مکان کی ڈیورسی کے قریب بیٹی کرانورعلی نے جولین کورخصت کیاء اور دیوان خانے میں چوا گیاء باقی س را دن اس کے بیہاں پڑ وسیوں اور دوستوں کا تا نتا بندھا رہا ، اور اسے منیر ہ کے ساتھ کوئی ہات کرنے کاموقع شعلاء رات کے وقت اس نے دیوان خانے کے ایک

كرے ميں جولين كے ساتھ كھانا كھايا، اور يحدورياس كے اتھ باتيل كرتا رہا، دال بجے کے قریب وہ اسپے مہمان سے رخصت کے کردیوان خانے سے ہر بکا اور رہا کیشی مکان کے دوازے ہر منورخان کمڑاتھا، انورعلی نے کہا کون منورتم یہ ں کیوں کھڑے ہو، جناب ش آپ کا نظار کررہا تھا ما توریکی نے پیار کے ساتھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جاؤ آرام کرو، منور خان نے کہا جناب میں آپ سے ا بیک ہات کرنا جا ہتا ہوں ، کیولیکن مجھے دڑ ہے کہ بی بی جی خفا ہوں گی ، اگر میہ بات ہے تو پھر حمہیں خاموش رہنا جائیے ،لیکن جناب میں سے جھتا ہوں کے گھر کی کو کی ہات آپ سے بوشیدہ جیس وئی جائے ، میں کوئی بات جیس کہنا جا ہتا ،۔۔ ۔۔۔۔۔ بت بیہ ہے کہ نی بی جی مسلمان ہو چکی ہیں، اوران کا نام اب جین قبیس ملكمنيره ب، بل في ايني المحمول سے أبين كى بارنمازير حقے ہوئے ويكھاہ، ا نور میں نے کہا کہ منورتم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے اور مسج میں حمدہیں ا نعام دو نگا ہمنور خان نے کہا جناب میں آپ کو اور ایک بات بنانا جا بتا ہوں۔ انہی بی بی بی بی بی کھڑی آپ کا رستہ د کمچے رہی تھیں، میں قریب ہے گز راتو وہ مجھے د کھے کر واپس ملی صحن میں پینچ کرانھوں نے جھے آواز دی،اور کہا جب آ پ آ کیں آو میں آپ کو یہ بتا دوں کوہ کھ نا کھاتے ہی سو گئیں تھیں، ہن اس سے پہلے بھی کی بارانبیں آپ کا تنظ رکرتے ہوئے دیکیے چکاجوں اچھاجاؤاوراب سوجاؤ ، انورطی یہ کہہ کراندر داخل ہو بھوڑی دریے بعدوہ جبائے کمرے میں لیاں تبدیل کررہا تھاتو اسے اپنے بسترے تیلے پرایک کاغذ دکھائی دیاءاس نے کاغذا ٹھا کرکھول اور کری تھیدے کرجرا غ دان کے قریب بیٹھ گیا ، کاغذیرا پی مال کے ہاتھ کی تحریر بہی ن کروہ اپنے ول میں

جذب من الاهم محسول كرنے لكا۔ الورعلى كے نام قرحت كے ہاتھ كى افرى تحريب تھی۔نورچشم جھےمعنوم بیس کتم کہاں ہو، اور کس حال بیں ہو، بیں بیاری کی حالت میں شہیں بیدخط کن*ھ رہی ہوں ،* اب میں شاید زیادہ دیر تمہاراء انتظار مذکر سکوں <sup>رہی</sup>ن مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میری روح کو یہ ہے جینی نہیں رہے گی ، کہرے بعدائ كحريش تميارے بى كى كے سواتمهاراء انظار كرنے وال كوكى نبيس ، جب تم آؤ گے تو منیر ہتمہاری راہ و کچے رہی ہوگی ، اس کا ایک رشتہ دا را سے بیٹے ہے آیا ہے، کیکن اس نے اسینے وطن جانے سے انکار کرویا ہے۔ تم سیجھ سکتے ہو کداس انکار کی وجد کی ہے بمنیرہ اسد م قبول کرچکی ہے اور میری خواہش ہے کہم اس کے ساتھ شادی کراوہ ا یک وں ہے اینے بچوں کی کوئی بات یوشیدہ جیس روسکتی ، میں جانتی ہوں کہتم دو لوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہمنیرہ اگر میری اپنی بٹی ہوتی تو بھی شایداس سے زیادہ میری خدمت ندکر سکتی ، مجھے یقین ہے کہتم ضرور آؤ کے ہمہارے متعلق میں نے جو خواب و مجھے ہیں وہ تمام غلط قبل ہو سکتے ، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں حمهمیں قبیس و کھیسکوں گی کیکن میری روح ہمیشہ تمہاری مسرتوں میں تمہاری شریک رہے کی تمہاری مال، انوری کی آنکسیں آنسووں ہے لبریز ہو چکی تھیں،اس نے خطا کوایئے ہونٹوں ہے نگایا ، انسوائکمون سے چھلک کرخط شل جذب ہو چکے تھے ، جو لین انورعلی کے ہاں یک ہفتہ تیا م کرنے کے بعد رخصت ہوااوراس کے جانے کے دی دن بعد مرا د عى مدارس سے واپس أكبياء مرادعلى كے كمر وينجيتے بى انور اورمنير وكى شادى كى تیر ہیں شروع ہو کئیں، اور دو ہفتے کے بعد وہ رشتہ ءاز دواج میں نسلک ہو گئے، ذکوت ولیمہ میں شمر کے معززین نے ، حکومت کے بڑے پر عبدے دار اور فوج کے

انسرشر یک تھے بمہر نوں میں کئی افسرا ہے بھی تھے جوا نور علی کے ساتھ مرہوں کی تید میں رہ کیے تھے، بدرالزمان خان جے مرہٹول نے مب ہے آخر میں آز دکی تھا، ش دی ہے دو دن قبل سر نگا پٹم پہنچا تھا اور وہ علالت کے باوجود ذعوت ہیں شریک تھ۔ش دی کے کئی دن بعد تک شیر کے معز زگھرا نوں کی بہو بیٹیاں مبار کب دیے ہے آتی رہیں اور دلان کے لیے تخفے تھا کئے بھی لاتی رہیں، چنانچہ ایک دن منبرہ نے انورعی ہے کہا کہ اب میرے یا س استے کیڑے جمع ہو گئے ہیں کہ آپ کومیرے ہے کی سال تک نیا لہائی بنوانے کی ضرورت جیس بڑے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو الو میں چند جوڑے بروس کی بیوہ اور جی جورتون میں تعلیم کردوں، الور علی نے جواب دیاء ایک نیک کام کے لیے جھ سے اجازت لینے کی ضرورت نیس میں میں جا بتا ہوں کہتم اینے تمام فائتو کپڑے شہر کی ان عورتوں میں تقلیم کر دوجن کے شو ہر جنك من شهيد مو يك بين،

شدی سے چند ہفتے کے بعد انور علی مرفکا پٹم بیس ایک ہزار سوراروں کی کمان سنجال چکا تفاء اور مرادعلی رسالہ دار کے عہدے پرتر تی کرے پتل دڑگ رواند ہو چکا تفاء جنگ کے افغا مسے ایکے سال لارڈ کارٹوالس انگلستان واپس چلا گیا۔ اور اس کی جگہ مرج ناشور نے کمپنی کی زمام کارسنجال کی ۔ لارڈ کارٹوائس کی واپس کے مور پر تقریبا چھ ہو ہو انگر براون نے سلطان کے دو بیٹے جنہیں وہ برش ل کے طور پر مداری لے گئے تھے واپس بھیج ویتے ۔ سلطان شیچ معاہدے کی شراکط کے مطابق مداری لے گئے تھے واپس بھیج ویتے ۔ سلطان شیچ معاہدے کی شراکط کے مطابق میں سال ای انگر براون کوتاوان کی رقم اداکر چکا تھاء اور اس کے بعد شنر ادوں کو تنی مدت روک کرر کے دینے کی کوئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نواز علی کی مداخست کے مدت روک کرر کے دینے کی گئی وجہ جواز نہ تھا۔ لیکن میر نواز علی کی مداخست کے

ہ عث تمینی کی حکومت صلح کی شرا مکلے خلاف کئی مہینے شترا دوں کی واپسی کا مطاب ہا تی ری ۔ سطان کے خل ف میر نظام علی کی مداخلت کی پڑی وجہ ریھی کہ وہ جنگ کے نتائے سے مطمئن ندتھ اوروہ ان بدیوں کوائے لیے نا کافی سمحتا تھا، جومیسور کے مال غنیمت میں سے اس کے حص آئی تھیں ، وہ سلطان سے کر ٹول کا علاقہ چیننے پر بھند تھ ، تکریز کھ مدت وریر وہ اس کی حوصلہ افز ائی کرتے رہے، کیکن جنوبی ہندی سیاست میں اجا نک ایک خوشگوار تندیلی پیدا ہوئی اور انگریوں نے بدیتے ہوئے جا ل ت سے مجبور ہو کر نظام کے نامعقول مطالبات کی تا ئید وحمایت سے انکار کر دیا ، مهاو جی سندهیا ، جومر بیش حکر الول بیل سب سے زیادہ بااثر ، ہوشیار اور دوراندلیش تھ اورجس کی بساط سیاست پر دلی کے مفلوج اور بےبس حکمر ان شاہ عالم ٹائی کی حیثیت ایک مہرے سے زیادہ ندھی ہونا کہنجا اور اس نے اپنے غیر معموں اثر ورسوخ ہے مرہنوں کی سیاست کارخ برل کرر کا دیا ، سندصیا جنو فی ہندستان بیل میسور کی سلطنت کوانکریزون کے راہتے کی آخری دیوار جھتا تفاء اس نے پیشوا اوراس کے مشیروں اور جرنبیون کواس بات کا احساس دلایا کتم نے گزشتہ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دے کرعکھی کی ہے، تم ایک ہیرونی خطرے کواپٹی سرحدون کے قریب لے آئے ہو ہتہارا دھمن سطان ٹیپوٹیس ہےجس کا خاندان برسوں ہےجنو کی ہندوستان کی سرصدوں پر پہرہ دے رہاہے، بلکہ والوگ جیں جن کے کندھے پر بندوقیس رکھ کر اس ملک کی آزادی اورعزت کے دشن آہتہ آہتہ دلی کی طرف بر صارب ہیں، ہمیں سلطان ٹیم کی حدفت ہے ہیں بلکہ میر نظام علی کی کمروری ہے خوف کھونا جو بنیے جواینی حفاظت کے لیے ایسٹ انڈیا سمپنی کے سیامیوں کی سنگینیوں کی ضرورت محسوں كرتا ہے، كر مهمين موش ندآ يا تو وه دن دور بين جب حيدر آباد كے برشمر ميل مكر

یزوں کی چھ ونیں ہوں گی۔اوروہ ہمیں ایک ایک ایک کر کے نگانا شروع کر دیں کے ، ، اصل خطر ومیسورے نیس ملکہ حیدر آبا دے ہے۔ مہاولج سندھیا کی آمد ہے قبل سعطان ٹیرو کے متحلق مری بنت کے خیالات میں بھی ایک بہت بڑاا نقلہ ب<sup>7</sup> چکا تھ ، اوروہ محكرين وں كى بجائے سلطان ٹيو كے ساتھ مرہٹوں كے لعنقات استواركر نے کے سیے کوش انتقاء کیس برس رام بھاؤ اور منا نافر تولیس کی مخاہفت کے ہا حشاس کی کوشیش بور آور تابت نه جو کیں ،اب او ناشل سندھیا کی آھے یا عث ہری پہت اور اس کے ہم خیول لیڈروں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے، اور پیشوا کو تھ م اور محكريزوں كى بجائے سطان ٹييو كى طرف مائل ہونا يزا، ليكن سندھيد اور سعطان ٹيبو کے ، بین بھی خط و کتا بت کا سلسلہ جاری تھا کہ سند صیا اور ہری پنت کیے بعد دیگرے انقال کر گئے ، اوران کی کوئیش کوئی تملی نتیجہ ندہ پدا کرسکیں ، تا ہم پانٹوا اورمر مشهر داروں کواس بات کا حساس ہو چکا تھا کہ آئیں سعطان ٹیج کی برنسبت انکر یزون کی دشمنی اورمیرنظ م علی کی این الوقتی ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہونا میں سندھیا کے تیام کے دوران میں انکرین بہت پر بشان تھے اس کی موت کے بحدوہ ب محسول كررب من كايك مبت يز اخطره على جكاب ما جم مربثور كى سياست مين تبدیلی ہے آثار دیکھ کر انھوں نے سلطان ٹیپوکوسی نہ سی محاؤیر الجھ نے رکھنے کی مع لیسی میں تبدیلی کی ضرورت محسو*ں* کی اور مداری میں نظر بندشتمرا دوں کوعزت و احر م کے ساتھوا کس کر دیا ، اس عرصہ ش ڈھونٹر یا داغ جوسٹے کی شرا نظ سے بدول ہو کرمیسور سے نکل گیر تھا،مرہٹوں کے خلاف انتقامی کاروایؤں میں معروف رہا۔ اس نے دھاڑ واڑ کے قریب لوٹ مار کرنے کے بعد ماویری اور شاہنور پر قبضہ کرلی اور سطان ٹیپو کی خدمت میں کیلی بھیج کرمرہ ٹول سے میسور کے تمام علاقے چھینے

کی بیش کش کی الیمن سعطان ٹیرو نے اس کے ساتھ کوئی سروکارر کھنے سے انکار کردیا، ڈھونڈ یا داغ سر پھروں کی ایک متمی بھر جماعت کے ساتھ کافی عر صدم ہٹوں کو ر بیٹان کرنا رہا، بالدخر ہونا کی حکومت نے دو ہزراسواراس کی سر کوئی کے سے رواند كروية ،اورد هوناريا واغ ايك محمسان كى جنك بن كست كهاف كرووي کی طرف بھ گ تکلاء ، ایک ون منیر ہ اینے کمرے میں بیٹھی مرا دعی کے نام خط لکھ رای تھی ، پیارے پرا درتم نے پچھلے مہینے بیاطلاع دی تھی کھرہیں عنقر یب چھٹی ہے و ں ہے ،اس کے بعد تمبار اکوئی خطابیس آبا بتم نے اسینے بھانی جان کے خط کا بھی کو کی جواب بہیں دیا ،ان ولوں ہماری گفتگو عام طور پر تمہاری شا دی کے موضوع پر ہوتی ہے، اور ہم بیرچا ہے ہیں کہتم دو تین ماہ کی چھٹی لے کر تھر آجاؤ، میں نے تمہارے ہے ایک رشنہ تل ش کرریا ہے، اور مجھے یقین ہے کہم میرے انتقاب کو پہند کرو گے، الزك نهايت حسين اورجحدار باورايك الجهيفا عران مستعلق رمعتى بهام تہارے بھائی ج ن کواس کے باب سے دشیتے کے متعلق بات کرنے کو کہا تھ الیکن و وہات کرنے سے بہتے تہاری رضامندی حاصل کرنا ضروری مجھتے ہیں ، میں بہت خوش ہوں جد آنے کی کوشش کرو،اور اگر کسی وجہ سےجلدی ندا سکونو جوا با مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اس لڑکی کی والدہ ہے تمہارے رہنے کے متعلق بات کر سکوں ہتمباری بھا بھی منبے ہو، تافتے کے بعد ایک سے پہر انورعلی ہاتھ میں ایک کاغذیبے ہوئے منیرہ کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ تیرہ مرادعی کا خط آیا ہے، منبرہ کا چبرہ خوش سے چیک اٹھااوراس نے جلدی ہے آگے پڑھتے ہوئے کہال نے الورعى نے جواب دیا میں ہو ہے کر تمہیں سنا دینا ہوں ، وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے ، الورعی نے خط کامضمون پڑھنا شروع کیا ہمرادعلی نے لکھا تھا، بھائی جان اسد م علیکم، میں

سرحد کی دف می چوکیوں کے معالینے کے لیے گیا ہوا تھا ،اس لیے آپ کے اور بھ بھی جن کے خود کا جواب ندوے سکا، مجھےا کیے ماہ کی چیشی ل گئی ہے، کین میں گھر آئے سے بہتے چی اکبرخان کے باس جانا جا بتا ہوں، ایک دن سے ان کی کوئی اطرع خہیں ملی، میں بیمحسو*ں کرنا ہوں کہان کے حالا مت*معلوم کرنا ہمارا فرض ہے۔ان سے منے کے بعد میں چھٹیوں کے باقی دن آپ کی خدمت میں گر ارنے کی کوشش کرون گا،کیکن اگر مجھےان کے مال زیادہ دن تھرنا پڑ اتو میں چنل ڈرگ واپس آجا وُن گا ، نوجدار نے جھے ہے وعدہ کیا ہے کہ جھے تین جار ماہ کے بعد دو ہا رہ چھٹی ال جا ئے گے۔اب مجھے بعد بھی جان سے پچھ كبتا ہے۔ أنبول في بحر مرى شدى كا مسلنہ چھیٹر دیا ہے۔ بھائی جان آپ میری سفا دش کریں۔ ابھی میرے سے ان یولوں کوسو ہے کا وفتت نہیں آیا۔ بھابھی جان کی خدمت میں میرا سمام عرض کر و بیجے بمنیر و نے ویوں ہو کر کہا ہیری سمجھ بیل تیں آتا کہ و شادی کے مسلئے کوا تنافیر اہم کیوں سجھتا ہے، کاش میں اسے وہاڑی دکھا کتی ،انور علی سکرایا بڑی دکھائے سے کوئی فی مدہ شہوگا، بیں این بھائی کوجانتا ہوں منبرہ نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کو وٹ دی بیس کرنے گا بضرور کرئے گا ، کب ، جب اس کی مرضی ہوگی ،

## بالكيسوال بأب

ایک دو بہر کوم ادعلی اکبرخان کے گاؤں ہے آٹھ دل کے فصلے برظہر کی نماز واکر نے کے لیے ایک مذی کے کنارے اثراء اردگر دکھنا جنگل تھا ہمرا دعی نے رہتے سے چند قدم بٹا کرا کے درخت کے ساتھ اپنا کھوڑ ایا ندھ دیا ،اورندی کے یانی ہے وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑ ہوگیا ،، جب وہ ٹی زے فہ رغ ہو كرا تصفى لگاتواك في محسوى كيا كدكونى تيز چيزاك كى كردن كوچھورى ب،اس كى بندو ق س منے رہ ی ہوئی تھی لیکن اس کو بندوق اٹھانے کا موت نہیں مدا۔وہ یک ٹانیے کے بے جملا ور چرکود کر کھڑ اجو گیا ،آ کھ جھکنے کی دریش وہ اپنی مکوار نکال جا تھ الیکن اسنے میں ایک آ دی کے نیز ہے کی توک اس کے سینے کوچھورای تھی اور اس کے داکیں ہائیں وو ورآ دی اپنی بندوقیں سیدھی کیے کھرئے تھے۔ بدلوگ اینے لیا س سے مر ہے معدوم ہوتے تھے ہم ادملی نے مر کرد یکا صاتو دو اور سنے آ دمی اس کے کھو ڑے کے قریب کافئ مجے تھے، اس نے اپنی کوار پھینک دی، مریشے نے اطیمنان سے اپنا نیز و جھکاتے ہوئے ہو چھا بتم کون ہومر ادملی نے کہا کہ بیروال جھے تم ہے ہو جھنا جائے تھا، مریشے نے دوبارہ اسے نیزے کی نوک اس کے سینے پرر کھ دی اور سمخ ہوکر کہائم ابھی تک میں بھے درہے ہو کہتم اوجوٹی کی ملیوں میں پھر رہے ہو، میں اوجوثی سے جیس آیا ، اور حمہیں بات کرتے کے لیے بار بار تیز ہ دکھانے کی ضرورت جیس ، میں جا نتا ہوں کہ میں اس وقت تمہارے فرنے میں ہوں یتم کیاں ہے آئے ہو میں سرنگا پٹم ہے آیا ہوں مر ہشریر بیٹان ساہوکرایئے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگامرا د علی نے اپنی جیب میں ہاتھ وال کرا کے جیموثی سے چیلی نکال کران کے سامنے 

تھی، ورند میں آپ کو مایوں ندکرتا، اس وقت ميرے پاس يكى كھ ہے، مربث نے جمل کر تھیں اٹھ افی ماور آ کے بڑھ کرم اوکی کو ٹیل کرتے ہوئے کہا ،اسے اپنے یا س رکھنے اگر آپ سرنگا پٹم ہے آئے ٹیل تو جمعیں اینا دوست یا کنیں گے۔لیکن ہم آپ کوتھوڑی سی تکلیف وینا جا ہے ہیں ۔ اپنی مکوار اور بندوق اٹھ سے اور جارے ساتھ چینے کہاں مراوعلی نے جیران ہو کر بو چھا، ہمارے سر دار کے یہ س آب کوزید ده دور بیس جانا را سے گائمہاراس دارکون ہے۔ آب کو ابھی معدوم ہوجائے گار بیٹان ہونے کی ضرورت جیس ، ۔ اگر آپ سرنگا پٹم کے رہنے والے ہیں تو ہما رے سر دارکو پٹر دوست یا تھیں گے اور اگر کسے نے جھوٹ بول ہے ہیں پینہ پال جائے گا اور ہوتی سفر کی تکلیف سے نکا جائیں گے، دوسرے آدی نے جنتے ہوئے کہاء اگر ہمارے سر دار کو یہ پینة چلا کہآہے جھوٹ بول کرا پی جان بیجائے کی کوشش كردى بيل بو البكواى جنكل كركى ورخت كرماته بجانى دے دى جائے گی۔ایک آ دمی نے مر وعلٰی کا تھوڑا پکڑلیا اوروہ کچھ کیے بغیر ان کے ساتھ چل رہے اہ تدی کے کن رے کنا رہے گھنے جنگل میں کوئی آ دھامیل جانے کے بعد مرا وعی کوایک حکتمیں چاکیس آ دمی دکھائی دینے ، جوایک بوسیدہ خیے کے گرد بیٹھے ہوئے تھے ، یہ بوگ مرادعی کود کیھتے ہی اس کے گر دجمع ہو گئے ،ایک نو جوان آگے بڑھ کر چلا ہا، ارے فل موریو میسور کی فوج کے افسر ہیں ، میں نیا ٹیس کی بار دیکھ ہے ، اگرتم نے ن کے ساتھ کوئی زیا دتی کی ہے قو سروارتہاری کھال اتار لے گاہمرا دی کی پریشانی حیرانی میں تبدیل ہور ہی تھی ، خیمے سے ایک آدمی جس کے بازواور گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں ہمو دارہوا ،اورمریٹےان دیکھتے ہی ادھرا دھرہٹ گئے ،مرا د علی نے اسے پہلی ہی نظر میں پہیان لیا، میدہ حویثر یا داغ تھا، وہ آگے بڑھا اور تھو ری

در مرادی کی طرف غور ہے و <u>یکھنے کے</u> بعد چلایا ارے آپ مرادی بیل، مرادی نے شکایت کے ملیج میں کہا کہ خدا کاشکرہے کہ آپ نے مجھے بہی ن لیا ورنہ آپ کے آدمی اس جنگل میں مجھے بھائسی وینے کی خوشخبری سنا بھکے ہیں، ڈھونڈ یا داغ نے سے گلے مگاتے ہوئے کہا۔آپ کے ایک بال کے بدلے بیں ان سب کو پیوٹی دے سکتا ہوں الیکن آپ بہال کیے پینے گئے۔ میں اباجان کے ایک دوست کے بد س آیا ہوں ان کا گاؤن بہال سے چتومیل دور ہے میرے آدمیون نے آپ کے ساتھ کوئی برسوی تو نہیں کی جیس بلکہ ہیں اس ملاقات کے لیے آپ کاشکر گزار ہوں کین آپ یب ں کیا کر رہے ہیں ، میں نے سنا تھا کہ آپ ش ہنور تک پہنچ مستح ہیں، ڈھونڈ یا داغ مسکر ایامیرے دوست میں او سمی دن ہونا تعنینے کے خواب د مجےرہا تھ اليكن اب بين كئست كھا چكا ہوں ، وا دو پنت كو كھلے ميرے آئوسو آ دميوں كے مق بعے بیں تین ہزار سیا ہی لے آیا تھا، شاہنور سے بھا گئے کے بعد بیں ہے جھنا تھا کہ میرے سے بیعل قیمحفوظ ہے،لیکن مرہنے یہاں بھی میرا پیچھ کررہے ہیں، اکل ہی مجھے بیا طدع فی ہے کہ مر بیٹے مر داروں کا ایک دستہ یہاں سے چندمیل کے فی ملے ر بھیجا گیا ہے ،مر ہشہوار ، آپ کا مطلب ہے کہمر ہٹے سوارا دھوٹی کے علا تے میں داخل ہو کیے ہیں، ہاں، کیکن نظام بیسب کیسے پر داشت کرئے گا، تھ م کواب بہت کچھ پر داشت کرنا پڑھئے گا، ہونا کی افواج جنگ کی تیار بوں میں مصروف ہیں، ورجھے یقین ہے کہ وہ اس مرتبہ سلطان کی جگہ نظام پر اپنی تو ت آز ماکیں گی ہمرا دعی نے کہا کی آپ زنگ بی ممرے زخم ابٹھیک ہوگئے بیں۔آبے ڈھونڈیا داغ مراد علی کا ہازو پکڑ کر خیے کی طرف چل دیا جھوری دیر کے بعدوہ نیے کے اندر بیٹھے اطیمنان سے باتیں کررہے تھے، ڈھوٹڈ یا داغ نے کہا شاہنور پر جملہ کرنے کے بعد

میں نے سعطان معظم کی خدمت میں ایک ایکی تھیج کرم ہوں سے میسور کے مقبوضہ علاقے چھننے کی چیش کش کی تھی لیکن انہوں نے یہ جواب دیا گہم ہمارے سے ویجید کیں بیدا کرنے کی کوشش نہ کروہ ہم تنتی ہے ساتھ سکے کی شرا کطار عمل کرنا جا ہے ہیں ہمرا دھی نے جواب دیا کہاب آپ کا کیاارادہ ہے۔، ڈھوٹڈ یا داغ نے جواب دیو كداب جھے ميسور كے سواكوكى اور جائے يناه نظر خبيں آتى ، ميرے آتا جھ سے خفا ہیں ،لیکن مجھے بھی بھی پیدنیال آتا ہے کہ اگر ہیں ان کے بیا وُن گریڑوں ،اتو وہ میری خط کیں بھول جا کیں گے ، اگر آپ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر پچھ کہنا جا ہئیں۔تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا ہیرے نیچے کھیجے ساتھی اب اس حال بیں زیادہ عر ہے تک نہیں رو سکتے ہمرا دیلی نے جواب دیا کہ آپ کی اعانت میرا فرض ہے، میں چنل ڈرگ سے چند دلوں کی چیمٹی پر آیا ہوں، اور اب میں واپس چینے تی سر نگا پھم ج نے کے لیے مزید چیعٹی لینے کی کوشش کرون گامیری عید ایک جیس کہاس سلسلے میں سطان معظم سے کوئی بات براہ راست کرسکوں ، اتا ہم جھے امید ہے کہ جھے و ہاں کوئی مد د گارمل جا تھیں گے ، اگر جھے چنل ڈرگ سے ٹوڑ اچیٹھی ندفی تو اسے کو پیچھ عرصانظ رکرنا ہے گا آپ کے ساتھوں کی ٹوری مدد کی آسان ی صورت بیہ ہے کہ انہیں چنل ڈرگ کی فوج میں بحرتی کرایا جائے ہیمری واپسی کے بعد انہیں وہاں بھیج دیں، مجھے یفین ہے کہ جا را فوجدا رائیس وہاں لینے ہے اٹکارٹیس کرئے گا، ڈھونڈ یا داغ نے کہا کربیں جب تک جھےسلطان کی طرف سے میسور کی صدو دہیں واغل ہونے کی اب زت جیس ملے گی ، بدلوگ میرے ساتھور ہیں گے ،میرے بہت سے ساتھی ابھی تک دور دور کے جنگلول اور پیما ڈول میں چھیے ہوئے ہیں ، اور میں اہمین یک جگہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا، میں اینے دوآ دمیوں کوآپ کے ساتھ

بھیج دوں گا، آپ کب تک واپس ہوں گے، ش ایک ہفتے تک واپس آجاؤں گا، اور اگر آپ یہ ں ہوئے تو آپ کے ساتھیون کوساتھ لے جا وک گا، میں یہیں رہوں گا اور اگر کسی وجہ ہے مجھے کوئی اور جائے پناہ تل ش کرنا پڑی تو بھی ہیں دو آ دمیوں کو بیہا ن چھوڑ جا وُل گاءاور دہ آپ کی والیسی کا نتظا رکریں گے ہمرا دھی نے کہا کہ بہت اچھالیکن اگروہ کی وجہ ہے جھے ندل مکیں آو آپ انہیں چنل ڈرگ جھیج و بیچے گا، اب مجھے اجازت و بیچیے، اتن جلدی کم از کم ایک دن تو میرے پر س کشہر ئے بنیل میں آج شام سے پہلے وہاں پہنچنا جا ہتا ہوں واگرونت مراتو والیسی پر آپ کے یوس چین جو وس گاء بہت احجما اگر آپ کی مجل مرضی ہے تو میں آپ کو مجبور فیس كرون كا، خيم سے با برسر بهث محور ، كى ناب سنائى دى اور مرا ديلى اور د هوند با داخ جدی سے ہا ہرنگل آئے ، ایک سوار ڈھونڈ یا داغ کے قریب ہانچ کرجد ی سے نیچ کود یر اوراس نے کہ مہا راج وہ سوار جوہم نے کل دیکھے تھے، مر ہدنوج کے سیا ہی جیس بلکشیرے ہے، جیم صلوم ہواہے کہ وچند دنوں سے اس علاقے میں وٹ ، رکردے ہیں ، پچیلے ہفتے اس علائے کے لوگوں نے انہیں مار کرم صدکے یا رہابی دیو تھا۔لیکن اب وہ دوبارہ واپس آ گئے جیں ،اس وقت وہ جنگ ہے لیک کرا نھا لوں کی بستیوں کا رخ کررہے ہیں، ہیں نے ایک جماڑی ہیں جیب کران کی ہ تیں تی جیں ، وہ کسی بہتی پر جملہ کرئے کی نبیت سے جارہے جیں پھر ادعلی نے پریشان ہو کر دھو تذبيا واغ كى طرف ديكھا اور كہا كەمىر ئے دوست ميرى منزل مقصو ديبى افقا تو س كى نہتی ہے، اب شاید بھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑتے، بیں حاضر ہوں جناب، ڈھو نڈیو دی نے بیاکہ کرایے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا ہتم کیا دیکے درہے ہوائے کھوڑے تیار کروسطان ٹیج کے ایک بہا درسیائی کوتمہاری در کی ضرورت ہے ، اس کے س

تھی اپنے گھوڑوں پر زینیں ڈالتے ہیںمصروف ہو گئے اور اس نے مرادی سے کہا کہ جھے تنی رک کے لیے صرف ودمنٹ جا بنے جیل جیل آپ زخی ہیں آپ آرام کر یں ، آپ میری فکرند کریں میں بالکل ٹھیک ہوں ، اس نے خیمے کی طرف برا ھے ہو تے کہا جھوڑ ری در کے بعدوہ سلح ہو کرنیے سے با ہر نگا! اور ایک کھوڑے رسوار ہو کی ہمرادیں کےعلہ وہ کوئی پینیتیں مواراس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تقریباایک گھنٹہ جنگل میں کھوڑے دوڑائے کے بعد انہین ایک طرف سے کولیاں عینے کی آوا زستائی دی۔ ڈھونڈ یا واغ نے اپنا کھوڑا روک کرایک ہاتھ بلند کیا اوراس کے ساتھی رک سے اس نے کہا کاب جنگل عم ہونے والا ہے اب اس کے آگے بہتی کے قریب کنے کے کھیت شروع ہوتے ہیں، ڈھونڈ یا داغ کے ساتھیوں نے کسی تو تف کے بغیر اس کے عظم کی تعمیل کی اوروہ سات آ دمی محور وں کی حفاظت کے بیے چھوڑ کر آ گے برد ھے۔جنگل کے آگے کچھز مین غالی م می اوراس سے آگے بہتی شروع ہوتی تھی ، ڈھونڈ یا واغ جدی سے ایک درخت ہے ج عااد راس کے بعد اس نے نیچے اور کرمراد على سے ف طب ہو كركبا كرد أكواس كھيت من جمع ہوكر فائر كرر ب بين ، باغ كے وا ئیں طرف ایک چورا ہے جس مخیان درختوں کی آڑ میں جھیے ہوئے ڈاکووں کی سیح تعدا د کا غدا زوجیں لگا سکتا بھی جھے بیتین ہے کہ عقب ہے ہماراعمل انہیں ہو گئے یر مجبور کردے گاہم اوعلی نے بے چین ہو کر کہ کہ ہم وقت ضائع کردہے ہیں ، داغ نے اینے ساتھیوں کواشارہ کیااوروہ بھا گتے ہوئے گئے کے کھیتوں کوعبور کر لے لگے، ہخری کھیت کے کنارے پر پیٹی کران نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہم پہیں ر ہو بیں ابھی آتا ہوں ،اس کے ساتھی قطار بنا کر کھیت سے چند قدم دور کھڑے ہو کتے ورو وز مین پر لیٹ کرریٹکتا ہوا آگے براها ہمرادیلی نے اس کی تھاید کی اور چند

منٹ بعدیہ دونوں کھیت کی مینٹڈ مرکی آ ڈیٹس لیٹے ہوئے جا نزہ لے رہے تھے، ہاغ کا پچید حصہ خال تھ اور وہاں جگہ جگہ درختوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے کھوڑے بندھے ہوئے تنے ، ڈاکوشن کی تعدا دکوئی ویز ہدوسوکے لگ بھگ معدم ہوتی تھی۔ باغ کے ا گلے جھے میں جمع تھے اور گاؤں کی طرف باغ کی مینڈھان کے بیے موریے کا کام دے رای تھی ، ول با رہ آ دمی محور ول کی حفاظت کے لیے کھڑے بنے ،مرادعی نے اطیمنان ہے داغ کی طرف و یکھااور کہا کہ اب جمیں جلد ہا زی کی ضرورت نہیں ، معسوم ہوتا ہے کہ باغ ورگاؤں کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور ڈاکووں کی کولیوں گا وُن وا موں کوکو کی نقصان بیس پہنچا سکتین ، ڈھوٹھ یا داغ نے کہا کہاں وقت ان مو کو ں کا مقصد گا وں والوں کونقصان پہنچا نا نبیس بلکہ ڈا کو بیرچا ہے ہیں کہ گاوں کے لوگ در کر بھا گ لکٹیں ،اورانہیں کھلے میدان شکار کھیلنے کامو تع مل جائے گاء اگر گا وُں والے جواب میں گوریال شرچلا رہے ہو تے تو پیلوگ اس و نت گاؤں میں لوث وركردے ہوتے ، بن چند آ دميوں كے ساتھ كئے كے كھيت كا چكر كائ كرماغ كى وا کیں طرف سے حملہ کروں گا، آپ یا تی ساتھیوں کے ساتھ کھیت میں جھیے رہیں ، جب ڈاکوافر اتفری کی حالت میں اس طرف جنیں آو آپ ملکردیں ، جھے یقین ہے کہ چند منٹ میں میدان صاف ہو جائے گاجھوڑی در کے بعد ڈھوتر یا واغ گئے کے کھیتوں میں عائب ہو چکا تھا ، اور مرادعلی مینڈھ سے چھر قدم پیچھے ساتھیوں کے س تھ کھڑ اتھ ، اچا تک ہائے کے دائیں طرف سے بندوقوں کے دھ کوں کے ساتھ ساتھ ڈاکووں کی تی ویکار کی آوازیں سنائی دیں ،اوروہ پریشانی کی صالت میں ہوغ کے پچھیلی طرف بٹنے لگے ،اتنی دیریش مرا دعلی اور اس کے تین ساتھی مینڈ رہے گاڑ میں یٹ کراپنی بندو قیں سیدھی کر چکے تھے۔ کھوڑوں کے قریب پینٹی کر ڈ اکوؤں کی

افر اتفرى كابية لم نقا كه كوكي ري كھول رہا تھااوركوئي لگام پر جھيئنے كى كوشش كررہا تھا،، کوئی اینے کھوڑے کی رکاب ٹی یا وُل ڈال رہا تھااور دوسر اس کا یا وُں تھینچ کرخود سوار ہوئے کی کوشش کررہا تھا ہمرا دیلی نے فائز کرنے کا تھم دے اور ان کی آن میں چند آ دی زمین پر ڈھیر ہو گئے ،کسی نے بلند آواز میں کہ کہ بھا کو بھا گوا بی جانیں ہے وُ ہم جا روں طرف ہے تھیرے میں آجکے ہیں بھراد علی نے ہا رعب آواز میں کہا کہ تمہارے سے کہیں کوئی بھا گئے کارستہیں اینے ہتھیار پھینک دور چند ڈاکووں نے جتھ یور مجینک وئے باتی چینے جلاتے والیس مڑے، باغ کے عقب میں وائین طرف سے کو بیوں کی ہو چھاڑنے آئیں ہائیں طرف بھائنے پر مجبور کر دیا۔اس کے بعدم اوعی وراس کے ساتھی تکواریں سونت کریاغ میں داخل ہو محتے اور فلست خوردہ ڈاکووں کو بھیٹر بکریوں کی طرح ہا تکنے لگے ہیں لوگوں کو گھوڑ و ں پرسوا رہوئے كاموت مد تفاوہ ہائے كے آئے جو ہڑعبوركر كے مغرب كى طرف نكل كنے ، اور ہاتى پیدل ان کے پیچیے ہو گئے لگے ہمرا دعلی کے ساتھی بھا گئے وا توں کا پیچیں کر لے کا خیال جپوژ کر بھی رڈ النے والے ڈاکووں کوایک جگہ جمع کرنے میں مصروف تھے، دا ع اليك قوى يكل آدى كے كلے يس رى دال كر تمودار موااور كينے لكا كرم في اکووں کے سر دارکوگر ڈیا رکرلیا ہے ،اس کے ساتھی جا راآ دمیوں کوگھیرے بیس ہے ہو ئے تھے۔تھوڑی دریے بعد ہیلوگ اینے قیدیوں کے سمیت یوغ کو چھور کرایک کھے میدان میں بنیے، ڈھونڈیا داغ نے ادھرادھرد کھنے کے بعد کہا کہ گاؤں کے وگ ابھی تک سہے ہوئے ہیں ہمرادعلی نے کہا کہوہ شاید ہمیں بھی ڈ اکووں کے س تھی بیجھتے ہوں، داغ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ کہ گا وس کے وگ بر ر کی طرف سے دوئی کا ثیوت حاصل کئیے یغیریا ہر نیس آئیں گے، اس سے ان

قید یوں کو در ختوں کے ساتھ لٹکا وہ اور سب سے <u>سلے</u> ان کے سر دار کو پھانسی وے دو۔ مرادی نے کہکہ نبیں یہ لوگ ہتھیار ڈال چکے بیں، میں بیرچا بتا ہوں کہانہے ادھونی کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے ، داغ نے جواب دیا کہا دھونی میں جن کی حکو مت ہے وہ میرے ذیول شل ان ڈاکوول سے بھی بدر ہیں ، بہر حال وہ ان بوگوں کے متعبق کوئی فیصد نہیں کر سکتے ، ڈاکووں کے سر دار نے پر امید ہو کر کھا کہ سر کاراگر آپ میری جان بخشی کر دیں تو میں بھگوان کی تشم کھا تا ہوں کہ آئیند و کو ٹی جرم نہیں كرور كا مرداعي نے كە كەاگر اس علاقے كے لوگ تهباري جان بخشي ير كونى اعتراض ندکریں تو ہمیں کوئی اعتراض ندہوگا، چند آدمی سائے کھڑے بیاتما شدد کھے رہے تھے، مرادی نے آھے ہو حاکر بلند آواز میں کہا کہ بھائیو ہم تہارے دوست ہیں ، ڈاکو بھ گ گئے بیں اورا بتم ہا ہر آ سکتے ہو ، داخ اسپنے ساتھیو ن کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہتم اب بہاں ہے والی طبے جاؤ ، اب بہاں تہباری منرورت جیس ، مرف آٹھ دی آ دی رہ جائیں ،اگر ڈاکووں کاکونی کھوڑ اجمہیں پیند آجائے تو لے جا دُور ندگادُن وانوں کے لیے بہیں رہنے دو۔ہم ابھی جنگل میں تم ہے آمین کے م مرادی نے کیا کہان ہے کہیں کہالک آ دمی میر اکھوڑ ایہاں پہنچا وے میں بہیں ہے اس گا وُن کے مرداری طرف روانہ ہوجاؤں گا، داغ کے ساتھی وہاں ہے چل و بیئے اور تھوڑی دریے بحد تنین آ دمی گاؤں سے تمودرا ہوئے ،مرادی اور داغ نے آگے بیز دھ کران کے ساتھ مصافحہ کیااور پھر چنومنٹ کے اندراندرگاؤں کے بوگو ں کاو ہاں جوم لگ گیا ،مرادعلی ہے چھے دریہ با تھی کرنے کے بعدوہ یک زبان ہو کر تیدیوں کوموت کے گھا شاتارویے کامطالبہ کردیے تھے ،اجا تک داکیں سمت سے کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دہر ہیں اس بیٹ سوار تمودار ہوئے ، سب سے

ا کے آئے والے سوارئے جس کے لیے اور سنبری بال ہوا میں اہر ارہے تھے، جوم کے قریب بینی کراپی یوری قوت کے ساتھ مھوڑے کی باگ تھینچی اور گاؤں کے ہوگ ا دھرا دھرہث گئے ، ایک ٹائیے کے لیے مرادیلی کی نگا ہیں اس کے چبرے برمر کوز ہو سنگئیں، بیا بیک ٹری تھی،مرا دعلی کو پہلی نظر میں ہیجسو**ں** ہوا کہ ایک دکش تصویر ماضی کے دھندلکوں سے نکل کراچا تک اس کے سامنے آگئی ہے۔ ایک عمر رسیدہ آ دی نے اس کے کھوڑے کی ہا گ پکڑ تے ہوئے کہا گیآ ہے نے بہت دیر لگادی الیکن شکر ہے کہان نوگون کی پروفتت مدوسے جا را گاؤں چکے گیا، ۔ڈاکو بھاگ کئے اوران کا سروار چند آومیوں سمیت گرفتا رہو چکا ہے، ۔لڑکی نے ایک ہاتھ سے پیٹا فی بر بمحرے ہوئے ہول چیجے بٹاتے ہوئے بع حیصا کیڈاکوؤں کاسر دارکہاں ہے، حمر رسیدہ آدی نے ایک تو می دیکل آ دی کی طرف کہ جس کے ہاتھ یا دُس بندھے ہوئے ہے اش رہ کر دیا ، بڑکی تھوڑے سے اتر کرسر دار کی طرف پڑھی۔مرا دعلی لے دفی ز مان بل گاؤں کے ایک آدمی سے ہو جھا بیکون ہے، بیسر دارا کبرخان کی بیٹی ہے، شمینہ جی ہاں ، مرادعلی ا**س ن**سوانی حسن اور مردا نہ د قارے ایک پ*یکر جسم* کی **طرف** ويكضنى بجائة نفسور مين ايك بجولي بحالي اورنا زكارى كالنسور كرربا تفاء ثمييناس کے بیس سے گزرتے ہوئے ڈاکوون کے مردار کے باس رکی اوراس نے ایک ٹانیم کے تو تف کے بعد تماشائیوں کے بچوم کیلر ف دیکھااورا جا تک اپنی ملورانیا م سے نکا تے ہوئے کہ کہ بیا ابھی تک زندہ ہے، اور پھر ملیث کر اچا تک مروار پر کیے بعد دیگرے دووارکر دیئے ، جب اس نے تیسری بار ہاتھ اٹھ یا تو مرادی نے بھاگ کر اس کاہاتھ پکڑ کرا ہے ایک طرف دھکیل دیا اور کہنے نگا کہ بس سیجنے وہ مریکا ہے، ثمیبنہ نے غضبنا ک ہوکر مرا دیلی کی طرف دیکھالیک اس کی مہنی گر فنت میں بے پس ہو کر

رہ گئی، چندسوار کھوڑوں ہے کو دکر آگے ہیڑھے، کیکن دیبا تیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور چوا چوا کرکہا کرانہوں تے جاری دی ہے انہوں نے جاری جان ہی لگ ہے، شمیرنغور سے مرادی کی طرف و ک<u>ی</u>دری تھی ا**س کا غصراب جیرت میں بدل** چکا تھا، اس نے یو چھا کہ آپ کون ہیں، شہر اولی ہوں بثمینہ نے گر دن جھکاں اور مرا دعی ال کام زوچھوڑ کرایک قدم چیچے ہت گیا۔ تما شائی دم بخو د ہوکر ان کی طرف د مجھ رہے منتے۔ شمینے دوبارہ مرادیلی کی طرف ویکھاتو اس کی استحموں میں آنسو چھلک رہے تھے واس نے کہا کاپ کو علم بیس ہے کدان او گول نے ہمارے ساتھ کیا سلوک كيا ہے، مجھے معموم ب كين بل بدير داشت بيں كرسكا كرتم ----\_\_\_\_\_ یہان تک کہہ کرمرادیلی کی زبان رک تنی نہین آپ کوریمعلوم نہیں کہان بوگوں نے کس طریقے کے ساتھ میرے باب اور بھا کی کوئل کیا ہے ، ورندا ہے میراما تھ نہ پکڑتے ۔مرادعلی کا بوراجسم کیکیا اٹھ۔اوراس نے کرب امیر کیجے بیں کہا کہیں یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ داغ نے آگے پڑھتے ہوئے مرا دعی کے کند ھے یر یا تھ رکھتے ہوئے کہ کرمبرے دوست ایسے لوگوں پر رح فیس کھانا جا ہیں۔ اب بنائے کہ ہوتی تید یوں کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمراد ملی نے جواب دیو کہ مجھے ان اوگوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی حق قبیں ، تمیینہ نے کہا کہ اگر آپ ان ہوگوں کی جان بخش کرنا جا ہتے ہیں تو جھے کوئی اعتر اض نہیں ،مرادی نے جواب دی<sub>ا</sub> کہ بیر ہوگ کسی رحم کلے مستحق نہیں لیکن میں صرف بیرجا بتا ہوں کہ انہیں اوھونی کی حکومت کے حولے کر دیا جائے ، شمینہ نے کہا کہ اوجوٹی کی حکومت کی طرف سے ہمیں ایسے نیصلوں کو پنج مئیوں کے حوالے کر دینے کا تھم ہے، داغ نے کہ کہ کاش میں آپ کی پنچ بیت کا فیصلہ دیکھ کرجاتا ،کیکن اب جھے دیر ہور ہی ہے، پھروہ مرادعی

کی طرف متوجه ہوا۔ پس آپ کی واپسی کا انتظار کروں گاء اب مجھے اج زت دیجے۔ شمینہ نے یو چھا کہ آپ ان کے ساتھ آئے ہیں، تی بان الیکن آپ مر ہے معدوم ہو تے بیل، تی ہاں لیکن برمر بہت ڈ اکوئیل ہوتاء کے نے میرے تبیلے کے وگوں کی مدوى ہے ميں آپ كى شكر كرار موں الكين آپ كيان جارہے ہيں بہن ميں آپ كے ریزوں میں رہتا ہوں ،۔ کس جگہ۔ جنگل میں اگر آپ کو پھرمیر ی مدد کی غروت پڑے الو بھے آوازوے و بیچے گا، واغ ہے کہ کروہاں ہے چل دیاء ایکا دی نے آگے برا مرکز شمینہ ہے کہا کہ گاؤں کے نوگ کہتے ہیں کہڈا کوجنگل میں زیادہ دورنیس گئے، ور ن بیں ہے اکثر اسپے کھوڑے چھوڑ کر پیدل بھائے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوتو ان کا ویچھ کیا جائے ، شمینہ نے جواب دیا کہ اب ان کا پیچھا کرنے سے کولی فائدہ فہیں ،وہ جنگل میں داخل ہو بچکے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے،تم ہیں آدمیوں کواس گا وُں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دو ، اور ان قید بول کو گاؤں کی ہنچاہت کے حولے گاؤں کے لوگوں سے پچے دریا تین کرنے کے بعد تمینہ نے مرادی کی طرف

گاؤں کے لوگوں سے پچھے دیم یا بین کرنے کے بعد تمینہ مرادی کی طرف متوجہ ہو کرکہ آینے میں اب واپس جارتی ہوں ، مراد علی نے جواب دیو کہ میں اپ کھوڑے کا انتظار کررہا ہوں ، تمینہ نے پوچھا کہ آپ کا گھوڑا کہاں ہے ، ہم ڈاکووں پر حملہ کرنے سے پہلے اپ کھوڑے یہاں سے دور جنگل میں چھوڑ آئے تھے ۔ایک دیم ہی آئر آپ کہتے ہیں تو دیم ہی تھوڑ گے جہ ہیں تو دیم ہیں گئر آپ کہتے ہیں تو دیم ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو دیم ہیں دیم ہیں ہیں تھوڑ کے گھوڑ سے جھوڑ کے جوز کے جی سے کہتے ہیں تو دیم ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے لیے لیے اس کی ہیں شران میں سے ایک آپ کے لیے لیے اس کی ہیں تھے گھوڑ سے آپ کے لیے لیے گھوڑ سے گھوڑ سے

یاں رہیل کے میر اکھوڑا ابھی چھر منٹول ٹیل پہال بیٹنی جائے گا، چند منٹ کے بعد دا غ كايك سأتقى مراد كا كھوڑ الے كروبال چين كياءاوروه گاؤن كے يوگوں كى دان تيل لیتا ہوا تمینہ کے ساتھ چل دیا سرائے ٹیل مختلف بستیوں کے نوگ ان سے جدا ہوتے کئے، ورکوئی یا مجیمیل چلئے کے بعد ان کے ساتھ صرف تمیں آ دمی رہ گئے، مرادعی کے دل و در غربر اکبرخان اور شہبازی موت کا کہرااڑ تھا۔او روہ راستے میں تمینہ پر اس کے کسی ساتھی ہے کوئی بات شاکر سکاءا کبرخان اور شہبازی مختلف تعویریں اس کے سامینے کھوم رہی تھیں، اوراہے اس بات کا احساس قطعاً نہ تھا کہوہ کس راستے ج ر ہاہے ، کس سمت جر رہاہے اور کتنا فا صلہ طے کر چکا ہے ، شمینہ جے اس نے تھوڑی دہر ننگے مر دیکھ تھا، اب اینے سنہری بالوں کو سفیداو ڑھنی ہیں چھیائے ہوئے تھی، وہ منجمی بھی بھا گتے ہوئے تھوڑے سے مرا دعلی کی طرف دیجھتی ،کیکن اسے پچھے کہنے کا حوصد ند ہوتا ، ایک ٹیلے کے قریب پانٹے کراس نے اپنے گوڑے کی رفار کم کر بی ، اور قدرے جرات ہے کام لیتے ہوئے مرادیلی کی طرف متوجہ ہوکر کھا کہا ہے ہم پہنچ سکتے ہیں جارا گاؤں اس شیلے سے صرف ایک کوں دور ہے ہمرا دعلی نے کہا کہ ہیں ہے جھتا تھا کہ آپ کا گاؤں اس بہتی ہے زیا وہ دورٹیس ہوگا چمینہ نے جواب دیا کہ وہ بہتی سر صد کے قریب ہارے تبیلے کی آخری بہتی ہے؛ اور ہمارے گا وُں سے کانی دورہ، آپ کی امی جان اور بھائی کا کیا حال ہے۔مرادعلی نے جواب دیا کہ بھائی جان خیریت سے بیں اورامی جان فوت ہو چکی ہیں،آپ کی امی جان کیسی ہیں،و وٹھیک ہیں، کچھ دریر دونوں خاموش رہے، یا لآخر مرادعلی نے یو چھا کہ پچی جان اور شہباز کب شہید ہوئے۔ اٹھیں شہید ہوئے جا رمینے ہو کیے ہیں ، تنویر اور ہاشم حیدر آبا دمیں ہیں ، جی ماں وہ ابا جان اور بھائی جان کی شہا دت کے بعد یہاں آئے تھے اور کوئی

ڈیڑھ مہیندرہ کرواپس چلے گئے تھے، ٹیڈ عیور کرنے کے بعدان کے چنداور ساتھ کا استے کی ایک بستی ٹیس رک گئے اور ٹمینہ نے اپنے گھوڑے کو این ٹاک ہوئے کہ کہ اب ہمیں گھر جدد کی بہنچنا چاہئے ای جان پر بیٹان ہور ہی ہوں گی، تھوری دیر کے بعدوہ گاؤں ٹی مین گئے گئے ، آفاب غروب ہو چکا تھااور گاؤں کی میجہ سے او ان سائی دے رہی تھی ہمرادی گھوڑے سے از پڑااور ٹمینہ کی طرف متوجہ ہو کر بول کہ بیس نمی زیر ہے کہ کہ کہ آئی سے کند میں میں ایک آئی سے کند میں میں ایک آئی سے کند

## تيسوال باب

۔۔۔ مراد عی نمازے فارغ جو کروایس آیا ہو گھرکے چند نوکرڈ پوڑھی ہران کا انطار کررے نے مرادعی ان کے ساتھ مصافحہ کر دیا تھا کہ ایک لوعمر ترکا بھا گیا ہوا آیا اوراس نے کہ کہ جناب آپ کو بیکم صاحب نے بلایا ہے بعر ادعلی اس کے ساتھ جل دیا ، مکان کے مراونہ حصہ ہے لکل کر وہ اندرونی ڈیوڑھی کے ساتھ ایک کشاوہ کمرے بیں داخل ہوئے ، کمرے بیں جراغ روش تھاوہ و ایس چلا گیا ، اورمر داعلی ایک کری یر بدینر گی<sub>اء</sub> کمرے میں وبواروں کے ساتھ جگہ شیروں اور چیتوں کی کھا کیں لنگی ہو کی تھیں ، ایک کونے بیں لکڑی کا یک برا اصندہ ق برا ابوتھا، اکبر خال کی بوا کے س تھومد تات اے ایک صبر آزمام حلیجسوں ہوا تھا۔ بلقیس کمرے میں داخل ہو کی اورمرادعی نے ائبرنی کوشش کے بعد جوالفاظ اوراحساسات ڈہن میں جمع کیے تھے وہ منتشر ہوکررہ گئے، و 9کری ہے، ٹھا اورلرز تی ہونی آواز میں چی جان سمام ولکیم کہہ کر خاموش ہو گیا ، جیٹا جیتے رہو ، بلقیس ہے کہ کرآ کے پڑھی اورایک ٹانیاتو تف کے بحد کری پر بیٹوگئی ہمرادعلی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہ کہ چگی جان جھے مجھی تک چی جان اور شہباز خان کی موت کا یعین قبیں آتا ۔ بیٹا میں ان کی احبیں و کچے کربھی اینے آپ کو میدو مو کہ دینے کی کوشش کررہی تھی کہ وہ زندہ جی ، الیکن موت ا کے ایک حقیقت ہے جے تعلیم کے بغیر جا رہ نہیں ، ہم سباس سال مج رہا نے کا رادہ کرر ہے ہیں،اور تبہارے چھا جان کی خواہش تھی کرنے پر دوانہ ہوئے سے سمید ہم چند دن کے بیے سر نگا پھم جا کیں گے بٹمینے نے جھے تمہاری امی جان کی وق ت کی خرسائی ہے جھے بہت افسوس ہوا ہے، چی جان ش ایک دت سے یہاں آ ا ارادہ کر رہاتھ لیکن حالات ایسے تھے کہ یں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا،

بنقیس نے بے دویتے سے اپنے آنسو پو تھتے ہوئے کہا کہ وہمہیں بہت یا دکیا کر تے تھے۔ پچی جان مجھے گاؤں کے کسی آدمی سے ان کی شہادت کی تفعید ت بوچھنے کی جمت نبیس جو لکی مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوال رے گا کہ شران سے اتن وورتھاء بیٹا مجھ میں اتبہی ہمت رہنتی کہ میں گا وک ہے ہا ہرنگل کراس کا راستہ روک سکوں ، میں نے ایک ٹوکر کواس کے پیچھے روانہ کیا لیکن وہ بھی اس کا ارادہ بدلنے میں کا میں ب نہ ہوسکا ان کی موت کی تضبیلات بہت در دناک بیں اور اگرتم یہاں ہوتے بھی تو کیا کریتے ، قدرت کو بھی منظور تھا۔ مراد علی کے مزید استنسار پر بیقیس بیٹم نے ا بے بیٹے اور شو ہر کی شہاوت کی تفسیلات بیان کرتے ہوئے کہا۔ ایک دن جمیں حيدرآب وسے تنور كے سركى موت كى اطلاع آئى اورا كلے دن شمينے الم حيدرآبود ج نے کے ہے تی رہو گئے، ہم سب ان کے ساتھ جانا جا ہے تھے لیکن ان کے سمجھ نے ہرایت ارا وہ ملتو ی کر دیا ، اور اس کی بڑی وجہ بیٹنی کہ ہمیں حیدر آیا دے طویل سفر میں شہبرز کی تکلیف کا خیال تھا،اس کی جینائی اس صد تک زائل ہو پیکی تھی کو وبرد ی مشکل سے سیابی اور سفیدی می تمیز کرستاتا

،شہب زکے اہا جان نے چھآدی اپ ساتھ لیے اور علی السیح حیدر آب دکے ہے روانہ ہوگئے کاش جھے معلوم ہوتا کہ ش آخری ہا رائیس رفصت کر رای ہوں ، اگلے دن پروس کی کاش جھے معلوم ہوتا کہ ش آخری ہا رائیس رفصت کر رای ہوں ، اگلے دن پروس کی جہتی اور اس نے بتا ہو کہ اس نے جنگل میں اپنے ہم واراوران کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھی جی ، آن کی ان شل گا کر کے جو گئے وزیرے ہے کہ وکر کے بے موار ہوکران کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔ جھے چھے دیرے ہے دیے بنا ہوا کہ شہب زبھی ان جو اس دیو نے تو جھے بتا چوا کہ شہب زبھی ان

کے ساتھ ہی چوا گیا ہے تمینانے بھائی کے پیچے جانے پر بھندتھی لیکن میں نے ا سے روک ایں ہش م کے وفت جب گاؤن کے لوگ واپس آئے تو وہ اپنے کھوڑوں پر تمہارے چی جن اورشہباز کے علاوہ چودہ اور آدمیوں کی انٹیس ار دے ہوئے تھے، گاوں کے بوگوں نے ہمیں بتلیا کہوہ یہاں سے چندمیل دورجنگل میں پنچاتو ایک ورخت کے ساتھ ممینہ کے اہا اوران کے ساتھیوں کی انٹیس لنگ رای تھیں ،، جب وہ ورخت ہے اشیں اٹار رہے ہے تو یاس ہی سی تھنی جماڑی ہے کولیوں کی ہو چھاڑ آئی اور ہمارے چند آ دی زخمی ہوکرگر پڑنے۔ہمارے آ دمیوں نے جوانی تملد کیا اور مر بہٹے زخی ہوکر بھ گ گئے ،انہوں نے یا پچ مر جٹول کوزند ، گرنی رکرلیا اوران سے وزيرس كى توييد جدا كرم موسى با قاعده فوج كے چند آدمي ميسورى جنگ سے ف رغ ہوکرا دھرآ گئے ہیں ،اور وہمر صدی ڈاکووں کی رہنمائی کررہے ہیں،گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہڈا کووں کی پہلی کولی شہباز کے سینے پر کئی تھی اورا**س** نے گرتے ہی دم تو ژویو فغا۔ان کا سابیا تھنے کی دریقی کے سرحدیا رکے وہ ڈاکو جوائی سر ز بین پر پا وُل رکھنے کی جرات جیس کرتے تھے شیر ہو گئے اور انہوں نے وس ون بعد اس علا تے کی ایک بہتی ہر حملہ کر دیاء جارے گا وال کے چند آدمی بیاطور عظتے ہی حملہ آوروں کے مقابلے برجائے کے لیے تیار ہو گئے ۔لیکن گاؤں کی اکثریت ان کا ساتھ دینے میں ہیں و پائیں کر رہی تھی، جب وہ ہما رہے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر بحث کررہے مصفو شمینہ مکان کی ڈیوڑ می میں سے ان کی ہا تیں من رہی تھی ۔ تھوڑی دریے بعد نوکر بھا گتے ہوئے میرے یا س آئے اور انہون نے بیاطرع دی کٹمبینہ کھوڑے پرسوار ہو کر ہا ہرنگل گئی ہے،، میں جلدی ہے ڈیوڑھی میں بینچی تو شمینہ کھوڑے کی زین مرسوار ہو کرتفر مر کررہی تھی ، گا وَل کے بوگ اینے سر دار کی بیٹی

کے منصہ سے برز دل اور مے غیرتی کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور مین کی آن میں ہر بوڑھا اور جوان ٹر ائی پر جائے کے کیے تیار ہو گیا ، جب وہ سوار ہو کریہ ں سے كلنوشمينه كالكور اسب ما المحقاء جحدث اتن بمت فيهي كمين آك بروكراس کا راستہ روک سکوں ، ش نے ایک ٹو کر کوائ**ں کے چیجے روانہ کیا لیکن وہ اس کا** راستہ رو کئے بیل کامیاب نہ ہوسکا۔راست بیل گاؤں کے لوگ بھی واس کو سمجھاتے رہے کیکن وہ سب کو یمی جواب دیتی رہی کہ جس مر دارا کیرخان کی بیٹی ہوں اینے گاؤں کے بوگوں کی حفاطت کرنا میری ذمہ داری ہے ، راستے ہیں گئی اور بستیوں کے بوگ ان کے ساتھوش مل ہو گئے اور دو پہر کے وقت جمیں بیاطلاع کی کہ شیرے تمیں ل شیں میدان میں چھوڑ کر بھا گ گئے ہیں ،اور دا**ں آ**دمیوں کو گر آن رکزلیا گیا ہے ، جب شم مے وقت ثمید آئی تواس نے جھے بی خرسنائی کرتید ہوں کواس ور شت کے ساتھ بھالی وے دی گئی ہے جس درخت کے ساتھائی کے ساتھیوں اور اہا جان کی ا شیں یا فی سی محمیں، تبیلے کے لوگوں نے اپنے سر داری موت کے بعد ہمارے خاندان کے ایک ہا اثر آ دی مے سر پر پکڑی بائدھ دی تھی۔ لیکن اس والنے کے بعد شمینہ کا رتبہ مردارے بلند سمجما جاتا ہے اور قبیلے کے لوگ اس کے اش روں پر جان ویتے ہیں، ہاشم اوراس کے خائدان کے کئی لوگ تعزیت کے لیے یہاں آئے تھے اوروہ ہمیں اپنے س تھ حیدر آباد لے جانے یہ مصریتے، میں بھی بیمحسوں کرتی تھی کہ یہ جگہ جمارے سے محفوظ نبیل بھیل <del>قبیلے کے لوگول کی التج</del>اؤ*ل ہے ہمی*ن اپنا ارا دہ ہر کنے پر مجبور کر دیا ، نیا مر دار ہر گاؤں کے باٹر افراد کا ایک وقد لے کر ہارے یا س آیا او راس نے کہا کہ آگر آپ لوگ ہے گئے تو ہم میں ہے کو فی بھی یہاں رہنا پہند نہیں کرنے گا،اس علاقے کے لوگوں کا حوصلہ بائدر کھنے کے سے تمینہ کا یہ س رہنا

ضروری ہے اور شمینہ بیہ بی تھی کہ بیل آخری دم تک اینے قبیلے کا ساتھ چھوڑ نا پہند نہیں کروں گی ، \_ \_ \_ \_ \_ گمینہ کے ایا جان کھا کرتے تھے کہیری بھو ں بھ با شمینائے سینے میں ایک شیر کا ول رکھتی ہے۔۔۔۔۔۔۔اور آج جارا ساراقبیداک کی بہاوری کے گیت گاتا ہے، شہباز اوراس کے اور جان کی ون سے کے دومبینوں کے بعدم ہول نے دو بارہ مرصد عبور کرکے ہماری بستیوں کو ہو شنے کی کوشش کی تھی، کیکن شمینہ نے چند خوٹر پر لڑا نیوں کے بعدانہیں پھر بھا دیا تھا۔ اس کے بعد کیجھ دیرامن رہا کیکن گذشتہ چھر دن سے ڈاکووں نے بھر بوٹ ہارشروع كردى ہے، بلقيس يہ ل تك كہدكر خاموش ہوگئى، مراد على نے كہا كد چى جان آج مجھے ثمینہ کی جرات نے بہت متاثر کیا الیکن اس کے باوجود میں پیسجھتا ہوں کہ چے جان اور شہباز کی موت کے بعد آپ کا یہان رہنا مناسب نیس، بیں بھی یہی جھتی ہوں کیکن ثمینہ کی مرضی کے خلاف میرے لیے بیگھر چھوڑ ناممکن جیں ، وہ بیجھتی ہے کہ ہماراء یہ ں سے جانا اینے قبیلے کے ساتھ بےوفائی اور بدعہدی کے مترا دف ہو گا۔ بیٹا شمیند کی کی با تمر میرے لیے معمد ہیں ، بھائی اور باپ کی موت کے بعد میں نے اس کی انتھوں میں جمی آنسونیں دیکھے۔لیکن وہ ہرشام ان کی قبروں پر جراغ جل نے جاتی ہے، شہر زعام طور یراس کے کمرے میں رہا کرتا تھااور تمینہ نے اس کے مرنے کے بحدای کے یا دگاریں اس کمرے میں جمع کر دی ہیں ،اس صندوق میں اس کی ملو روں اور کیڑوں کے علاوہ اس کے جوتے ہیں میداس کے محورے کی زین ہے اور کمرے کی دیواروں کے ساتھا اس کے شکار کیے ہوئے شیروں اور چیتوں کی کھ لیں منگ رہی ہیں،۔اس کمرے کو ہمیشہ قبل لگار بہتا ہے اور شمینہ اپنے سواکسی اور کواس کی صفائی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی کیکن آج وہ میری تو تع کےخلاف

وہ خود ہی تم کو بہاں تھیرانے پر اصرار کررہی تھی۔ ثمینہ کوشہبازے بہت ہیارتھ ور المنكصور سے محروم ہو جانے كے بعد تو وہ اس كى زندگى كى سب سے يزى وليك بن چکا تھے۔وہ ہرونت اس کے ساتھ رہا کرتی اوراہے بھی اس بات کا احساس نہیں ہو نے دیتی تھی کہوہ بینا کی سے تروم ہو جا ہے۔جب شہباز کھر بیٹے بیٹے اک ہث کا شکار ہوج تا تو شمینہ اے کھر ہے باہر لے جاتی شروع شروع میں وہ اس کابا تھ پکڑ کر چینے کا جا دی تف کیکن بعد ہیں کسی وقت کے بغیر شمینہ کے چیجیے جیجیے جینے کا جا دی ہو گی تفا۔وہ کہا کرتا تھ کیٹمینہ مجھےآ محصرف ایک دھند لے آئینے کی صورت میں تظر آتی ہے کیکن اس کے قدمول کی آجٹ سے بیں اپنا راستہ دیکھ سنتا ہوں ، پیغا کی سے مروم ہوج نے کے باو جود محورے يرسواري كرنے كے ليے شہيا زے شوق بيل کوئی کی جیس آئی تھی۔شروع شروع بیس جارا خیال تھا کھل آرام ہے اس کی جینا کی و پس آجائے گلیکن جب کوئی فائدہ نہ جواتو شہباز کے ابائے اسے گھوڑے مر سورای کرنے کی آج زت دے دی۔اوروہ اور ثمیبتہ برروز علی اصبح کھوڑے برسواری کی کرتے تھے، ثمیینہ کو ہروفت شہباز کے لیے کوئی نہ کوئی ٹی دلچیں تلاش کرنے کی فکر کی رہتی تھی۔ایک دن ججھے معلوم ہوا کہ شہبا زشمینہ کے ساتھ یا ہر کے احاطے میں بندوق کے نشائے کی مثل کر رہاہے ، اور چھے بخت جرت ہوئی ، میں وہاں بینی لو شہباز اور ثمینہ چند نوکروں کے ساتھ محن میں کھڑے تھے، اوران کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کا تخت انظاموا تھا۔شہبا زے ہاتھ میں بندو آتھی بثمینے ایک پیھر اٹھ یا اور کہ کہ بھائی جان آ ہے تیار ہو جا کیں ،شہباز نے ویوار کی طرف بندو ق سیدھی کرتے ہوئے کہا کہ میں تیارہوں، پھر تمینے نے شیخے پر پھر ، را اورشہباز نے او زسنتے ی بندوق چلادی، میں نے دیکھا کہ س جگہیند کا پھر مگاتھا اس کے قر

بیب ہی شہباز کی بندوق سے دیوار شن موراخ ہوگیا تھا، ایک نوکر نے خال بندوق اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور پھر محری ہوئی بندوق اس کے ہاتھ میں دے دی، شہب ز نے اس طرح کی فرکر کیے اور ش وہاں کھڑی دیجھتی رہی، جب ثمینہ نے اسے ریا تا یو کہآپ کا نشا ندمیرے پھر کے ہالکل قریب لگا ہے تو اس کا چیرہ خوشی ہے دمک شناء تفور ی در کے بعد اس کے ابا جان بھی آگئے انہوں نے بیتماش دیکھ او مسکرا تے ہوئے و بے یا دُن آ کر ہمار ہے تر بب کھڑے ہوگئے و شہباز کے چندنشا نے و کیلنے کے بعد انہوں نے ایک لمبی حجری منگوائی اور کہا کہ بیٹا اب ثمیینہ کی بجائے میں تہاری رہنمائی کرتا ہوں، یہ کہد کروہ دیوار کی طرف بڑھے اور شختے کے ہالکل قریب کھڑئے ہو گئے، پھرانہوں نے چھری کی نوک سے تنتے ہے ٹھک ٹھک کرنے کے بعد شہب زکو فہ تر کرنے کے لیے کہا ہو وہ یو لاا ایا جان جھے آپ کی آوا زا بیٹے ہد قب کے ہالک قریب سائی وے رہی ہے ، انھوں نے جواب دیا کہتم میری فکر ند کرو میں تنختے سے کا فی دور ہوں ، ۔اب تیار ہو جاؤ، یہ کہ کرانہوں نے شختے مردوہ اور او تھک تعك كى اور شبها زيف كولى جلادى ، اس كابين شائد بالكل ميح تفاء اس كے بعد چند ہفتوں ہیںشبیبا زکو تن مثق ہوگئ تھی کہ وہ پیاس ساٹھ قدم ہے ٹھک ٹھک سن کرنٹا ند گاستا تھ ،اور ثمینا ہے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ بھی تھی ہمین میرے س منے بھی ایے بھائی یا ابا جان کا ذکر نبیس کرتی لیکن میں پیچھتی ہوں کہاں کی زند تى ميرى نسبت زياده المناك ہے، ش) تى بيتا دومروں كوسنا كرول كا يو جھ ملكا كر میتی ہوں کیکن وہ اینے تم میں کسی کو حصہ دارینا نا پسند نہیں کرتی ، ایک توکرنے کمرے میں ج سکتے ہوئے کہا کہ جناب گاؤں کے لوگ با ہرجے ہور ہے ہیں اوروہ آپ سے من جائے ہیں،

بیقیس نے کہا کہتم انہیں بٹھا ؤیراب کھانا کھا کر جا کمیں گے ،مرادی نے کہا، چی جن سیمبتر ندہو گا کہ بین کھانا کھانے ہے <u>سملے انہیں ال ہو</u> ہیں ہیٹا تہمیں وہا ں دریالگ جائے گی ، میں کھانا جھیجتی ہوں، بلقیس بیہ کہ کروہاں ہے اتھی اور کمرے ہے ہو ہرنگل گئی،۔رات کے دس یجے مراد علی اس کرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، دن تجرے واقعات ایک خواب معلوم ہو ت<u>ے تھے۔ ثمی</u>ندائ کم س اور بھو ل بھال ارک ہے کس قدر مختلف تھی جے اس نے پہلی با راس گھر میں دیکھا تھا اور جس کے تعبور ہے ہونٹوں پرمسکرا ہے آجاتی تھی، وہ بیسو جا کرنا تھا کہاب ثمینہ بڑی ہو پکی ہوگی اورش بدوہ مجھے دیکھے تو پیجان بھی نہ یائے ، اور شاید ہی ہی اسے بیجان نہ یا دُں، اور چندس نوں کے بعد تو اسے میرانام تک یا دندرے گاہم نگا پٹم سے روانہ ہوئے کے وقت کے بعد راستے کی منازل بیں اکبرخان اورشہباز خان کے ساتھ کئی گئی مد قاتوں کے تصور میں بھی بھاراس کے تصور میں مہم سی تمییندی تصویر آج تی تھی واور و چھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا تھا کہاس کے ماضی اور حال کے درمیون جو سال کا عرمه حائل ہے ،اور پھرا ہے جب اچا تک پیڈیال آتا کٹمبینداب جوان ہو پکی ہوگی اوراس کے سامنے آئے سے اجتناب کرئے کی تواسے ایک بھام ہی البھن ہونے لگتی،اوراب وہ ثمینہ کو دکھیے چکا تھالیکن اس کی البحض کم ہونے کی بجائے زیا وہ ہو نے لگی تھی ، وفت کاربیا نظاب جس نے اکبرخان کی بیٹی اور شہبازخان کی بہن کو پھو نوں سے تھینے کی بجائے تکوارا ٹھانے پر ججبور کر دیا تھا، مرا دعلی کے سے نا قابل بر داشت تھا، وہ ہار با رائے دل ش کہدر ہاتھا کہ تمینہ تمینہ کاش میں تمام عمر تمہارے گھر کے دروازے پر پہرہ دے سکتا،، کاٹن ٹیں انسا نبیت کے خرمن سے ظلم ووحشت ی وہ آگ بچھا سکتا، جس کی حرارت نے شہیں گھر سے با ہر نکلنے پر مجبور کر دیا

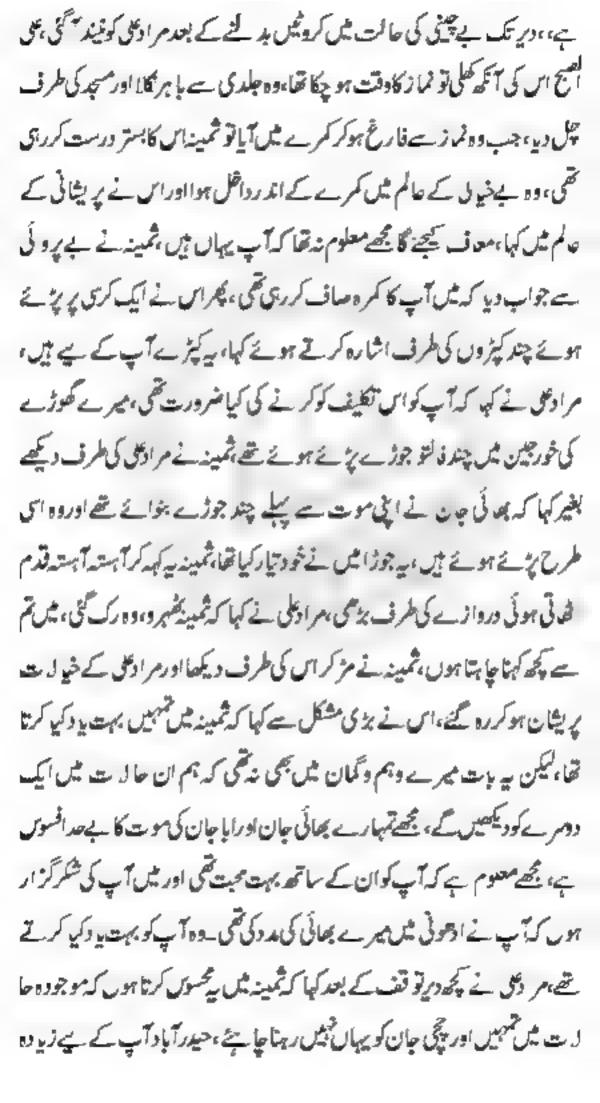

محفوظ ہوگا، کاش صلات ایسے ہوتے کہ ہیں آپ کوسر نگا پٹم آنے کی اجازت دے سَمّا ، ثمينه نے فيصد كن ليج من كها كر بم يهال رہنے كافيصله كر چكے ہيں ، اور آپ كو ہمارے متعلق پریشن فیمن ہونا جاہتے ہم اوعلی کو پچھاور کہنے کی ہمت ندہو کی جمید کمرے سے با ہرنگل کی اورہ ہنڈ حال ساہوکر کمرے بیل موجود ایک کری پر بیٹھ گیا ، مرادعی کواینے قیم کے دوران میں ثمینہ ہے کوئی بات کرنے کامو تع ندمداء کیکن بیقیس منج و شام اس کے باس آتی اور کی گئے گھنٹے مرانے وقتوں کی باتیں کرتی رہتی ، ببقيس كے سامنے بيٹھے بيٹھے جب وہ ثمينہ كے متعلق سوچتا تو اسے اسپنے دل پر ایک نا قابل ہیان ہو جو محسول ہوتا، اے کرے سے با ہراس کا بیشتر وقت آس براوں کی ان بستیوں کے نوگوں سے ملاقات میں گزرتا جوا سے اپنامحسن خیول کرتے تھے، پھر جنب وہ واپس آتا تو مجھی بھی کمرے کی صفائی یا ساز وسامان میں معوی ساتغیر وتزرل اس بات کی کوابی وینا کی ثمیندا کی فیرموجودگ بیس و بال آچکی ہے، کبھی اس کے دل میں بیڈیول آتا کر شمید عمد أاس سے اجتناب كرتی ہے، اور اس كاول تمورى وريكے ہے شکا بیت سےلبر بن ہوجا تا ، پھر خود ہی ثمینہ کے طرز عمل کے جواب میں مختلف ول کل تلاش کرتاء ثمینہ کے دل و دماخ پر اپنے بھائی اور باپ کی موت کا گہرا اثر ہے، اور میں نے بکا یک اسے گاؤں سے بھرت کامشورہ دے کرخل کر دیا ہے ، وکھروہ تفهور کے عالم میں ثمینہ کے سامنے بی صفائی چیں کرتا یٹمینے میرایہ مطلب نہ تھا میں ب نتا ہوں کہتم بہت بہا درہو، تمہاری رگوں ہیں ایک غیور باپ کا خون ہے، الیکن تم ایک او کا مقابلہ کرنے کے مہیں آگ کے طوفا توں کا مقابلہ کرنے کے بیان پیدا کیا۔ شن تم سے میہ کہنے کاحق رکھتا ہوں کہمہارے لیے میرگا وُس محفوظ نیس ، یو نچو یں روزوہ عشا می نماز پر مدکر گاؤں کی مجدے واپس آیا تو وہ اڑ کا جوال کے ہے گئے

وشم کھنال پر کرتا تھا واس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا ہمرا دھی نے اس سے کہا کہتم جا وُ اور بیچن جان ہے کیو کہ بیں ان سے ملناحا بتا ہوں ، مڑ کا بہت اچھا جناب کہد کرچیا گا ورمراوعلی اینے کمرے میں داخل ہوا جھوڑی دریے بعدوہ ہے چینی کی حالت میں کمرے کے اندرٹیل رہا تھا۔ کہ بلقیس اندر داخل ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا کیابات ہے۔ چی جان تشریف رکھنے وہ ایک کری پر بیٹر کی اور مرادعی نے اس کے سامنے دومری کری پر جیٹھتے ہوئے کہا کہ چکی جان معاف سیجنے گا کہ میں نے اس وقت آب کو بہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ اِت یہ ہے کہ یں اب و اپس جها جا بتا ہوں ، اگر آپ اجازت دیں تو میں تع بہاں سے روانہ ہوجا وُں ، نہیں بیٹا اتنی جدی نه کرو ۔ چی جان میں بیرجا بتا ہوں کہ آپ جھے خوش سے اج زت دیں ہ میں شہیں مجبور منہیں کر سکتی کیکن کیاتم جموزی دیر اور نبیں تضہر سکتے جمہیں یہ ں د مجھ كريس اين بهت مع بحول كي تقى ، جي جان آب جانتي بيل كه جي يه س جانتي سے خوشی فہیں ہو گی کیکن یہ ایک مجبوری ہے۔ بہت اچھا بیٹا کیکن یہ وعدہ کرو کہتم ہمیں بجول قبیں جا دُکے، چی جان میں آپ کو کیے بجول سکتا ہوں مرا دعی نے مغموم کہج میں جواب دیاء کچھ دیر تک دولوں خاموش رہے یا لاّ خرمرا دعلی نے کہا کہ چگی جان میں نے شمینہ کو سے گا وُں چھوڑ وسینے کے لیے کہااور شمینہ مجھ سے نا راض ہو گئی ہے، خیس بیٹا وہتم سے نا راض نیس ،وہ جانتی ہے کہ دنیا شرکتم سے پڑھ کر ہمارا کوئی ہمررد ورخیرخو انہیں، لیکن ابھی تک اس کے دل ووماغ پر اپنے بھوائی اوراہا جان کی موت کا گہرا اثر ہے، جھے یقین ہے کہ پچھو سے تک اس کی طبیعت ستجل جائے گى امر دىلى ئے كہا كہ بچى جان جھے سب سے زيادہ افسول ال بات كا ہے كہ يل ہے کوہر نگا چٹم آنے کی دعوت فہیں دے سکتا، گزشتہ جنگ کے بعد ہم میسورے افق

رِ ایک نی جنگ کے آثار دیکھر ہے ہیں، کیکن جھے بیتین ہے کہم اس طوف ن سے سرخر وہوکر تکلیں گے، اور ش کسی دن صرف آپ اور شمینہ کو ای تبیل ، بلکہ تبیلے کے ہر فر دکو بین خوشخری سنانے کے لیے آؤل گا، کداب میسور کی سر زمین برفر دے ہے جا ئے پناہ ہے ہمرادی اوربلقیس کھے دریہ باتیں کرتے رہے ، بالاخربلقیس نے اٹھتے ہو ئے کہ کہ بیٹاتم نے مجمع کوسفر کرنا ہے، مین مجمع کم کورخصت کرنے آوں کی بنیس چگی جان آپ نکیف نہ کریں میں بچیلے بہر روانہ موجاؤں گا بلقیس کے دریڈ بذب کی حا انت میں کھڑی رہی ، پھرائی نے آبدیدہ جوکر کہا کہ بیٹا دویا رہ کب آؤگے، چگی جان اگرمیسورے حال ت بہتر ہو گئے تو بٹس بہت جلد دو بارہ آؤں گا جمکن ہے کہ بھرے ساتھ ہی کی ور ہو بھی جان بھی ہوں آ پ دعا کیا کریں کہ جنگ کا خطر وُل جائے ، اییج بھائی اور بھی بھی جان کومیر اسلام کبنا، بہت اچھا، اچھابیٹا خدا جا فظان اغہ ظ کے ساتھ ہی بیقیس بیکم کی آنکھوں ہے آٹسو ٹیک پڑئے ، خدا جا فظ چی جان ، بیقیس ا ہے آنسو او کچھتی ہو ٹی ہا ہرنکل گئی ، چند منٹ کے بعد اس کے کم س لوکر کمرے ہیں وا عل ہواء اور اس نے کہا کہ جناب بی بی جان کہدرہی ہیں کہ آب علی اصلح یہاں سے رواند ہو جا کیں ہے ، ہاں میں پچھلے پہر جائد نکلتے ہی یہاں ہے رواند ہوج وک گا، بہت اچھا میں آپ کو جگا دوں گا، جھے جگانے کی ضرورت جیس تم با ہر نکلتے ہی لوکروں ہے کہددو کہ بیر اکھوڑا تیار کر دیں اور بیرفالتو کپڑے یہاں ہے لے جا و 'اور کھوڑے ک خورجین میں ڈال دو، تو کرتے دیواری کھونٹیوں سے کیڑے اکتھے کرتے کے بعد کہ کہ جناب اگر پچھلے پہر آپ کی آ کھونہ کھلے تو جھے کیا کرنا جانبے ،،،،،،بیکم صاحبہ خفاہوں گی کہ میں نے آپ کو جگایا نہیں ہمرا دیلی سکر ایا ہتم ج کراطیمنا ن ہے سوج و ، ۔۔۔۔۔۔۔ الیکن تشہرواں نے اپی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک اشر

فی نکال ،اور آگے برز در کر کھیے کے بغیر تو کر کی جیب میں ڈال دی بمسن ٹرے نے سرا یا احتجاج بنتے ہوئے کہا کنیں جناب میں پنیس لول گا،وہ کیوں، جناب آگر تمیینہ نی نی کو پتا جل گیا تو وہ مجھے جان ہے مارڈالیس گی ہمرادعلی نے اے بازو ہے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکلتے ہوئے کہ کہم فکرنہ کروثمینہ بی ٹی کو پتانہیں ہے گا، پھیلے بہر مر دی تیار ہوکر کرے سے نکلنے کا ارا دہ کررہا تھا کہ دروازے کے یا ہر کی کے یا وَل كِي آمِت سَالَى وي، يُحر آمِت آمِت المِت وروازے كاليك كوارْ كور اور يُحرثمين يك ثانية جما كنف كے بعد جھكتى ہوئى اندرواغل ہوئى مرا دىلى چند كمح تذبذب وربر یں ٹی کی حالت میں کھڑ ارہا، تمینے اس کی طرف دیکھے، فیر کہا کہ آپ جارہے جئے سے یہ چنہ ہیں نہیں دیکی سکوں گاہ ثمینہ نے کہا کدات ای جان نے جھے بتایا تھ کہ آپ جارہے ہیں، ورمیں ای وقت آپ کے پاس آنا جا ہی تھی لیکن پھر سوجا کہ آپ کے آرام کاوفت ہے،۔۔۔۔۔۔۔مِن آپ کو بیبتانا جا ہی تھی کہ میں آپ سے خفانیس ہوں ممرادعلی کا دل اب شکابات کی بجائے شکر کے جذبات ے مغلوب مور ما تفاء اس نے کہا کر ممینہ بیٹہ جاؤٹس تم سے ایک ضروری بات کرنا جا ہتا ہوں، ثمینے نے ایک ٹامے کے لیے اس کی طرف دیکھااور پھر آ سے بردھ کرایک کری پر پیزی مرا دیلی نے مغموم کیجے میں کیا کہر نگا پٹم سے روانہ ہوتے وات یہ ہ ت میرے وہم و گمان بیں بھی نہھی کہ بیل مجمعین اس حال بیس دیکھوں گا بثمینہ اس و الت ہم ایک ایسے دور سے گز ررہے ہیں جب مستقبل کے متعلق کو لی بھی ہات واثو ت کے ساتھ بیل کئی جاسکتی بتا ہم میں اس امید کے ساتھ پہان سے روانہ ہور ہاہوں كهجب يس يهال دوباره آول كاتويهال كحالات مرل حكيهوس ك، اوريس

تہہا رے چبرے پر ایک ہا رپھروہ مسکر اہٹ دیکھیسکوں گا جوکئی پرس قبل دیکھنی تھی، شمینے کہا کہ مراخیل تھا کہ آپ چھو دن اور یہا ل تھر کیں گے، کاش میسور کے حالت ایسے ہوتے کہ ش باقی تمام عمراطیمتان کے ساتھ بیماں گزارسکیا،لیکن جن فرائض کے احساس نے تمہیں بہال رہنے پر جمبور کیا ہے وہی جھے مرتگا پٹم بدار ہے ہیں ، تم ایک قبیلے کے سر دار کی بیٹی ہواور بٹس میسور کے حکمر ان کاسیا ہی ہوں ہمہیں ز مین کے ایک چھوٹے سے نکڑے کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہاں برتمہارے ب اور بھائی کا خون گراہے، اور مجھے اس سلطنت کے ساتھ محبت ہے جس کی حفاظت کے بیے میرے دو بھائی اور ہوالد مساحب جا میں دے بیکے ہیں ،ہم دولوں کیسان ہے بس اور مجبور ہیں الیکن اگر حالا ہے اجازت دی تو ہی ضرور آؤں گا ور اگر میں یہاں نہآسکا تو بیرنہ مجھٹا کہ میں حمہیں بھول جا اموں میں سگ اورخون کے طون ن ش کھڑ ہوکر بھی اکبرخان کی بٹی اور شہباز خان کی بہن کوابٹی دعا ؤں ش<u>ں یا</u> د ر کھوں گا ، ثمینہ کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی ،اس نے مرا دعی کی طرف دیک اورا ٹھ کر کھڑی ہوگئی ،ایک ٹام سے لیے زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھیں، پھراس نے ایک کیکی لی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہ کہ بیں مرتے دم تک آپ کی راہ دیجھتی رہوں گی ہمرادیلی نے کمرے کے ایک کو ئے سے بی بندوق اٹھا کرخدا جا فظا کہا لیکن ثمینہ دوبا رہ اس کی طرف و یکھنے کی جرات نہ کر تکی ،مرادیلی دروا زے کی طرف پڑھا۔۔۔۔۔۔رکا،،،،،پھر تیزی سے قدم اللہ تا ہوایا برنگل گیا، تمینہ کے دریاک ہے س وحرکت کھڑی رہی ، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹ تی ہوئی کمرے ہے با ہرنگل گئی محن عیور کرتے وفت اس کی م تکھوں کے سامنے میر دے حائل ہو چکے تھے، وہ اینے کمرے میں داخل ہوئی اور

سسکیاں بیتی ہوئی اینے بستر ہر گر رہ ہی تمینہ ثمینہ کمرے کے دوسرے کونے سے بنقیس بیکم کی اواز سنائی وی تمیندا نہنائی کوشش کے اپنی سسکیاں منبط ند کرسکی۔ بقیس این بستر سے آتھی اور اس کے پاس آکر اولی کے ثمیند کیا ہواتم رور ہی ہو، ثمیند نے بھر انی ہوئی آواز ش کہا کہ ای جان وہ جا بھے ہیں پلقیس ثمینہ کاسرا پی کود میں کے کر بیٹھ کئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ چھیر تے ہوئے یولی۔وہ پھر آئے گا بٹی،۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔وہ ضرور آئے گا بھیندنے کیا کہ ای جان مہاں بٹی واقی جان آپ غلط کہتی تھیں وہ مجھ سے خفا تبین متے جبیں بٹی میں نے ریکھا تھا کہتمہاری واتوں نے ش بیرا ہے ہریشن کر دیا ، ڈھائی ماہ کے بعد مراد علی اور عازی خان شری کل کے ایک کشاوہ کمرے میں چند ملاقا تیول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ایک افسر داخل ہوااور اس نے عازی فان کوسرم کرنے کے بعد کہا کہ جناب آشریف ل سے ، غازی فان نے مر دعی کی طرف و کیھتے ہوئے کہا گہم سیسی تقبیر واگر ضرورت پڑی او تھہین اندر بدالیا جائے گا، غازی خان فوتی افسر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، اور مرادعی سیجھ دریر پر بیشانی اور شطراب کی حالت جس جیٹھا رہا۔ کوئی دی منٹ کے بعدوہی انسر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اوراس نے مرادیلی سے تناطب ہوکر کہا کہا آئے۔مراد علی کچھ کے بغیراس کے ساتھ چلا دیا ، کچھ در حلنے کے بعد وہ ایک کشاوہ کمرے میں واغل ہوئے ہمرا دعی کا رہنما ایک کمرے میں داخل ہوا اوراس نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں ہمرادعلی کو میامیدند تھی کہ بقازی خان کے ساتھ اسے بھی سعطان کی خدمت میں حاضر ہونا رہ نے گا ،اس کا اضطراب اب خوف میں تیدیل ہو چکا تھا ، وہ سنجھکتا ہوا کمرہ کے اندر داخل ہوا،میسور کا حکر ان اپنی مسند پر رونق افروز تھا، اور ن زی ف ن اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا بھرا دعلی نے سلام کیا اوراس کے سامنے کھڑ

ہوگیا، معطان نے کسی تو قف کے بغیر کہا کہ ڈھوٹٹر یا داغ کوتم نے کہاں دیکھ تھا، پ ل جو ش اے اوجونی کے ایک جنگل میں ملاتھا یم وہاں کیسے گئے تھے، عال جو اس علاقے کے ایک خاند ان کے ساتھ جارے دریے بیٹم اسم ہیں، اور شل ان کے بی س كني تف مسلطان في كله و كه وحونديا واك أيك خودس آدمي باورهمبيل في زي وبا كو ميرے يوس اس كى سفارش كے كي سان الا عابي تفامرادي كا ول بيرا كى تا جم اس نے قدرے جرات سے کام لیتے ہوئے کہا کرنالی جاہ وہ ایک اچھا سیائی ہے اور پنی سرابقه نظیمیون پر پیشمان ہے ، داغ ان لوگوں میں ہے نہیں جوائی نظیموں پر ویشمان ہواکرتے ہیں، عالی جاہ اب میسور کے سوااس کے لیے کوئی جائے یا اقبیل، بیٹھ جا ؤ۔سطان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمرادیلی غازی خاں کے قر یب ایک کری پر بیندگیا ۔ سعطان کچھ دریسو چمار مایا لاخراس نے کہا۔ ہیں ایسے ہوگون كوپىندىلى كرتاجوجذ بات مفلوب موكرسوچة بين،كين مجصال كافده ت ی ظہے اس وقت وہ کہاں ہے، حالی جاہ وہ ادھونی کی سرحدیر ہماری طرف سے آپ کے حکم کا تصر کررہا ہے اسلطان نے کہا کتم اسے ہماری طرف سے یہ پیغ م جھیج دو کہوہ سرنگا پٹم آسکا ہے لیکن بیاں کے لیے آخری موقع ہوگا، اگر اس فے دو ہ رہ کوئی غلطی کی تو اسے وہی سزادی جائے تی جوالیک عام سیاہی کو دی جاتی ہے، ہم مير نظ معى الحريزول اورمر بيول كے ساتھ آخرى دم تك سلح تبع نا جا ہے ہيں مراد علی کاچېرومسرت سے چیک اٹھا اور اس نے کہا کہ عالی جاہ میں واغ کے ووساتھی اہیے ساتھ لریا تھا ، اگر تھم ہوتو انہین آج ہی یہ پیغام دے کرواپس بھیج ووں ، بہت اچھ لیکن مید یا در کھو کہ آگر داغ نے دویا رہ کوئی علطی کی تو غازی بابا دو ہورہ اس کی سفا رش لے کرمیرے یا سی جیس آئیں گے ، عالی جاہ وہ آیے طرز تمل پر بہت شرمندہ

ہے اور جھے یقین ہے کہ آئندہ اس ہے کوئی غلطی تیں ہوگی ہمرا دعی اور مازی اٹھے اورا دب سے سمام کرئے کے بعد کمرے سے یا ہرٹنگل آئے ، مرا دعلی نے کہا کہ جناب میں آپ کا بہت شکر گر ارہوں، غازی خان نے بے پروائی سے جواب دیو بیٹا تہہیں شکر گزار ہونے کی کو کی ضرورت نہیں، میں نے تمہا رہے ہے چھنیں کی بلکدائی فوج کے لیے ایک بہا ورسیابی کی سفارش کی ہے، ڈھونڈیا داغ کومیری طرف ہے بھی مید پیغام وو کے میرے دستوں میں ایک تجربہ کارانسر کی جگی خال ہے، جے بفتے کے بعد سرنگا پٹم میں اس بات کے ج ہے ہور بے تھے کہ ذھوٹ باداغ والی آ گیا ہے اور اس کے دوسوساتھیوں کو دو ہارہ سلطان کی فوج میں جگہ ل چکی ہے۔۔۔ \_\_\_\_\_ بھر چندون کے بعد بینجرسی کی کرد حویثریا داغ مسلمان ہو چکاہے اوراس کے کئی ساتھی بھی مسلمان ہو سے بیں ،اوراب اس عررسیا ہی کو دھونڈیا داخ کی بجائے ملک جرن فان کے نام سے یکاراجائے،

## چوببیسوال باب

جنگ کے بعد سعطان کی تمام تر توجہ سلطنت کے انتظام اور رعایا کی ترقی اور خوشی و کے کاموں برمرکوز ہو چکی تھی، لیکن میر نظام علی نے کرنول کا جھٹر ا کھڑا کر کے پھر ایک ناخوشگوارصورت حال پیدا کر دی تھی ، ابندا میں میر نظام علی کو بیانو تع تھی كدوه كرنول براية حق جمّا في كے ليے انكر بيزوں اور مرجنوں كى تا ئيد حاصل كر سكے گا، کین مرہے نظام کی خاطر سطان ٹیج کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے یہ آبادہ نہوئے اورسر جان شور بھی صرف نظام کے فائندے کے لیے سلطان کے ساتھ بھینے پر تزر نہ تق اتا جم مير نظ معى كواك بات كايفين تفاكراكروه كرنول كے علا قے يرز بردست قبضه کرلے تو سعطان ایک ٹی جنگ کے خوف سے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرنے گا، اوراگراس مسئے پر جنگ چیز گئی تو انگریز اور مرہے اپنی مرضی کے خل ف بھی جنگ میں حصہ بینے پر مجبور ہوجا تھی ہے ٩٥ کا کے استر میں سبطان پر دیا وَ ڈالنے کے ہے میر نظ م بھی کی فوج نے نفل وحر کت شروع کر دی اور سبطان کی ہر بیثات حال رہ یو کوا کیک ہور پھرمیسور کے وفق پر جنگ کے با دل دکھائی دینے گئے لیکن ایک دن میر تظ م على جيرت اوراستنجاب كي حالت شل پينجرس ريا تھا كه يونا مصمر بنوں كي نذى ول نوج بیش قدمی کرری ہے اوراس مرتبال کارٹ سرتگا پٹم کی بجائے حیدرا ، وک طرف ہے ، پھر چند دن بعد اسے پینجر کی کہ وحشت ویریر بیت کا پیسیاا ب وکن کی سر صرعبور کرچکا ہے، میر نظام علی کوما ول تخواسته میدان میں آبار اہم ہٹوں نے اسے عبر تناك فنكست دى اور منتح كے ليے ائتبائى تو جين آميز شرا لط مانے پر مجبور كر ديا، وہ مشيراكلك كورغمل كےطور يرائے ساتھ لے گئے، اورمير تالم اس كى جگہ وزير اعظم كے عبدے يرف مز ہوا، جنگ سے اختام كے أيك تفتے كے بعد مير علم اور

امتیازاںدولہ نظام کی مسند کے سامنے پیٹھے ہوئے تھے اور میر نظام علی نہایت بضطراب کی حالت میں میر عالم سے نخاطب ہو کر کہدر ما تھا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم کر نول پرزبردی قبضه کرلیں آؤ مریشے اور انگریز جمارے دیکھا دیکھی میسور کے چند اور علاقو س كامط به كروي كي، پھر جب مرہ فوج كي نقل وحر كت كي خرا أني توتم مجھے یہ خوش خبری سنا رہے تھے کہ مرہے میں دورے سی علاقے پر قبضہ کرنے کے ہے ہم ہے سبقت لے جانا جائے ہیں،اس کے بعد جب بیاطلاع آئی کہان کارخ ہماری طرف ہے تو تم بھی یورے وٹو ق کے ساتھ ریہ کہتے تھے انگریز ہمارے خل ف ان کی کو کی زید دتی برد شت نہیں کریں گے سر جان شور بہت اچھا آ دی ہے، اور وہ مرہنوں کے حموں کی خبر سنتے ہی ہمارے لیے فوج رواند کر دے گا۔اب تم ایک ہفتے سے ہمیں بیامید دل رہے ہو کہ جگرین مرہٹوں کے خلاف ہمارے ساتھ دف می معاہد میہ کرنے کے بے تیر ہوجائی مےتم کیناوے کے ساتھ بات چیت کررہے تھے، ہم یہ جاننا جا ہے ہیں کہمہاری ہات چیت کا بتیجہ کب ظاہر ہوگا ہمیر عالم لے کہا کہ عا ں جا دہر جان کیناوے ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوجا کیں ھے، انتیاز ابدولہ نے کہ کہ مال جاہ کیناوے کی حاضری جاری شکست کابدلہ بیس ہوسکتی ،وہ زیادہ ہے زید دہ ہے کے گا کرمر جان شور کوان واقعات کا بہت افسوں ہے اور بیس اس کی زیون ہے ریفقرہ کئی ہارین چکاہوں ہمیر عالم نے انہائی غصے کے عالم میں اقبیاز امدولہ کی طرف دیکا ور پھرنظ م علی کی طرف متوجہ ہو کر کھا عالی جاہ دکن پریہ تملہ مرہٹوں نے سعطان کے ایم ءیر کیا ہے ، انگریز سر ہٹول کے عزائم سے بے خبر تھے ورندوہ ضرور مدا خست کرتے، ہم نے اس جنگ میں بہت تقصان اٹھایا ہے، کیکن اس سے اتناف مکرہ ضرورہوگا کہ آنگریز کرنول پر ہماراحق تنکیم کرنے پر مجبورہو جا کیں گے، میں کین

وے سے مید بات منواچکا ہول کے سلطان ٹیم ور بروہ مر ہٹون کا حلیف بن چکا ہے، التیاز الدولہ نے غصے سے کانیتے ہوئے کہا کہ جھے یقین ہے کہ جب میسور کے ساتھ یک ٹی جنگ ٹرنے کے لیے انگریزوں کی تیاریاں تھل ہوجا کیں گیاتو وہ میر ہ لم کی ہر ہوت مانے کے لیے تیار ہوجا کیں گے ،لیکن اس بات کی کیا ضافت ہے کہ وہ جنگ جینئے کے بعد میسور کے مفتوحہ علاقوں پراینا حق نبیں جما کیں گے،۔ ۔۔۔۔۔۔ عالی جاہ ش ایک بار پھر ہے عرض کرتا ہوں ، کے جنو بی ہند ہیں سطان ٹیپو کا کوئی دوست نہیں، آج مریشے بھی اس حقیقت کو بھے جی ہیں ، کہ انھوں نے گذشتہ جنگ میں سطان ٹیج کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے میں علطی کی تھی، کیکن ہم ابھی تک اینے دوستوں اور جہنوں میں تمیز نبیں کر سکے،۔ ایک انسر کمرے میں داخل ہوااوراس نے کورٹش بجالانے کے بعد کہا کہ عالی جان سرجان کیزوے حضور کی خدمت میں حاضر جونے کی اجازت جائے ہیں ، انہیں کہو کہ ہم ایک تھنے سے ان کا اتھ رکرر ہے ہیں ، افسر فرشی سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا ،، چند ٹامے کے بعد سرجان کیناوے کمرے میں داخل ہوا اور میر نظام علی ہے معما فحہ کر نے کے بعد میر عالم کے سامنے ایکل کری پر جیٹھتے ہوئے بول و بور ہائی کس مجھے بھی میاطدع فی بی کہداری کی حکومت نے پیشوا اور مانا فر تولیل کواحتیا جی مراسلے جیج دیے ہیں ، انتمازامدولہ نے کہ کہ جناب ہم آپ کے شکرگز ار ہیں ،کیکن احتجاجی مرا سوں ہے کیا ہوگا، جھے یقین ہے کہ مرہبے دو بارہ ایک جرات نبیل کر کیں گے ، اگر آپ كا احجا جى مراسلے شانااڑ ہے آپ كوجنگ سے يہنے يہ تكليف كرنى جا بئے تھی، کینوے نے امتیاز العولہ کی المرف آدجہ دینے کی بجائے نظ م سے مخاطب ہو کر کہا، بور مائی کس میں آپ کو ایک اور خوش خبری سناتا ہوں

مجھے ہونا سے بیدا طراع کی ہے کہ مر بیٹے سر داروں میں پھوٹ را چکی ہے، ا متیا زامدولہ نے پھر کیا کہمر بیٹے سر داروں کی پھوٹ ہماری عز ت اور آزادی کی ضا نت نہیں ہوسکتی ، و وکسی وقت بھی متحد ہو سکتے ہیں ، ہم مرف یہ جاننا جا ہے ہیں کہ اتیند ہ اگروہ وکن پر جملہ کر دیں تو آپ کاطرزعمل کیا ہوگا، کین وے نے جواب دیو کہ جھے یقین ہے کہ مرہبے دویا رہ ایباقد مجیس اٹھا تیں گے میر تف میں نے کہا کہ مرہٹوں کوایسے قدم ہے باز رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہما رہے درمیان ایک وق کی معابدہ موج نے اور آگر آپ پیند کرین تو سلطان نیو کو بھی اس معابدے میں ش مل کیا ج سَنا ہے، مرہوں نے ہمیں سلطان کی طرف دویتی کا باتھ بر حانے بر مجبور کر دیا ہے، کیمادے نے کہ کہ سلطان ٹیج آپ کے ساتھ صرف ایک شرط پر معا ہدہ کرنے کے ہے تیار ہوگا اوروہ پیر کہ آپ اس کے مقبوضہ علیا تے والیس کردیں ، اور مير من الله من ميشر طاآب كے ليكسى بھى صورت قابل قبول تبين ہوكى امير نظام على مويج بين بريم كمياء النياز العدوله نے كيا ، اگر سلطان نميج اسينے علاقوں كا مطاب كيے بغیر ہمارے سر تھ معاہدہ کرنے ہر تیار ہو جائیں تو آپ کا کیاروعمل ہوگا، کیناوے نے جواب دیا کہ پھر جمیں موج تا ہوگا کہ اس معلیدے کے خل ف مرہوں کا رومل کی

کرے میں تھوڑی دیر خاموثی طاری رہی اور نظام انتہائی ہے بی اور افظام اس کی حالت میں کیناوے کے طرف دیکھیا رہا۔ بالا ترکیناوے نے کہا۔ یوبائی نس آپ کو جم پر اعتباد کرنا جا ہیں۔ جمیس یعین ہے کہ مرہوں پر جمارا احتجاج سے ایر فاہت نہیں ہوگا اوراگر وہ راہ راست پر شدائے تو جم پوری دیونت داری سے

آپ کا ساتھ دیں گے۔ میر نظام علی نے کہا لیکن آپ کو جارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے میں کی اعتراض ہے؟

ہمیں صرف بیڈر ہے کہ ایسا معاہدہ مرہٹوں کو یر انتیختہ کر دے گا اوروہ ٹیپو کے ساتھ مل جا تھیں گے۔

نظام نے کہا۔ لیکن اگر ٹیم و ہمارے ساتھ معابدہ کرنے کے سے تیار ہو جائے آو پھر آپ کابیر خدشہ دُور نہیں ہو جائے گا؟

وه کول ؟

وہ اس سے کہ مربیٹے جماری نبیت پر شک کرنے لگ جا کیں گے۔ہم اس بات
کا ڈمہ بیٹے کے لیے تیار بین کہ مربیٹے آپ کے ساتھ آئندہ بھی ٹر انی تہیں کریں
گے۔لیکن کمپنی شلطان ٹیپو کے ساتھ وفاعی معاہرہ کر کے مربیٹوں کے خلاف فرایق
بننے کے سے تیار دبیس ہوگ۔

سرجان کیناوے کوئی ایک گھنٹر میر نظام علی کے ساتھ بھٹ کرنے کے بعد چلا کی اور میر نظام نے اقبیاز الدولہ سے کیا۔اقبیازتم آج ہی سلطان ٹیم کو یہ پیغام بھیج دو کہ ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔

چند بنتے بعد پہنچ کے اپنی حیدر آباد پینی کے تھے اور میر نظام علی کے ساتھ ان کی طویل مد قاتیں شروع ہو چکی تھیں۔ شاملان ٹیپومیر نظام علی کی تمام سرابقہ غلطیوں طویل مد قاتیں شروع ہو چکی تھیں۔ شاملان ٹیپومیر نظام علی کی تمام سرابقہ غلطیوں بھول جائے را آب دگی ظاہر کر چنا تھا۔ لیکن نظام علی شلطان کی طرف اپنے میلان فاہر کر حیاتا تھا۔ وہ ایک طرف کر کے صرف انگریزوں کی منڈی ٹیس پی قیمت براجھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک طرف

سُلطان کے ایلیجوں سے ملاقاتی کر دہاتھا اور دومری طرف اس کے ج سول سمرج ن کیناوے کو متاثر کرنے کے لیے اس شم کی افواج بی پھیلا رہے تھے کہ میسور کا حکر ان میر نظ م لتی کو انگریز وں کے خلاف آ کسارہا ہے اور اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے جیل کہ دکن اور میسور کی حکومتیں مرجوں کے علاوہ انگریزوں کے خلاف ہمی کوئی دف عی معاہدہ کرلیں میر نظام علی کی منافقات روش زیادہ عرصہ سطان ٹیچ کو دھوکا نہ دے کی اور اس نے اپنے ایلیجیوں کو والیس ٹیوالیا۔

## n

سر شنہ جنگ میں آدمی سلطنت کی آلدنی سے محروم ہوجائے کے باوجودمیسور کاعظیم معمار چند سال کے اندرا ندر پھرایک بارابیٹ انڈیا تمینی اورایئے ہمسامیہ حَكِرالُوں كَى تَوْجِهِ اپنى طَرِفْ مَبِدُ ولَ كَرْجِكَا تَفَا \_مِرِنْكَا بِهُمْ ، بِتَلَلْ ذُرَكَ، بْنْگُور، بِدُلُور اورمیسور کے دوسرے شہروں میں لاتعداد کا رخانے قائم ہو چکے تنے۔ان کا رخانوں کی مصنوں ت مشرق کی منڈ یوں میں بورپ کے مال سے زیا وہ متبول تھیں۔ تنی رت کے میدان میں انگریزوں اور فرانسیوں کا مقابلہ کرنے کے سے سطان بیرونی مم لک میں تجارت خانے قائم کر رہا تھا۔میسور کے شہروں میں فرانس مر کی عرب،ایران مجین اورآرمینید کے تی تا برآبا دمو یکے تھے۔اپی رصاب کوتنی رت کی طرف ماکل کرنے کے لیے شامان نے حکومت کی محراتی ہیں ایک تب رتی مینی قائم کی تھی جس میں برآ دی حصد دار بن سنا تھا۔ س کمپنی کے تیام کامقصد امراء کی بجائے معمولی حیثیت کے بوگوں کوزیادہ

ن مکرہ کینچینا تھ مثلًا جو لوگ اس کمپنی بیس پانچ ہزار سے زیا دہ رو پیدلگاتے تھے آئیس ہر سال ۱۲ نیصد منافع ملنا تھا۔ اور جو لوگ پانچ ہزار تک لگاتے تھے آئیس ۲۵ نیصد زراعت کے میدان بیل بھی سلطنت تحدا داد ہندوستان کی دوسر کی ریوستوں کے مقامے بیل کہیں آئے تھی۔ باتی ریاستوں بیل اکھوں کسان چند بزے زمینداروں بیاج گیرداروں کے لیے بیش د آرام کا سامان مہیا کرتے ہے لیکن میسور بیل نے نے زرگی منصوبوں سے جوآ راضیات آباد ہوتی تھیں ان پر کاشت کا روں کا حق مقدم سمجھ ج تا تھ اور بڑے بڑے زمینداروں کی فالتو آرفید ہے بھی کاشت کاروں کا کاروں بیل مقدم سمجھ ج تا تھ اور بڑے بڑے بڑے زمینداروں کی فالتو آرفید ہے بھی کاشت کاروں کی ماری تھیں۔

ایے محدودوس کل سے شلطان ایک بڑی فوج رکھنے کے قابل نہ تھا۔ تا ہم میسور کی تیسری جنگ کے بعد سلطان نے ملک کے دفاعی اور تبی رتی ضرورت کے وی نظر بری شدت سے ساتھا ہے بحری بیز ہے کومضبوط بنانے کی کوشش کی جنانجیہ منگلوراورواجد آبادی کودیوں بیں اس نے نئے جنگی اور تنجارتی جب زهمیر کرئے کا تھم د یا اورا کیے قلیل مدت میں میسور کے بحری بیڑے میں یا نیس جنگی اور ہیں تنج رتی ج، زوں کا ضافہ ہو چکا تھا اور ان جہازوں کے ماڈل سلطان نے خود تیار کیے تھے۔ میسور کے دخمن سلطان کی آ دھی سلطنت حجیننے کے بعد یہ بیجیتے تھے کہا ہوہ دوب رہمر اٹھ نے کے قابل فیص رہا اور اب است این رعایا کے معاشی اور اقتصا دی مسائل ہمیشہ پریشان رکھیں گے۔لیکن وہ بیہ دیکھیکر جبران تھے کہمیسور میں پھرایک ب روبوں کی ٹی دنیا آبا دمور بی ہے۔ ایل میسور کے وہ زخم جنہیں وہ دائمی ناسور دنیال كرتے تھے۔مندل ہو محكے تھے۔وہ قافلہ جے انہوں نے بھيا تك تاريكيوں كى آغوش میں دھکیل دیا تھا، ایک نا قابل یعین عزم واستقلال کے ساتھ اپنے روشن مستنقبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے جن یستیوں کوویران کر دیا تھاوہ دوہ رہ

آب دہورای تھیں میں ورکے چرواہے، کسان معردوروں کو ہرس ل ۵۰ نیصد من فع دیر بقیہ نٹ نوٹ: سے پانچ سوتک کے حصہ داروں کو ہرس ل ۵۰ نیصد من فع دیر ج نا تھا۔ ملک کے پسمائرہ طبقے کومر کاری اعانت کا زیادہ مستحق سیجھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ میسور میں ادنی اور اعلیٰ طبقوں میں جو ظلاتھا اُسے پُر کرنے کے سے ایک متو سط طبقہ پیدا ہور ہاتھا۔

تاجراورصنعت کارچرا کیک بارزبان حال سے یہ کہدرہے منے کیمیسور جارا -

اورا تكريز بيمحسوس كررب كرمندوستان شن ان كراسة كالآخرى حصار يكر مضبوط مور ہاہے۔اب ولی تک تیجنے کے لیے بیضروری ہے کہ بیالعد بمیشہ کے سے مسمار کردیا جائے۔ سطان ٹیم کےخلاف انگریزوں کے نے جارحان عزائم ہیں پچھ بیرو فی محر کات بھی شامل تنے۔ نیولین بونا یا رے عروج کے ساتھ فرانس کے تین نمر دہ میں ایک ٹئ روخ بیدار ہور ہی تھی۔اس جواں سال جرنیل کی قیادت میں فرانس کی افواج آسٹر بائے شہنشاہ کو شکست دینے کے بعد اطالیہ پر اپنی فتو حات کے ر چم نصب کر چکی تھیں۔ ایک کمزور اور مفلوج با دشامت کے خاتمے کے بعد فر الس کو ا کی اوروعزم لیڈرول چکا تھا۔ پولین نے ایک ہی بلغار میں یورپ میں جا انت کا تو زن درہم برہم کردیا تھا اورا تکریر مشرق ومغرب میں اپنے اقتد ارکے ہے ایک نیا خطرہ محسوں کررہے متھے۔ان کے کیے میں محصاً مشکل ندتھا کہ پورپ میں پولین کے ساتھ ' بھنے کی صورت میں ان کے لیے اپنے ہندوستانی مقبوضات کی حف ظت مشکل ہو جائے گی اور سلطان ٹیپوا**ٹی رہی بھی آوت کے** ساتھ بھی ان کے ہے ایک

خطر عظیم بن سکتا ہے۔ چنانچ ہمر جان شور کے رہائر ہونے کے بعد انہیں ہندوستان

میں اپنے سامرا بی مقاصد کو تقویت دینے کے لیے کسی مضبوط اور ہوشیار '' دمی کی ضرورت محسول ہوئی۔ بیمضبوط اور ہوشیار آ دمی جس میں ایک سامرا بی بھیڑیے کے تمام خصائل ہدرجہاتم موجود تھے۔رچے ڈولزلی (ارل آف یا ننگشن) تھا۔

众

وز ر گورز جز ل کے عہدے کا جارج کیے ہی کسی تا خرکے بغیر میسور پر دھاوا بولنے کے بے بہتاب تفا۔ چنانچاس نے سمینی کی افواج کو کارمنڈل اور والہ و کے ساحلوں پر جمع ہونے کا تھم دیا۔ میسور کی خلاف جارحاندا قدام کے سے واز ل کو صرف ایک بہانے کی ضرورت تھی چنانجہ اس نے سلطان بنیو پر بیالزام لگا دیا کہوہ ایت کمینی کے ظاف فرانس کے ساتھ ساز باز کررہا ہے اور اس کے سفیر ماریشیس کے گورز کی وس طت سے فرانسیسی حکومت کے ساتھوا یک وفاعی اور جارها ندمعاہد و کر عَلَى إِن الصل و تعصرف بينها كرنظام اورم بيشاي فوجي قوت بين اضافه كرني کے سے فرانسیس سا ہیوں اور اضروں کو بھرتی کررے تھے۔ سلطان ٹیبو نے بھی چند تجر بہ کاریور پین انسروں کی ضرورت محسوں کی۔سرنگا پٹم کے دوتا جراسینے کا روہ ر ك سليط بيل وريفيس جارب مضاور شاطان في النيل بدايت كى كماكر وريفيس ہے کوئی کارآ مدآ دی میں تو جیس اینے ساتھ لیجے آئیں۔ان تا جروں نے ہ ریشس بینی کروماں کے فرانسیسی گورزے ملاقات کی اور آنیس قریباً ایک سو ہے کارا دمیوں کوایے ساتھ لانے کی اجازت فل کئی کیکن ان سو آدمیوں میں سے بھی صرف چند یے تھے جوتھوڑا بہت فوجی تجربد کھتے تھے اور پیشتر وہ قیدی تھے جنہیں ،ریشس کی حکومت نے جیموں سے نکال کرمر نگا پٹم کے تا جروں کے ساتھ جہاز پر سوار کرا دیو تھ لیکن تمپنی نے اس واقعہ کی آ ڑ لے کر سلطان کے خلاف بہتان تر اش کا ایک

طون ن کھڑا کر دیا ۔کلکتہ مدرای اور جمینی سے لے کرلندن تک برط نوی سامرائ کے ڈھنڈور چیوں نے بیافواہ مجمیلا دی کہا نگلتان کے خلاف میسوراور فرانس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ماریشس کے فرانسینی فوج عنقریب ہندوستان کے ساحل پر اُر نے وال ہے اور سطان ٹیپوان کے تو پیچے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اعلان جنگ کروےگا۔

ہ ریش کے واقعات کے بارے بیں ولزلی کے علاوہ کی اور انگریزوں کے مشا دیونات ان بیسر ویا الزمات کو تفعلانے کے لیے کائی بیں۔ لیکن اگر میہ ون بھی لیے جائی بیں۔ لیکن اگر میہ ون بھی لیے ہوئی کے گورز کی وساطت سے فرانسیں حکومت کے ساتھ کوئی مصر ہوہ کیا تھا تو بھی کوئی انساف پہند آدی انگریزوں کو سطان پراعتر اش کرنے کا حق نیس دے سنا گرشتہ وا تعات کی روشنی بیس شلطان کے بوترین ویمن کی شرا کط پورا کرنے میں کوئی کوئی ان کی ہوترین ویمن کا سے بوترین ویمن کی شرا کط پورا کرنے میں کوئی کوئی ان کی ہے در ہے بد میں کوئی کوئا ہی کی تھی اور انگریزوں کے بہترین و کیل بھی ان کی ہے در ہے بد میں کوئی کوئا ہی کی تھی اور انگریزوں کے بہترین و کیل بھی ان کی ہے در ہے بد میں کوئی کوئا ہی کی تھی اور انگریزوں کے بہترین و کیل بھی ان کی ہے در ہے بد میں ان کی ہے در ہے بد

عنوانیوں پر پر دو قیم ڈال کے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی مرنگا پٹم کے معاہدے کی مفتحہ فیز تاویلوں سے بیٹا بت کر
چکی تھی کہا گر بر مسلم یا جنگ بیس کی ضابط اخلاق کے پابند قبیل۔ ان کی مسلم ل بد
عہد یوں کے بحد بیسطان کا حق بی قبیل بلکہ قرض تھا کہ وہ ان کا حساب پڑکا نے کا
کوئی موقع ضائع نہ کرتا۔ اگر سلطان فرانسیوں پر اعتماد کرسکتا اور ان کی عدو سے
انگریزوں کو اس ملک سے تکال سنتا اور اس کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیشار بتنا
تو بیس سے اس کی بسیرت اور جذبہ ٹریت کی تو بین جمعتا۔ لیکن میسور کا بیرجل عظیم
ن وگوں میں سے نہ تھا جو وانستہ ایک بی سورائ سے بار بارڈ س ج نا گوارا کر سکتے

ہیں۔ فرانسیسی منگلور کی جنگ میں فیصلہ کن مرحلہ میں اسے دھوکا دے چکے تھے اور اس کے بعد اس نے انگریزوں مرہوں اور میر نظام علی کے ساتھ تمام جنگیل تن جہر از ی تھیں فرانسیسی حکومت کی بدعہد بول کے خلاف اس کار دیمل اس بات سے ظ ہر ہوتا ہے کہ جنگ سے قریباً ایک سال بعد یا تذی جے ی کے فرانسیسی گورز نے انکرین وں کی جارحیت ہے مجبور ہو کرسلطان سے امانت کی ایپل کی تھی تو اس نے اس كاخط كاجواب وييزيت الكاركرويا تفااورقر أسبيول كوبحالت مجبوري ياتثري جري خال كرماية اتحا ر مایر سوال کرمر نگا پٹم کے تا جر سلطان کے ایمار ماریشس سے چند آ دی ایخ ساتھ لے آئے تھے تو ہیر ہات کتنی معتکہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ مرہٹوں اور نظام کی فوج میں آؤ سینکڑوں فرانسیبی ، انگریزوں کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ تھے کیکن سعطان ٹیج نے صرف سوآ ومیوں کوائی ملازمت جس کے کران کے ہے ایک خفر اپیدا کر دیو تفا کھران سو آدمیوں میں ہے صرف جالیس فرانسیس منے اور یا تی ماریشس کے مق می با شندے تنے ۔ سعطان کی فوج میں کوئی فرانسیسی یا بور پین کسی اہم عہدے ہر ف از نہ تھا لیکن میر نظام علی کی فوج کے چدرہ ہزار سیانی ایک فرانسیسی جرنیل کے ، تخت حصاور سندهی کی جالیس بزارنوج کوایک فرانسیسی افسرتر بیت و مدر با تھا۔ انگریزوں نے ماریشس کے واقعات کے آڑیے کر دویا تیں مشہور کی تھیں۔ اول بیر کہ نبولین بونا یا ت مصراور شرق وسطی کے دوسرے مما لک کو لئے کرنے کے بعد خطی کے رائے ہندوستان کا زُرخ کرے گا اور شلطان ٹیمواس کے ساتھ شامل جے گا۔ دوسرے میہ کہ ماریشس کے گورز چنز ل نے شاطان ٹیپو کے سفیروں کے ساتھ بیوعدہ کیا ہے کہ وہ عقر ہے۔ تیس جا کیس بزارسیا ہی سلطان کی مد دے لیے جیج

وے گا۔ مگریزوں کے اینے بیانات اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ وریشس میں فرانسیسوں کی اتنی پڑی فوج موجود تھی اور شاملان ٹیپوجیے ما خبر انسان کے متعلق یہ و نے کے بے تیار جیس کراہے ماریشس کے حالات کا سیحے علم ندتھا۔ دومری وت اس سے بھی زیا وہ مضحکہ خیز ہے۔سلطان کی عمر کے بیشتر ایا م جنگ کے میدان میں محورے تھے اور اس کے متعلق میہ باور جبیں کیا جا سکتا کہ اسے معر اور میسور کے درمیون خطکی ہے رائے سفر کی دشوار پول کا سیجے اندازہ نہ تھا۔ الحكرية ول نے بيتمام افوا ہيں صرف اس ليے پھيلا في تھيں كيووشظ م مرہ طور اور ہندوستان کے دُوسرے حکر انوں کوزیادہ سے زیادہ پیثان کرسکیں اوران پر بیہ ثابت کرسکیں کہ شلطان ٹیپواور نیولین کے اتحاد کے با حث تہبیں ایک بہت بڑا خطرہ ين آنے والا ہے۔ سعطان نیچ نے ان بے بناہ الزامات کی تر دید کی کیکن انگریز جنگ کا بہتر مین موقع کھونے کے لیے تیار ندیتھ۔وہ نپولین کےخلاف مشرق ، وسطی یا یورپ میں سينسير مونے سے بہلے ہى اس طاقت كے ساتھ نيث ليما جابعے تھے جو مندوستان میں ان کے سے خطرے کابا عث ہوسکتی تھی۔ تا ہم ونزل این بان کے مطابق فوراً جنگ شروع ندکر سکا۔ مدراش کے کورز نے اسے مداطرے دی کہمینی کی فوج جھ ماہ سے پہلے جنگ کے سے تی رفیس ہو سکتی۔ونز بی دانت ٹیں کررہ گیا ہے جرجب اسے میاطلاع مپنجی کہ جزل ہونا پارٹ کی افواج مصر میں داخل ہو چکی ہیں اور پچھ عرصہ ہندوستان کواپنی ساری توجہ بحیرہ روم کی طرف مبذ ول رکھنی پڑے گئاتو اس نے سلطان کے خل ف مُعا نمران طرزعمل میں فوراً تبدیلی کی ضرورت محسول کی۔اب وہ میسور بر جملہ کرنے کی بجائے سط ن



ل رڈومز بی کے جارحانہ طرزعمل میں اجا تک تبدیلی کی ایک اوروجہ میاسی تھی کہ سے لہ ہور کی طرف زمان شاہ والی ء انغانستان کی پیش قدمی کی اطدع موصول ہو چکی اورو و بیخطر ومحسوں کررہا تھا کہ آگر زمان شاہ دلی پہنچ گیاتو سارے ہندوستان كے مُسلمان انكريزوں كے خلاف اٹھ كھڑے ہول سے اور سلطان بنيوان حالت ہے بھر بور فہ مکہ ہ اٹھ نے کی کوشش کرے گا۔سلطان کے سفیر ز ،ان شاہ کے در ہار میں موجود نتھے اور ان دومسلمان حکر انوں کے درمیان دوستانہ خط و کتابت ہور ہی تھی۔ ار دورزار جس قدرمصر میں نپولین کی موجود کی ہے پر بیٹان تھا اس ہے کہیں زیاوہ الد اور کی طرف شاہ زمان کی چیش فقدمی سے خالف تھا۔ ان حالات میں مسلحت کا تقاضا ہی تھا کہ وہ مناسب ونت تک سلطان ٹیرو کے خلاف ایخ جارہ ندع ائم کودی کے دبیر پر دول بل چھیائے رکھے۔

ول سے زون شاہ کی توجہ بٹانے کے لیے اعمرینوں نے اینے اسے ہوشیار ج سوس مبدی علی خال کی خدمت حاصل کیس مبدی علی خال ایک ایرانی خاندان ہے تعمق رکھتا تھا اور ایسٹ انڈیا تمہنی کی طرف سے پوشر میں رزیدنٹ کے عہدے پر

ن مر تھے۔وئر لی کی ہدایات مر اس ملت قروش نے امر ان کے حکر ان کے در بورش ر سائی حاصل کی اور شیعه تننی منافرت کا سپارالے کر اُسے زمان شاہ کے خل ف اس قدر بعر کا کماس نے ایک طرف خراسان برحملہ کردیا اوردوسری طرف برات کے معز ول شده گورز کونو بی مد دوے کر زمان شاہ کے خلاف بخاوت پر آ ، دہ کر دیا۔ان حال ت شن زمان شاہ وکودلی کی طرف پٹیش قند می کا اراد ہر کے کرکے واپس جانا پڑا۔ مبدى على خال كى سازش في ايك طرف باعدوستان كيمسلم لول كالمخرى سہارا چھین لیا جوگز شنہ جالیس سال سے یائی ہت کے میدان میں پھرکسی احمدشہ ابدال كا انتفار كررب تھے۔ دوسرى طرف حيدرآباد، يونا اور او درھ كى طرح شو امران کے دربار میں ایسٹ انٹر یا تمپنی کے اگر و نفوذ کا راستہ کھول دیا ۔مہدی علی خاب نے ایران کے حکمر ان کو میجی اُمید دلائی کہ انگریز زمان شاہ سے ایران کے کھوتے ہوئے علاقے واپس دلائے ہیں اس کی مدد کریں کے اور ایران کے حکمر ان نے خراسان اور ہرات برای وفت تک اینا دباؤ جاری رکھاجب تک کرانگریز ہندوستان میں اینے ارا و بے بورے میں کر <u>سکے تھے۔</u> بحير ه روم ميں نپولين کی جنگی بيڑ ہے کی نباہی اور لا ہور سے زمان ش ہ کی واپسی کے بعدل رڈ ومرز لی کے وہ خدشات دور ہو چکے تھے جن کے پیش نظر اس نے میسور یرا جا تک دحاوابو لئے کاارا دہ ملتو ی کر دیا تھا۔اب وہ دلی کی طرف ایسٹ انڈیا تمپنی کے رائے کا آخری پھر بٹانے کے لیے بیتاب نظر آتا تھا اور سطان کے ساتھ اس کے دوستاندلب ولہجہ میں احیا تک تبدیلی آچکی تھی۔

زمان شاو کی واپسی ہندوستان کی تاریخ کا ایک ائتیائی المی ک واقعہ ہے۔ ۱۲۸۱ میں جب احمد شواہدالی نے پائی بیت کی جنگ کڑی تھی آؤ مرہبٹے اپنے قو می اشی د

کے ہوعث ایک عظیم فوج میدان میں لے آتے تھے۔لیکن اب حال ت برل کیے تھے۔ مرہبے ایک اندرونی خلفشار میں جتلا ہور ہے تھے اور ان میں زبان شاہ کا مقابعہ کرنے کی سکت نہ تھی۔ بیدورمت ہے کہ دلی کا مظلوم اور ہے بس حکمر ان شاہ ے کم ٹانی میں دیجی سندھیا کے بعداب دولت راؤ سندھیا کے ہاتھ بیں ایک تھلونا تھا۔ کیکن دل پرمر ہٹوں کے اقلہ ارکی وجہ ان کی غیر معمولی توت نہ تھی۔ بلکہ اس کی وجہ میہ تتمى كدول كامنام نباوشبنشاه اب اس قدر كمرورجو چكانها كداست اين تاج كابوجه الله نا بحى دو بحر بور باتق ول کے جنوب مغرب میں راجیاتوں کی ریاستیں بھی اند رونی ضفت رہیں بتالا ہو چک تھیں۔ان مالت میں انگریز ہندوستان کے افتدار کے سب سے بڑے دعو بدارین کیئے تھے۔ بنگال، بہار اوراڑیہ بران کا قبضہ تھا۔او دھ کی بیرحالت تھی کہ و ماں انگریز رزیزنٹ شجاع العدالہ کے جانشینوں سے زیادہ یا اختیار تھا۔جنوب میں راجهٹر ونگوران کا ہاجگر رفضا اور ارکاٹ کا حکمران ایک الیک لاش تھی جسے انگریزوں نے پی سنگینوں کا سہارا دے کر بخت ہر بٹھا رکھا تھا۔ بونا اور حبیدا آبا دی ریاستیں عملاً ایسٹ انڈریا تمپنی کی سیادت شکیم کرچکی تھیں ۔ان حالات میں دی کے تخت وتا ج پر فیضہ کرنے کیلیے ایسٹ انڈ یا تمپنی کی ہے تابی ایک قدرتی بات تھی۔انگریز اینے رائے کئی پھر ہٹا چکے تھے لیکن زمان شاہ کی چیش قدی نے ان کے حوصلے سر دکر و ہے تھے۔وہ بیرجائے تھے کہ آگرانبیس زمان شاہ کے ساتھ جنگ اڑتی رہ کی تو ٹیپوغیر ج نب دارنیس رہے گا ورصرف سلطان ٹیپوجی نہیں بلکہ ہندوستان کے بیشتر حکمران ہ کھوٹ مریثےجنہیں تمہنی کے جارجانہ عزائم کے متعلق اب کوئی غلطانہی نہیں رہی۔ ز ، ن ش و کوایک و تمن کی بجائے اپنا نجات و ہندہ سمجھ کر اس کے جھنڈ ہے تلے جمع ہو

مصری طرف نیولین کی پیش قدی اور پنجاب کی طرف زمان شاہ کی بیفار کے ایم مصری طرف زمان شاہ کی بیفار کے ایم میں یہ حال کو سام ان کے سام مان کے سام مان کے ایک نا ذک ترین دور کا سامن کرر ہے منے لیکن ان دو تختیم خطرات کے دور ہوتے ہی ہندوستان پھر ایک بوران جھیڑ یوں کی شکار گاہ بن چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق یا مغرب میں کی مے خطرے کا سامنا کرنے سے پہلے میسور پر دھاوالو لیے کے لیے بیتا بانظر آتی تھی۔ خطرے کا سامنا کرنے سے پہلے میسور پر دھاوالو لیے کے لیے بیتا بانظر آتی تھی۔

拉

ایک دن تیسرے پہرمیسور کا دیوان میر صادق سلطان سے مدا قات کے بعد محل سے بر بھا تو ڈیورٹھی کے تربیب ملک جہان خان ڈھونڈ یا داغ اس کا راستہ روک کر کھڑ ہو گیا اور بنتی جو کر کہا حضور دیوان صاحب میں پجھونش کرتا جا ہتا ہوں۔
ہوں۔

کیابات ہے؟میرصادق نے قدرے یہ ہم ہوکرسوال کیا۔ مصرف میں معرف اس میں اس معرف اس معرفات اللہ میں معرفات اللہ

جناب میں منے سے یہاں کھڑا ہوں لیکن جھے شاطان معظم کی قدم ہوی کامو تع جیس منا۔ آپ میری مدد کریں۔میرے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اشد ضروری ہے۔

سُلطاً ن معظم ان دنول تخت مصروف جی اور شن تمباری کوئی مد دنیس کرسکتا۔ جناب مید بہت ضروری ہے، خدا کے لیے میرے مدد سیجیجے۔

تم میر اوقت ضائع کر رہے ہو۔ میر صادق میہ کر ڈیوڑی سے یہ ہرنگل آیا لیکن ملک جہاں خاں نے آگے بڑھ کر پھراس کا راستہ روک لیا اور کہا۔ تفہر سے جناب بیں شلطان معظم کو یہ بتانا جا بتا ہوں کہ میسور کے خل ف کوئی خطرناک س زش سازش؟میر صاوق نے چونک کرکھا۔ ہاں جناب میرے پاس ایک خط ہے۔ سس کا خط؟

جناب اس پرکسی کانا م بیس لیکن جھے یقین ہے کہ یہ انگریزوں کے کسی جا سول نے سر ڈگا پیٹم کے کسی ہا اثر آ دمی کے نام لکھا ہے۔

میر صدوق کاچیرہ اچا نک زرورڈ گیا۔لیکن اس نے نوراً سنجل کر کہا۔ یہ ں یو تیس کرنا ٹھیک نہیں تم میرے ساتھ آؤ۔

ملک جہان خاں نہ بیذ ب ساہوکراس کے ساتھ چل دیا۔کوئی دی منٹ بعدوہ میں میں جہاں خاں نہ بعدوہ میں منٹ بعدوہ میں من جہاں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے خوبصورت مکان کے آبک کر سے جس واخل ہوا۔ میرصہ دق نے بیک کش دہ میز کے سامنے کری پر جیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو اور اطمین ن سے میر سے ساتھ با تیں کرہ؟

ملک جہن فال نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کیا۔ جناب اگراآپ جھے یہ سلانے کی بی نے سطان کے سامنے لے جاتے تو یہ آپ کی بہت بڑی توازش ہوتی۔ یہ من مدانیا ہے کہ جمیں شکطان کو کسی تا خیر کے بغیر اس طرف متوجہ کرنا جا ہے۔

میر صدرتی نے جواب دیا۔ سلطان معظم سے سے کام کرر ہے تھے اور اب انہیں تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہے۔ بیس شام کے وفت ان سے دوبارہ ملاقات کی کوشش کروں گا۔ ابتم بیر بناؤ کیوہ خطتہاری ہاتھ کیے لگا؟

جناب میں جنوب میں شرق کی مرحدی چو کیوں کی حفاظت پر متعین تھا۔ دو

آدمیوں نے رات کے وقت ایک جگہ سے سرحد عبور کر کے اورے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ میبریداروں نے آئیس روکا۔ کیکن جب انہوں نے بھا کئے کی کوشش کی تو پہریداروں نے گولی چلا دی۔ایک آوی فا کرنگل گیا۔ کیکن دومر ازخی ہوکر گری"ا ہم حدے محقوظ اسے بہوشی کی حالت پیل میرے یوں لے آئے۔ یس نے اس کی جامہ تلائی لی تو بید قط بر آھ ہوا۔ پھھ در زقمی نے کرا ہے ہوئے الکھیں کھولیں تو میں نے اس سے خط کے متعلق یو جھنے کی کوشش کی۔وہ میرے سوال کا جو ب وینے کی بجائے پچھ در بھنگی باند دھ کرمیر ک طرف دیکی اربا۔ فکر اجا تک اس کی سانس اُ کھڑ گئی۔ مرتے وقت اس کے ہونٹ بل رہے تھے لیکن میں اعبیٰ فی کوشش سے باو جودمطلب کی کوئی بات نئین سکا۔ میں بید خط کر بہتے بنگلور کے نوجدار کے باس جانا جا بتا تھالیکن پھر جھے پی خیال آیا کہ سلطان کی خدمت میں ששת הפול נו כר אד הפלו-مير صاوق نے کہا۔ ميں وہ خطاد کھنا جا ہتا ہوں۔ ملک جہ ں فال نے قدرے تذہذب کے بعدائی جیب سے ایک کاغذ تکال اور میرا صادق کو پیش کر دیا میر صادق نے کاغذ کھول کر پڑھا اور اس کے چہرے پر

چرایک بارزردی چین گی ۔خط کامضمون بیتھا۔

" جناب وال. حائل بنراایک قابلِ اعتاد آدی ہے اوروہ آپ سے تمام ضروری ہ تیں زبانی عرض کر دے گا۔ آپ نے جمیں جوضروری اطر عات قراہم کر لے کا وعدہ کی تھاوہ ابھی تک نہیں پہنچیں۔اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کی طرف سے ذرا سی تا خیر بھی ہورے لیے تخت تقصال وہ ہو سکتی ہے۔ بیس آپ کو یقین وار تا ہوں کہ گرہ ہے نے وعدوں کا باس کیاتو آپ کے تمام مطالبات یورے کیے جا کیں گے۔ اب آپ کو خط لکھنے کی بجائے زبانی منتقم پر اکتفا کرنا جاہیں۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کومیر اسدام پہنچا دیجیے۔ جھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔

میر صادق نے کاغذ جہاں خال کو والی ویتے ہوئے کہا۔ بیہ خط میرے ہے ایک مُعما ہے۔ بہر حال یہ معاملہ نماطانِ معظم کے سامنے ٹیش ہونا جا ہیں۔ ہیں داروغد كو پيغام بهيجنا مول كيكن آج وه ال قدر معروف بن كد شايد جي كو باره ن کی خدمت میں صاضر ہونے کاموتع ندل سے اس لیے بیہتر ہوگا کہ شلطان معظم کے ساتھ آج کی بج نے کل ملاقات کی کوشش کی جائے۔

وو کیکن ویوان صاحب بیدمسئله بهت نازک ہے اور میں آج ہی واپس جاتا

جا بتا ہوں۔میر صدوق نے کہا۔ میں نے حمدین بنایا ہے کہ آج سعطان معظم بہت معروف ہیں اور میں اگر ای وفت دوبارہ واپس جا کر ان سے ملاقات کے ہے اصرار کردوں تو میرے لیے بیضروری ہے کہ ش اس تط کے بیچے ہوئے کے متعلق کوئی نا قابل تر دید جوت چیش کرسکول ورندسلطان معظم بیمحسوس کریں سے کہ جس نے انہیں خواہ خو اور بیثان کیا ہے۔

جهن خال نے کہا۔ دیوان صاحب معاف میجیے میں آپ کا مطلب تہیں سمجھ

مير صادق نے جواب ديا مير امطلب بيہ ہے كہ جھے بياتھ ايك تداق معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ دخمن نے جمعیں پریشان کرنے کے لیےشرارت کی ہو۔اس میں نہاتو لکھنے والے کا نام ہے اور نہ بی مکتوب الہد کی کوئی نشان وہی کی گئی ہے اور میں بیٹیں جا ہتا کے نماطان معظم جھے بیوقو ف۔خیال کریں کل بھی سعطان معظم کے

ساتھ تہاری مدتات کا بندو بست کرتے وقت میں اپنی طرف ہے اس خط کے سیجے یو غلط ہوئے کے متعلق کوئی ذمہ دار نبیس قبول کروں گا۔ بیس بیصرف بیا کوشش کروں گا کے تہریں مناقات کے لیے وقت فل جائے لیکن اگرتم ای وقت شلطان معظم سے من ضروری بیجھتے ہوتو یہ بہتر ہو گا کہتم بورنیا کے باس ملے جاؤ۔سطان معظم نے انہیں کسی مسئلے پر کوئی مشورہ دینے کے لیے سہ پہر کے وقت طلب کیا ہے۔وہ گر سعطان سے بدکیدویں کہم کسی اہم منظ پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہواؤ ممکن ہے حمہیں آج ہی مد قات کا وفت مل جائے ۔اگرتم کبوتو میں بورنیا کوانی طرف سے ایک رقعد کھودیتا ہوں۔ ملک جہاں خان نے پر بیثان ہو کر کہا۔ میں آپ کا شکر گر ار ہوں لیکن میں بورنی ہے اس خطا کا ڈ کرنیس کرنا جا ہتا۔

متہبیں بیمعلوم ہونا جا ہے کہ سطان معظم کے دربار میں بورنیا کا اثر ورسوخ

میری نسبت کہیں زیادہ ہے۔

فہیں جناب آپ بورنیا ہے اس خط کے متعلق کوئی ذکر مذکریں میں کل تک انتكر كرسكتا مون\_ میر صادق نے فورے جہاں خال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا چرہ بتا

رماے کہم بورن کواعمادیں لینے سے تھبراتے ہو۔ جناب میرے تھبرا ہمٹ بلاوج نہیں۔ جھے ڈر ہے کے اگر پور تیان کوای خطاکا پہت

جل گیا تو اس کی کوشش بھی ہوگی کہ۔۔۔۔

جې ن خال اينا فقر ۽ بيورا ڪيا بغير تڏنيڏ ب اور پريشان کي حالت بيل مير ها د ق کی طرف دیکھنے لگا۔ میر صدوق نے ذرازعب دارآ وازش کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟

'' جناب میراخی ل ہے کہ مرتے وقت ڈشن کے جاسوں نے پورنیا کانا م بینے
کی کوشش کی تھی میر صادق کے چرے پر پہلی با راطمینان کی جھلک دکھائی دی اور
اس نے کہا۔ شلطان کے ایک و زیر پر بیدالزام بہت تھین ہے اوران کے سامنے وئی
اس نے کہا۔ شلطان کے ایک و زیر پر بیدالزام بہت تھین ہے اوران کے سامنے وئی
اس نے کہا۔ شلطان کے ایک و زیر پر بیدالزام بہت تھیں ہے اوران کے سامنے وئی اس مناوی کیا جا ہے۔
اس مناوی بین کے جو سوئی نے دیوان بورنیا کانام لیا تھا؟''

"جناب اگر بھے یقین ہوتا تو بیس کی سے مشورہ کے بغرے اس کاسر کاٹ کر سلطان کے حسنور بیس پیش کر دیتا۔ بیس بیدد ہوگئی سے مشورہ کے بغرے اس کاسر کا پور نیا کہ بیس نے اچھی طرح پور نیا کہ بیس نے اچھی طرح پور نیا کانا م سُنا تھ لیکن مرتے وقت جاسوس کے ہونٹ الل رہے بھے اور بیس نے رچھوں کی تھا کہ و و بور نیا کانام لے رہا ہے مکن ہے کہ بیر اسر میر او ہم ہو۔

مير صاوق نے كرى سے أخصة ہوئے كہا۔ بس أيك غير ذمددارا وي كى بالوں پر توجہ دینے کی غلطی کر چکا ہوں لیکن میں کسی مزید حماقت کے ہے تیا رہیں۔ میں تہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جس کل شلطان معظم کے ساتھ تہاری مدا قات کا ا نظ م کرنے کی کوشش کروں گا۔اگرتم کل میں محل کے دروازے پر پہنچ جاوکو ہیں ہے کوشش کروں گا کہ مناقات کے لیے تمہاری درخواست سلطان کی ضرمت ہیں پہنچ جائے۔اس کے بعد مجھاس سے کوئی سرو کارٹیس ہوگا کہم کی کہنا جائے ہو۔ میں بھی بیٹلیم بیل کروں گا کہم نے جھے سے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ تم ایک سیای ہواور ممکن ہے کہ تبہارے ضوص ہے متاثر ہو کر شلطان معظم تمہاری کوئی غلطی نظر انداز کر د **ی**ں ہم میں ایک وزیر ہوں۔

جناب آپ مطن رہیں میں سلطان ہے آپ کا ذکر تبیں کروں گا۔ جھے

افسول ہے کہ غازی بابا سر نگایٹم سے باہر ہیں ورندیش آپ کو پر بیٹان ند کرتا۔ میں کل شاہی کل کے دروازے پر آپ کا انتظار کروں گا۔ تم کہال تغیرو کے؟ جناب میں ملطان کی فوج کے ایک اضر کے ہاں تیا م کروں گا۔ س السركانام كيا ہے؟ نمرادیمی! ملک جہاں خاں یہ کہدکر کھڑا ہوگیا۔ مير مدوق في كيا يتهاراج ويتاريا بي كيم في على النيل كهايات جناب میں کے کل شام سے کھانا نہیں کھالا ہے۔ دات جرمی نے سفر کیا ہے اورمنے سے شاہ یحل کی طواف کررہا ہوں۔ تو بینہ ج و میں تبہارے کے کھانا بھیجا ہوں۔ ديس جناب آب تكيف ندكري-کیسی تکلیف، شلطان کے ایک وفا دارسیای کی خدمت میر افرض ہے۔میر ص وق بے کہد کر تھ اور کرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی در بحدمیر صادق کا ایک ٹوکر ملک جہان خاں کوکھاٹا کھر رہا تھا اوراس کے دو مُلا زم ضروری پیناماتا لے کرقمر الدین اور بورنیا کی قیم گاہوں کی طرف بحاك رہے تھے۔ کھانے کے چند لقے حکق میں اتا رہتے ہی ملک جہان خاں اپنے وہ نے میں ایک غنودگی محسوں کرنے نگا۔ بہلے اس نے بیمحسوں کیا کہ بیغنو دگی گئنگوں کی تھكاوث اور جوك كانتيج ب\_ليكن جب الى ير بي ہوئى طارى مونے كى تو وہ جدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میر صادق کے تو کرنے آگے بڑھ کراس کا ہا زو پکڑتے

ہوئے کہا۔ کیبوت ہے جناب آپ کی طبیعت ٹھیک ٹیس؟ میں بولکل ٹھیک ہوں۔ ملک جہان قال نے ڈوئی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے کے بعدوہ دھڑام سے فرش پر گر رہڑا۔

نوکرنے جدی سے اس کی جیب سے کاغذ نکالا اور با برنگل کر کمر سے کا دروازہ بند کر دیا۔ پچھ دیر بعد میر صادق مکان کے ایک کشادہ کمر سے کے اندر تبل رہا تھا۔ میر قمر الدین داخل ہوا اور اس نے بغیر کسی تمبید کے کہا۔ بیس آپ کا زقعہ دیکھ کر گھیرا گیا تھا۔ ملک جہان خال کہاں ہے؟

ووسرے کمرے میں ہے ہوش پڑا ہے۔ آپ پہلے مید تھ پڑھ لیں۔ کھر میں ایس سرترام واقعی میں ساز درکر ول نگا۔

آپ سے تمام دا تعات بیان کروں گا۔ میر تمر امدین نے میر صادق کے ہاتھ سے خط لے کریڑھا اور پھر مراسیمگی

۔ اس بیں اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ یہ خط جہان خان کے ہاتھ کیسے آگیا؟ جہاں خان کے ساتھیوں نے آپ کے ایکی کو والبسی پرسر صرعبور کرتے والت

ممل کردیا تھا۔ میر تمر امدین کچھ دیر ہے میں وحر کت کھڑا ہرا۔ بالآخراس نے دوبارہ خط کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہاں خط کی وجہ ہمارے سیکوئی خطرہ بیدا ہوگیا ہے؟

ا پٹی نے مرتے وقت جارے ایک ساتھی کانام ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوروہ کون تھا؟

پورنی۔ یس نے اسے بھی پیغام بھیجا ہے لیکن وہ ابھی تک بیس آیا۔ اب ملک جہان خاں کے متحصق کوئی مناسب بندویست کرنا آپ کا کام ہے۔ یس نے اسے کھانے میں جودوائی کھل تی ہے اس کا نشردو تین گھنٹے تک ذائل ہوج نے گا۔

میرے دنیال میں عارے کیے اب آسان ترین بات بیہے کہم اسے آل کر --

نہیں۔ ہمارے لیے آسمان ترین ہات میہ ہے کہ ہم اسے پور نیا کے حوالے کر یں۔

آپ کاخیال ہے کہ پورنیا اس کے آل کامشورہ بیس دے گا؟

ضروردے گالیکن میں اسے آل کرنے کی بجائے تید کرنے کے حق میں ہوں۔
کم از کم اس وقت تک جب بک جمیں اس بات کی آسلی شہو جائے کہا س کا ورکوئی
ساتھی ان وا تعات سے باخر نہیں۔ آپ آج بی چند بی ہوشی رآ دمیوں کومر صدیہ بھی دین جو جب ن فال کے ساتھیوں سے یہ پہند لگا کیں کہ وال سئلی محسن کہاں تک بہ خبر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے گا۔ مر دست ہماری بیکوشش ہوئی جا بہتے کہ وہ ایک گمنام قیدی کی حیثیت میں قید فائے کے اعدر پڑا ہے اور سطان سے اس کی طلاقات نہ ہو سکے۔ اگر لارڈ ولز لی اور میر نظام علی کے وعدے درست ہیں تو چند وہ بعد ملک جہال فال جیسے لوگ ہمارے سے کی خطرے کا ورست ہیں تو چند وہ بعد ملک جہال فال جیسے لوگ ہمارے سے کی خطرے کا وصف ہوں گے۔ جمعے جمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ کہیں پورنی ہمارے ساتھ وہوکا نہ کرے۔ لیکن اب بیخط ہمارے ہا تھو شرائیک بھوارہوگا اور یورنی کم از کم اپنی

سرمتی کے خوف سے ہمارے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہوگا۔ بہ ہر کسی کے قدموں کی آ ہمٹ سنائی دی اور میر قمر الدین نے کہا۔ش بدہوآ رہا

بورنی مانیا کانیا کرے میں داخل ہوا۔میر صادق نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ آیے جناب بدائپ کے خوش تھی کہ ملک جہان خال سکطان سے مدا قات ک بجائے میرے تینے میں آگیا تھا۔ آپ کا اپھی واپسی پرمرصر عبوررکرتے وقت آل ہو

گی تھا اوراس نے تمام وا تعات ملک جہان فال پر ظاہر کردیے تھے۔ ہم اپن فرض

ادا کر چکے ہیں۔ ملک جہان فال دومرے کرے میں بیہوش پڑا ہوا ہے اب یہ
ضروری ہے کہ آپ پھی مرصا سے اپنی تھویل میں دکھیں۔
مرات کے وقت ملک جہان فال مرقط پٹم کے قید فانے کی ایک کو تمری پڑا
ہوا تھ اور قید فانے کا دارو فہ تمام بہر سے داروں کو ایک جگہ جمیح کر کے ہدایت و ب
دیا تھ کہ بیقیدی آیک خطر ماک جاسوس ہے اور پور نیا مہاران نے بری کئی کے
ساتھ ہدایت کی ہے کہ قید فانے کا کوئی ملازم اس کے ساتھ بات شکرے۔
ساتھ ہدایت کی ہے کہ قید فانے کا کوئی ملازم اس کے ساتھ بات شکرے۔

## مجيسوال بأب

99ء اے کے آغاز میں انگریزوں کی جنگی تیاریاں کھل ہو پیکی تھیں جزل ہیری کی کمان میں اکیس ہزار سابی کوچ کے لیے تھم انتظار کر دہے تھے۔ کمپنی کی ایک اور نوج جس کی تعدا وقریباسات بزارتھی جز ل اسٹورٹ کی کمان میں کن نور میں بر" اور ڈالے ہوئے تھی حیدر آبا و سے سولہ بٹرار آزمودہ کا رسیا ہی کرتل ولز ں کی تی دت میں آمبور کا زُخ کر رہے تھے اس کے علاوہ کرتل پر اور اور کرنل ریڈ کے م تخت ایسٹ عربی ممینی کی ایک اور فوج تر چنا کمی سے کوچ کی تیاری کررای تھی۔ یہ ہے پندہ نیاراں اس حکمران کے خلاف تھیں جوگزشتہ جنگ ہیں اپنی آدھی سلطنت کھو بیٹھنے کے باو جود انگریزوں کو ہندوستان کا سب سے بڑا دف عی حصار وکھائی دیتا تھ ۔ چھدسال کے بعد عرصے بیل شیر میسور کے زخم مندق ہو چکے تھے اور محكرين بيزي شدت کے ساتھ بيمحسول كررہے تتے۔ سُلطان نيم كى زغر كى ہر سانس کے ساتھان کے ستقبل کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہوتا جارہا ہے۔ اے کرنل آرتھر ولزلی ، لارڈ ولزلی کا چیموٹا بھائی جو بعد میں ڈیوک آف ولٹنن کے نام سے مشہور ہوا اور جس نے انگریزی سیاہ کے سالاری حیثیت میں واثر ہو کی جنگ میں نیولین یا رث کوشکست دی تھی۔ ایسٹ انڈ ہا تمینی اور میر نظام علی کی افواج کی نقل وحر کت کے بعد سعطان کوان کے جارہ ندعز ائم کے متعلق کوئی غلط نہی تھی شیر میسور پھر ایک بارائے تھی بھرسر فروشوں کے ساتھ گدھوں اور بھیڑ یوں کی لا تعدا دا فواج کے سامنے کھڑ اتھا۔مغرب

كے جارحيت كے مقابلے ميں عالم اسلام كومتحد منظم كرنے كے سے اس كى سراتو ر کوشیش نا کام ہو چکی تھیں۔ ترکی میں عالم اسلام کا سب سے بڑا محافظ شلطان سیم تکریزوں کا بیلی دُیا گوہن چکا تھا۔ ایران بیں ایسٹ انٹریا کمپنی نے سازشوں کا جال بچی رکھ تھا۔ زیان شاہ ووالی ء افغانستان ایسی تک اپنے مسائل بیل الجھ ہو تھا اور ہندوستان بیل جن طالع آزمادک نے سلطنت منعلیہ کے گونڈروں پر اپنے افتد ارکی مسندیں سچ کی تھیں ان بیل سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس بدنھیں بلک کے مستقبل کے متعقب ملک کے مستقبل کے متعقب موج سنتا ایسٹ اندیا کی ہندوستانی صیفوں کی حالت ان مستقبل کے متحقب موج سنتا ایسٹ اندیا کمینی کے ہندوستانی صیفوں کی حالت ان میں جو کہ کاریوں کے ساتھ میں ہوتا ہو اور بننے کے لیے شکاریوں کے ساتھ میں ہوتا ہو اور بننے کے لیے شکاریوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں ہے اور ہندوستانی میں ہوتا ہوں ہیں۔

ہندوستان کے سیاست میں اگر کوئی انتظاب آیا تھا کدہ و پیرتھا کے مرہ ہے جنہوں نے کئی بارسطان کے خل ف آنگریزوں کے ساتھ دیا تھا اب اپنی سابقہ فلطیوں کا احساس كررے بتے۔مر بشير داروں جس شلطان ٹيج كاسب سے بر اطرف داركو جی بلکرون ت یا چکا تفات جم اس کا جانشین جسونت را وَاییخ پیشروکی طرح سعطان نبیوی اجنبی افتد ار کے راستے کی سب سے بردی دیوار مجھتا تھا۔ای طرح مہا دے جی سندھیا کا جانشین دولت راؤ سندھیا بھی بڑی شدت کے ساتھ بیمحسوں کرتا تھا کے ہملطات ٹیمپوکے بعد ایسٹ ایٹر ہا شمینی کا ڈوسر اسر بیٹوں پر ہوگا۔ یونا کے دریا رہیں سنده یا کے اثر ورسوخ نے شکال نیج کے لیے اُمیدافز احال ت پیدا کر سے تھار قاشِوا ایسٹ انڈ ہا تمپنی کی بجائے سلطان ٹیبو کا ساتھ دینے پر آ، دگی فل ہرکر چکا تھا۔ کیکن اپنی کمزوری اور تمکون مزاجی کے باعث وہ اپنے ارا دوں کوممل جامہ پہنا نے ہے قاصر رہا اور سُلطان بیو کی زیادہ ہے زیادہ کامیانی بیٹی کے مربینے اس جنگ میں غيرجانب وارمو محضيته\_ ایک روز آدھی رات کے وقت انورعلی اورمنیر ہیتل ڈرگ کے قلعے کی جار دیواری کے اندرکش وہ مکان کے ایک کمرے میں سور ہے تھے۔کس نے دروازہ کھنگھٹایا۔

۔ کون ہے؟ انور علی نے گہری نیند سے بیدار ہو کر دروازے کی طرف بڑھتے وئے کہا۔

ہ ہر سے کسی نے مانوں آواز ستائی دی۔ شی تم ادعلی ہوں بھائی جان!

انور علی نے بھاک کروروازہ کھولا۔ مرادعلی کے ساتھ قبلتے کا ایک پہرے دار

مشتعل اٹھ نے اور کھڑ اتھا۔ انور علی اپنے چھوٹے بھائی سے بغل کیر ہوکر اوچھا۔

تم ۔۔ اس قت خیرتو ہے؟

پریشانی کی کوئی بات تبیس بھائی جان میں صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ بھ بھی جان کیسی ہیں؟

وہ ہالک تھیک ہیں آؤ۔ انور علی نے یہ کہ کرسپابی کے ہاتھ سے شعل پکڑی۔
اور تر ادسی سے ساتھا یک کرے میں داخل ہوا۔ اس نے مشعل کی نوسے کرے کا
چراغ جل یا اور شعل ہا ہر کہ آمدے میں رکھنے کے بعد واپس آ کرمنیرہ کو آواز دی۔
منیرہ منیرہ امرادی آ یا ہے!

ا الرکے کرے سے تیرہ کی آواز سُنائی دی کون آیا ہے؟ مراد آیا ہے تنیرہ!

مرادا منیرہ بھاگئی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور مسرت اور اضطراب کے مے تیلے جذبات کے ساتھ مرادکی کی الحرف و یکھنے گئی۔ مُر ادعی نے سمام کرنے کے بعد کیا۔ بھائی جان گھیرائے کی کوئی ہات نہیں میں آپ کی خیریت معنوم کرنے آیا ہوں۔ ان علی نے کہا مراہتر کسی مجمور جار سروں پیشہ جاؤلامنس وتمر لوکر کو دگا کر اس

انورسی نے کہا۔مرادتم کی مہم پر جارہے ہو۔ پیٹہ جاؤ اِمنیرہ تم نوکر کو جگا کراس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔

بھائی جان ش کھانا کھاچکا ہوں۔آپ تشریف رکھیں۔ شرحموڑی دیر آپ سے ہو تیں کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔

تم کیاں جار ہے ہو؟ الورعلی نے کری پر بیٹھتے ہونے سوال کیا۔

بی لَی جان میں زمان شاہ والی افغانستان کے باس سلطان معظم کا یک ضروری پیغ م لے کر چار ہاہوں۔ میرے ساتھی منگور کا بندرگاہ سے جہاز پرسوار ہوں کے اور ش کندہ بور سے ان کیساتھ شامل ہو جاؤں گا۔سندھ کے ساحل پر پہنچ کر ہم شنگی کے راسنے سفر کریں گے۔ جھے بیم عازی بابا اور سید غفار کی سفارش برسونی من ہے۔ میں نے سعط ن معظم کی خدمت میں ورخواست کی تھی کداگر جھے جالے سے بہتے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے او منگلور کے جہاز ے بہتے کندہ بوریکی جاور گا۔ شعطان معظم نے فرمایا تھا کہ ہم عنقر یب تہارے بی کی کوچنل ڈرگ کی بجائے سرنگا پٹم میں ایک اہم فید داری موشینے والے ہیں۔ سیدغفار نے بھی جھے بنایا تھا کرسرنگا پلم میں نائب فوجدار کے عہدہ کے سیے ایک قابل اعماداور تجربهكارافسر كى ضرورت باس ليے آپ كوايك ہفتہ كے اندراندر والبس برالياجائة كا-

نورعی نے کہا۔اب زمان شاہ ہتدوستان کے مسلمانوں کی آخری مید ہے۔ سر نگاچٹم کی اطر صن سے معلوم ہوتا ہے کہلار ڈولز لی سلطان کے ساتھ آخری جنگ مر نے کا فیصد کر چکا ہے۔اسے صرف زمان شاہ کے تملہ کے خوف نے جنگ سے ہوز مُر اوی نے کہا۔ بھائی جان ان ونوں شلطان کے مان ور وور ی خطوط کا اب ول جرمیسور کے خطوط کا اب ول جرمیسور کے خل ف اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پھچٹی مرتبد ہا تی ۔ شرہ ول جورے والیس نہ چلا جاتاتو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز ممل جس برتبد یلی نداتی ۔ اب افغانستان سے جارہ سیروں نے میا طلاع بھی ہے کہ زمان شرہ پھر او ہور کا اب افغانستان سے جارہ اس مرتبد ولی پنچے بغیر دم نہیں لیس کے ۔ خد اکرے میا طلاع کر رہے ہیں اور اس مرتبد ولی پنچے بغیر دم نہیں لیس کے ۔ خد اکرے میا طلاع کر میں میں میں اور اس مرتبد ولی پنچے بغیر دم نہیں لیس کے ۔ خد اکرے میا طلاع کر میں افغانستان جاتا ہوں گا ورو ہال سے قلات کے راستے سے والیس آگری گا۔

انوری نے کہا۔ تر اوسلطان نے تہریس ایک نہایت اہم مہم مونی ہے اور بیل تہریس ری کامید ہی ہے اور بیل تہریس ری کامید ہی کے لیے دوا کرتی ہون ۔ کاش زمان شاہ ہندوستان کے مسلم نوب کے سے ایک اور حد شاہ بد لی بن سکے ۔ تم محصے ہوئے ہوتے ہوتھوڑی دیر آرام کرو۔ گر تہرار فوراً ج نا ضروری ہے تو میں کی الصباح تہریس جگا دوں گا۔

مرادی نے اپنی جیب سے ایک چیوٹی سی تھیلی نکال کرا نوری کو چیش کرتے ہوئے کہا۔ بھ ٹی جان یہ لیجیے جس اس کی تفاظت تیس کرسکتا۔

منيره في وجها ال بن كياب؟

انورعی نے تھی پکڑ کرمنے وے ہاتھ میں رکھودی اور کیا۔ بید بہتے بیتی جواہرات میں ۔انہیں سنجال کر رکھو۔

تھوڑی در بعدم ادعلی ایک کمرے ٹس گہری نیندسور ہا تھا گئے کی اوّان کے ساتھ الورعی نے اے جگایا اور کیا۔ تر او اُٹھواب نماز کا وقت ہے۔ بیس نے مہراری کے اور کیا۔ تر او اُٹھواب نماز کا وقت ہے۔ بیس نے مہمارے سے تا زہ دم گھوڑے پر زین ڈلوادی ہے اور تمہماری بھائی ناشتہ تیار کر چکی

مُر ادعی نے اپنے بھائی کے ساتھ قلنے کی مجد میں نماز اداکی اور واپس آکر ناشتے پر بیٹھ گیا۔ انور علی نے اس کے ساتھ چھر نوالے کھائے کیان منیرہ مغموم صورت بنائے ان کے قریب بیٹھی رہی ، مُر ادعلی نے کہا بھائی جان آپ پھر نہیں کھا کی گیری کی کھر نہیں کھا کی گیری کی ایکانی جان آپ پھر نہیں کھا کیں گیری کی ؟

مجھے اس وقت بھوک نیں۔منیرہ نے بیزی مرجمائی ہوئی آواز بیں جواب دیا۔ بیں ذرا دیر سے ناشند کیا کرتی ہوں۔ پھروہ تھوڑی دیر کے بعد یوں۔ مُر ادتم نے گزشتہ خو میں اپنی چی کے ہاں جانے کا خیال طاہر کیا تھا۔

ماں بھی ٹی جان انٹیں و کیھے بہت دیر ہوگئ تھی اور میر اارادہ تھ کہ چند دن کے سے دہاں ہوآ دُن کے سے دہاں ہوآ دُن کے سے دہاں ہوآ دُن کیے ہے۔
سے دہاں ہوآ دُن کی نیا ہے ہوئی ہے ہاں جانے سے ذیا دہ ضروری ہے۔
تم نے انٹیں کوئی خط بھی ٹیس بھیجا؟

مرافا ہم سے روانہ ہوتے وقت میں نے انہیں ایک خطر بھیج ہے۔ میں لے کھ ہے کہ میں اپلی مہم سے فارخ ہوتے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔

ٹاشتہ تم کرنے کے بعد انوراورمرا دائھ کر کھڑے ہوگئے۔ مُر ادعی نے کہا۔ بھ بی جان اب جھے اجازت دیجیے۔

منيره يكها تر ارجلد والس آن كوشش كرنا!

بى بى بى جان يىل ان الله عائد بهت جلد آجاؤل گا۔ آپ دُعا كريں كه جھے اپنی مهم يىل كام يا بى ہو۔

انورعی مشکرایا منیرہ ہر نماز کے ساتھ تہا ہے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ مُر ادعی منیرہ کوخدا حافظ کیہ کرانور علی کے ساتھ مکان سے باہر بکلا قلعے کے دروازے پر پہر بداراس کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تر ادبی نے مصافیہ کے سے ہاتھ برخواتھا۔ تر ادبی نے مصافیہ کے سے ہاتھ برخواب کیا ہے سے مگالیہ اوراس کے سے ہاتھ برخواب اوراس کے سے ہاتھ ہوئیکہا۔ تر ادفدا حافظ!

میں اجافیا کی کی جوئیکہا۔ تر ادفدا حافظ!
میں مدار سے ماتھ سے گھوٹ سرکی اگر کی کر کر

مداحافظ بی فی جان امراد علی پہر بدارے ہاتھ سے گوڑے کی ہاگ پکڑکر
سوار ہوگیا۔اس نے گھوڑاموڑ کرایڑ لگادی لیکن انور علی نے جو بے س وحرکت کھڑا
اس کی طرف و کور ہا تھا ،اچا تک آگ پڑھ کر چاایا۔ پھمروش تم سے ایک ضروری
ہات کہنا چا ہنا ہوں۔

مرادی نے جدی سے کھوڑا روکااور مُوکر بھائی کی طرف و کیجئے لگا۔الوری لے اس کے کھوڑے کی ہاگ اور کہا۔ مُر او ہیں ابھی تک ایک ہم فرض لورا کرنے سے قاصر رہا ہوں اب میں پہلی فرصت میں بھی اکبر خاں کے گھر جاؤں گا۔

پہلی جن کو یہ بنا نے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان جورشتہ بھی اکبر خاں کی زندگی میں قائم ہوا تھا وہ اُن کی موت کے بعد متم نیس ہوا۔ تم میرا مطلب سمجے مجت ہو؟

مسب بھے۔ اور ہاں بھائی جان! آپ ضرورجا ئیں۔اگر آپ کو ہوقع ندھے تو کم از کم کسی توکر کوئیج کران کی خیریت معلوم کرلیں۔

بهت المحاضرا حافظ!

مُر ادعی نے کہا۔ بھائی جان موجودہ دور ش ہم اپنے متنفتل کے متعلق کوئی ہات واو ق نے کہا۔ بھائی جان موجودہ دور ش ہم اپنے متنفقل کے متعلق کوئی ہات واو ق سے بیس کی ہے سکتے لیکن اگر ش کی وجہ سے واپس نہ آسکوں تو جھے یقین ہے کہ آپ ٹمینداوراس کی والدہ کا خیال رکھس کے۔ پھر اس نے الورس کی طرف سے کہ آپ ٹیمینداوراس کی والدہ کا خیال رکھس کے۔ پھر اس نے الورس کی طرف سے کی جو ب کا انتظار کے بغیر گھوڑ ہے کوایڈ لگادی۔

مارچ 99 2 اے آغاز میں ایسٹ انڈیا تمینی اور میر نظام علی کی اقواج نے مختلف ی ذوں سے میسور پر جملہ کر دیا۔ دہمن کے مقابلے بیل میسور کی جنگی وسائل بہت کم تے۔ تاہم اس کے زمانے میں سلطان ٹیج نے جودفا کی انتظامات کیے تھان کے ہیشِ نظر اسے اس میات کالیورااطمینان تھا کہ دشمن کی افواج اینے لاتحد و دجنگی وسائل کے بوہ جود موسم برسات سے بہلے سرفقا پٹم تک نبیل پھنے سکیل کی اور موسم برسات کی طغیا تیان سلطنت خداو و کے لیے پھر ایک بارنا قابل شخیر حلیف ثابت ہوں گی۔ لیکن ار رووز ل این افواج کوچیش قدمی کا تھم دینے سے بہتے اس وت کا بورا اطمین ن كرچكاتھ كديد جنگ چند بنتون كے اندرختم بوجائے كى اوراسے لر دو كارلواس كى طرح موسم برسات میں سرنگا پٹم کی دیواروں کے سامنے تبابی اور بر ہا دی کا سامن خہیں کرنا ہے ہے گا۔ وہز لی کو اپنے اور میر نظام علی کے لاتعدا دیشکر کی جرات و ہمت ہے زیا وہ ان غداروں اور ملت فروشوں کی اعانت پر بھر وسہ جوسر نگا پٹم میں بیٹی کر سطان کے خل ف س زشوں ہیں مصروف ہے۔

سلطنتِ خدا داد کا سب سے بڑا المیہ بیتھا کہ وہاں ان مسل لوں کی تعدا و
بہت کم تھی جوا یک عظیم سلطنت کی تغییر بیس حیدرعلی اور شلطان غیچ جیسے اوبو العزم
عکر انوں کی امنگوں کا ساتھ دے سکتے تھے۔اس خلاکو زُر کرنے کے بیمیسور کے
عکر انوں نے بہندوستان کے کوئے کوئے سے مسلمانوں کا بہترین جو ہرجح کرنے
کی کوشش کی تھی۔ مرتکا تم بیس ہر ذبین اور با ہمت انسان کے بیے کامیر بی اور ترتی
کے دروازے کھلے تھے۔ حیدرعلی اور اس کے بعد سلطان غیچ کی قیاض کے باحث
جہ س زہ نے کے بہترین علیا ہیا تی اسیاست دان بتا جر اور صناع میسور بیس جے ہو

کئے تنھے وہاں ایسے ابنائے وت کی بھی کی نتھی جوصرف سلطنت خدا دا کی خوشی ل ے فائدہ اٹھ نا جا ہے تھے۔ جب تک میسور کے حالات سازگاررے انہوں نے اپنامستنقبل سبطان ٹیمیو کے ساتھ وابستہ رکھا۔لیکن جب ان طابع آڑ ، وَں نے میہ و یکھ کے سلطان ٹیموٹن تنہا زیا وہ عرصہ کے لیے ساری ونیا کے ساتھ ٹیل ٹرسٹنا تو انہوں نے اپن مستقبل انگریزوں کے ساتھ وابستہ کر دیا میسور کی تیسر کی جنگ کے بعد بی بیوگ محسول کرنیلگے نے کہ ملطنب خدادا کی بنیا دیں بل چکی ہیں اوراب س عظیم عمی رت زی<sub>ا</sub> دوعرصه و فتت کی آغرمیوں اورطو فا نون کا مقابله نبی*ں کر سکے گی ۔ گر* نپولین مشرق کا زُخ کرتا یا زمان شاه ، احد شاه ابدالی کی طرح اسدام کی محبت ہے سر ش رہوکر یا ٹی ہت تک پہنتے جاتا تو بہلوگ شاید سلطان کا ساتھ جھوڑنا کوارا نہ کرتے۔ لیکن اب حالہ ت برل چکے تھے۔ بیرطالع آ زما اپنی عز ت اورا فکر ارکے ہے سبطان کاس تھودے سکتے متے لیکن عزت کی موت میں انہیں اس کا ساتھ مینا کوارا ندافا۔ چنانچہ دخمن کی پیش قدمی ہے قبل غداروز مروں اور نمک حرام انسروں کا ایک منظم گروه انبیس تمام ضروری معلومات فراجم کرچکا تھا۔ایسٹ ایڈیا کمپنی اور میر تھ م علی کی انواج کے سید سالا روں کو بیمعلوم تھا کرسر نگا پٹم کی طرف ان کے ہے کون ہے راستے محفوظ اور کون سے غیر محفوظ جیں۔ وہ کون سے تفلعے اور چو کیاں ہیں جن کے می فظ وفت آئے پر شکطان سے غداری کرکے ان کے ساتھول جا کیں گئے۔ گزشتہ جنگوں میں انگریز اوران کے حلیف مختلف محاؤوں پر سلطان ٹیپو کے طوف تی دستوں کی نقل و ترکت سے بے خبر رہے تھے۔ کیکن اب انہیں ہر آن اس تشم کی اطر وت مل ری تھیں کہ آج سلطان کا پڑاؤ نلال جگہ ہے۔اب وہ فلہ سامان کا پڑاؤ نلال جگہ ہے۔اب وہ فلہ ساماؤ سے چھے شنے اور فلاں می ذہر جواب می حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔فلاں قلع یا فوج

کے افسر خریدے جا چکے جیں۔اوروہ آپ کا راستہ جیس روکیس گے۔فلاں فلاں دستوں کے افسر سطان کے وفادار جیں اور آخری دم تک لڑے رہیں گے اور دشمن ان طدے ت کی روشنی جس اپنے جنگی نقشے تیار کر دہاتھا۔

ورج کے پہنے ہفتے سلطان ٹیم یا پٹم کے قریب برداؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جزل اسٹورٹ کے ہراول وستے ای کی زوش آ بھے تھے اور سطان کے اجا تک حمدے باعث ان کی ممل تابی مینی میکن کی تعدار نے جزل اسٹورث کوسطان كرائم سے يرونت خبرواركرويا اوراس فرراً كمك بھيج كرائي فوج كوتا اى سے ہے لیا۔اس کے باوجود چند خوز پر معرکول ہیں۔لطان کا بلیہ بھاری رہالیکن دوسرے محاؤر جنزل ہیریں کی پیش قدمی ہے یا حث سلطان کو پر یا پانم سے کوئ کرنا پڑا۔ سطان ٹیمو یر با پٹم سے سر نگا پٹم واپس پہنچ کر جنز ل ہیرس کے خل ف جوالی حبلے کی تنیر یوں میں مصروف تفااور میرمعین الدین اور بو رنیا کو پیوفرمہ داری مو نبی تی تھی کہوہ زیاوہ سے زیادہ عرصہ سرنگا پٹم کے رائے میں جزل ہیرس کے نظر کو

تھی کہوہ ذیارہ سے زیارہ عرصر مرزگا پٹم کے رائے بیں جزل ہیرس کے نظر کو الجھ نے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے کوئی مزاحت ندی اور جزل ہیرس کی لا تعدا دانواج کسی دفت کے بغیر الولی کے ترج بہنج گئیں میسور کے ہے بورنیا اور معین امدین کی اس غداری کے نتائج نہایت خطرنا کے ثابت ہوئے اگر وہ ڈرا بھی نیک نیک فیٹ کا ثبوت دیے تو جزل ہیرس کا چھو دنوں کے اندرطوں تک بھی جنامکن نہ تھا۔ جزل ہیرس کی نوج جس شان سے سفر کردہی تھی اس کا ندازہ اس بات سے مقارج کی ہوئے ہوئے میں بہتے ہوئے ہوئے سے کہ س ٹھ بڑارتیل درمداور جنگی سامان کی گاڑیوں میں بہتے ہوئے

تھے۔اس کے علہ وہ بزاروں اونٹوں پر بھی سامان لعدا ہوا تھا اور کئی ہاتھی خال تو پیل سمجینچ رہے تھے۔

سی طرح میر نظام علی کی فوج کے ساتھ ہاتھیوں اور اونٹو ں کے علہ وہ چھتیں ہزار بیل تھے۔ بنج روں اور خیمہ بر داروں کی تعدا دلڑنے والے سیا ہیوں ہے یا کچ گنا زیا دو تھی ۔ یانی ہت کی جنگ کے بعد ہتمد ستان کی کسی شاہراہ پر اتنابر ا قافلہ بیل ديكها كميا تھا۔ قريباً ايك لا كه بيلوں اونٹوں اورسيئنگروں ہاتھيوں كو جارا مہيا كرنا معمول بوت نديمي منگلورتك وينجية وينجية اس قافل كي حالت ريمي كررائة كي جر منزل پر سینکڑوں مولیٹی جارے کی قلت کے باحث بذاک ہورہے ہتے اور جنزل ہیر س مجبوری کی حالت میں اپنا بہت ساسامان راست میں ضائع کرچکا تھا۔ ا یسٹ انڈیا سمپنی اور حیدر آباد کے لشکر کی ہے ڈیش قدمی اتنی غیرمنظم اور ان کی ر فباراس قدر سست تھی کہ وہ مشکل یا چھ سات میل فی دن کے حساب ہے راستہ ھے کر رہے ہتھے۔ خبیس اگر کسی بات کا اطمیران تھا تو یہ کہ سلطان نے اپنے جن جرنیبوں کوان کا راستہ رو کئے کا تھم دیا تھاوہ وغمن کے قربیب آئے کی بجائے ان سے چند منازل دورر بهنا پهند کرتے ہتھے۔اگر میر معین الدین اور بورنیا غداری نہ کرتے تو ان کی معمول مزاحمت بھی وقمن کے تمام منصوبے خاک میں ملائکتی تھی جنز ل ہیری کا مشکرایک متظم نوج کی بجائے دیہاتی برات معلوم ہوتی تھی۔رائے کی دُشوارگزار کھا ٹیوں اورنا ہموار راستوں پر ہے شار مقامات ایسے تھے جہاں میسور کے چھاپیہ ہ رسوا روں کے اچا تک حملے رحمٰن کی لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ راستے میں جنرل ہیری کے بیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ہزاروں بیل گاڑیوں اوران پر مدے ہوئے ساز وسامان کی حفاظت تھا۔اگر بور نیا اور معین الدین جزل ہیری کا راستہ روک سکتے تو بھی جز ل ہیری کے لیے میمکن نہ تھا کہ وہ بے پٹاہ سازوس مناہے مدی ہوئی بیل گاڑیوں کی کی میل کمی قطارے ساتھ اس قدر اطمین ن سے سفر کر

سَنا \_ النَّه سال قبل جب لاردُ كارنوالس نه سرنگایهُم پر چرُ هائي كي تقي تو اين بھاری سازو سامان کے باعث اسے ایک جمرتنا کے بتاتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اے لہ رڈولز لی کے قول کے مطابق منگلور تک ویجیجے تو پینچیے بار پراوری کے استے ج نور ہلاک ہو چکے نتھے کہ انگریزی فوج کے لیے اپنی ڈیش قدمی "قوی کر دینے کے سوا کوئی جارہ شاتھا۔ اوراگرای مستعدی کے ساتھ اب جنزل ہیری کا راستہ روکنے کی کوشش کی ج تی تو اسے دنوں کار وگرام مینوں پر ملتو ی کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا تھا۔ بدورست ہے كيا 9 كا على شكطان كونى وسائل وه ندتے جو آخوسال لبل ہتھے کیکن مرہٹوں کی غیر جانب واری کے با حث سلطان کی رای سہی طافت ا**س** قابل ضرور تھی کہ وہ بوری خوداعتادی کے ساتھ نظام اورا بیٹ انڈیا سمپنی کی متحدہ توت كامقابله كرستاتهم ازكم ٩٩ ١٥ عصوهم برسات تك جنز ل بيرس كي افواج كو سرنگا پٹم سے دوررکھنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہتی اوراس کے بعد جنگ کی طو نت سعطان کی نسبت لارڈ ولزلی اور میر نظام علی کے لیے زیادہ خطرنا ک ہوسکتی تھی۔لیکن اب سلطوت خدا دا کے لیے اندرونی غدار بیرونی حموں سے زید دہ خطرناك ثابت بورب تھے۔ ان حال من میں سلطان اینے طوفائی دستوں کے ساتھ سرنگا پٹم سے نکا اور اس نے مول کے قریب جز ل ہیرس اینے راستے کے وثور منازل طے کر چکا تھا۔ سلطان نے مول کے قریب ہے در ہے جملے کر کے دعمن کے سینکروں سیائی موت کے گھاٹ 'تار دیے لیکن جزل ہیری کی لاتعدا دنوج کے سامنے اس کی چیش نہ گئی۔ پھر جب اسے بیاطن علی کی مغرب کی طرف سے جمینی کی افواج سرنگا پٹم کی طرف

بڑھ رہی ہیں تو اسے ملولی کے آس ماس فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارا وہ ترک کرے چیچے بہنا را ۔ جنرل ہیرس نے اپنے عقب میں سلطان کے مملوں کا خطرہ محسوں کر کے براوراست سرنگا پٹم کی ملرف پیش قدمی کرنے کی بجائے وہ طویل راستہ محتبیار کیا جہاں میسور کے غداروں کے اثر ورسوغ کے باعث اسے کسی مزاحمت کی تو تع نہ تھی اور قلعے کے شال کی طرف دومیل کے فاصلے پر برٹراؤ ڈال دیا اب سرنگا پٹم کے جزیرے اور جزل ہیری کی فوجی کیمپ کے درمیان کاویری کے علاوہ سطان کی ہرونی چوکیاں حاکر تھیں۔جن کے توب خانے انگریزوں کی سخت نقصان پہنچارہ تھے۔جنز ل ہیری نے چند در ہے حملوں کے بعد ان چو کیوں پر قبضہ کرلیا اورسرنگا پھم ک نصیل سے تربہاً ایک میل کے فاصلے پر اپنی بھاری تو پیں نصب کردیں۔ جزل اسٹورٹ کی مکان میں بمبئی کی افواج سلطان کے چندوقہ دارانسروں کی مز حمت کے باعث ابھی تک سر نگا پٹم سے تی میل دور زکی ہو کی تھیں۔جزل ہیری نے اسٹورٹ کی مدو کے لیے چند دیتے مغرب کی طرف رہ اندکر دیے۔سلطان ٹیپو نے ان حال من سے باخبر ہوتے ہی میر قمر الدین کو اسٹورٹ کا راستہ رو کئے کے ہے روانہ کر دیا۔ لیکن برقسمتی ہے میسور کا یہ آزمودہ افسر بھی غداروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ چنانچداس کی طرف ہے کسی مزاحمت کا سامنا کے بغیر جزل ہیرس کے دستے جمبئی کے نظر سے آ کے اور پیشکر کسی دفت کے بغیر سر نگا پٹم کے قریب پیٹنی گیا۔ حملہ آورانواج کوجس کام کے لیے مہینے در کارہتے و وچند دنوں ہیں ہوراہو چکا تھا۔ یر بل کے وسط تک ایسٹ انڈیا سمپنی اور میر نظام علی کی تمام نوج سرنگا پٹم کے آس بیاس جمع ہوچکی تھی کیکن اپنی تمام احتیاطی تہ اہیر کے باوجو دجنر ل ہیرس میمحسوں كرر ما تھا كەاگرا ژھائى بىغتول كے اندراندران جنگ كا فيصله ند ہوسكالو اس كے

ہزاروں سپاہی فہ قد کشی پر مجبور ہوجا کیں گئے۔اسے بیلو تشخص کہ جمبئی کی فوج اپنے ساتھ کافی رسدار رہی ہے۔لیکن جزل اسٹورٹ کی آمریراہے میں پانہ چوا کیا ال کے ا ہے سیابی رسد کی محسوں کر رہے ہیں۔ چٹانچہ ۱۸ اپر مل کے بعد جز ل ہیراں ہے سیا ہیوں کو نصف راش پر گزارہ کرنے کا تھم دے چکا تھا اور اس کے اپنے اندازے کے مطابق میدنصف راش بھی صرف اٹھارہ دن کے سے کافی تھا۔ ئے جرال میری ۱۱۸ بریل کولار دولزلی کے نام ایک مکتوب میں لکھتا ہے کہ ج مبح جاول کی سیح مقدار معلوم کی تی تو بدید چلا که بم لانے والے سیا ہیوں کو نصف راش دے کے بھی صرف اٹھارہ دن اورگزارہ کر سکتے ہیں اگر ۲ منی تک کریل ریڈ رسد لے کرنہ پہنچا تو ہ ، را و خیر ہالکل ختم ہو جائے گا۔ کے بے جارے کے وقیرے کی حال اس سے بھی برتھی۔ان حالت میں استنده ارهانی یا تین عفته جنونی بندوستان کی تاریخ میں ایک فیصد من دور کی حيثيت ركتے تھے موسم برسات تك جنگ كى طوالت كى صورت بيس كو لَي معجز و بى انکریزوں کو تباہی ہے بچا سکت تھا۔ جنر ل جیری کے لیے چند ونوں کے اندرا ممر سرنگا پٹم پر قبضہ کرنا زندگی اور موست کا مسئلہ تن چکا تھا۔ ابھی تک سرنگا پٹم کی تصیل اور حملہ ورنظر کے درمیان کی دفاعی چوکیاں حائل تھیں ۔اوران چوکیوں پر قبضہ کیے بغیر قلعے یرمور کولہ باری کرناممکن نہ تھا۔ جزل ہیرس اینے شدید نقص نات سے

بیر سے پر سور والہ باری ما ان دھا۔ ہر بیری کے سدید سامات کے بیر سے بیر سے سات کے بیر سے سات کے بیر واہو کر چند دان ہے در ہے ان چو کیوں پر حملے کرتا رہا۔ چنا نچہ ۱۲۹ اپر بیل تک وہ قلع کے اس بیس کی آبیے مقامات پر قبضہ کر چکا تھا جہاں سے اس کی آو بوں کے گولے باس نی قامی شری گاف ڈال سکتے تھے۔

## چيجييوان باب

شای کل کے اک کوتے میں سلطان کے و زرااور برے پرے سول اور توجی انسر جمع تھے۔ یا ہر تو ایوں کے دھماکوں کی آواز سٹائی دے رای تھی۔ حاضرین کی لگاہیں برابرایک کمرے برگئی ہوئی تھیں اوران کے چبرے یہ بتارہے بنے کہوہ کسی ا ہم واقعہ کے منتظر ہیں۔اجا تک سلطان ٹیجو فوجی لباس میں نمودار ہوا۔حاضرین مود كھڑے ہو گئے۔ سُلطان نے آئیں جٹنے كے ليے اشارہ كيا اور تيزى سے قدم افتا تا ہوا اپنی مسند پر بیٹر گیا۔ پھر چند ٹانے حاضرین مجلس کی طرف دیکھنے کے بعد سعطان نے کہا۔میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بدیات تھی کہ میور کی جنگ سرنگا پھم کی جارد ہواری کے ندراڑی جائے۔ بیس نے اس جنگ سے بیجنے کی ہرمکن کوشش کی ہے لیکن جنگ بند کرنے کے لیے دخمن نے جوشرا نطابیش کی ہیں۔وہ سے ہیں۔اولاً ہم آ دھی سلطنت ان کے حوالہ کر دیں اور دو کروڑ روپیہ بطور تا وان ا دا كريں ۔ ٹائيا جس يانے جا رہنے اور اپنی فوج كے جا ريز سے انسر بطور ريف ل ان كے حوالہ کردوں ہمیں بیشر الطامنظور کرنے کیے چونیں تھنٹے اور پرغی ل چیش کرنے اور تاوان کی نصف رقم اواکر نے کے لیے اڑتا کیس تھنٹے کی مہلت وی گئی ہے۔ میں اپنہ فیصد دیے ہے بہت تمہاری رائے معلوم کرنا جا بتا ہوں۔

فیصد دینے سے پہنے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

اہل در ہا رہر سنا تا چھا گیا۔ ہمر صادق اپنے دائیں ہائیں پور تیا تھر الدین ہمر
معین الدین اور دوسرے و زرا می طرف دیکھنے کے بعد اُٹھ اور کہا۔ ہا لیجا اور حضور
کے سنفیں کے منطق سو چنا ایک حکر ان کا کام ہے۔ ہم حضور کے خادم بیل اور حضور
کے اش روں پر جان دینا ہما رائیو واہمان ہے۔

میر صادق ہے کہہ کر بیٹھ گیا اور میر معین الدین نے اُٹھ کر کہا۔ دی جو ان

عالت میں ہارے لیے دخمن کی شرا اطاقیول کرنے کے سواکوئی چارہ فیل سرنگا پنم کوتہ ہی ہے ہی نے کے لیے! شلطان نے ای نگا ہی ہے معین الدین کے جبرے پر گاڑ دیں اور اس کی آواز

سلطان نے اپنی نگا ہیں ہے معین الدین کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کی آواز کے میں پیشن کررہ گئی۔ پچھلی صفوں میں فوج کے توجوان افسرا عہد کی اضطراب کی حالت میں ایدومرے کی طرف و کھے رہے تھے۔ سلطان نے میر معین الدین سے می طرف و کھے رہے تھے۔ سلطان نے میر معین الدین سے می طرب ہوگئے؟

معین امدین نے قدرے جرات سے کام لیتے ہوئے کہا۔ نال جاہ! بیس ہیہ کہنا چاہتا ہوں کہموجودہ حالات بیس ہم سے زیادہ عرصہ دعمن کومر نگاہ کم کی چار دیواری سے باہر نیس روک سکتے۔ جس ما نتا ہوں کہ دعمن کی شرا لط بہت تو بین آمیز بیل کیکن جھے ڈر ہے کہ گر ہم نے آج مصالحت کاموقع کھودیا تو چند دن بحدوہ ہم سے زیادہ کر گر مم نے آج مصالحت کاموقع کھودیا تو چند دن بحدوہ ہم سے زیادہ کہ گر ہم نے کی کوشش کریں گے۔

سے زیادہ اور کی تمرا لاط منوائے کی کوشش کریں گے۔

میر معین الدین بیٹی گیا اور میسور کی فوج کا جہا تدیدہ افسر فازی فال جس کی جویں تک سفید ہو چی تھیں۔ اُٹھ کر اولا۔ سلطانِ معظم ہم بیس سے کوئی ایسائیس جے دہمن کی عزائم کے متعلق کوئی فلط بھی ہے۔ انگریز ہمیں بار بار وحوکائیس دے سے دہمن کی عزائم کے متعلق کوئی فلط بھی ہے۔ انگریز ہمیں بار بار وحوکائیس دے سکتے۔ بیان کی آخری شرا لا فلایس بلکہ جزل ہمیں کا بید نیال ہے کہ جنب حضور کے صاحبز ادے اس کے قبضے ہیں ہوں گئے ہمیں ان سے بدر شرا لا وسنے پر مجبور کی جائے گا۔ اگر میں جنگ کے متعلق بالکل نا اُمید ہوتا او بھی میرے سے ایک شرا لا تابل آبول نہ ہوتی کے متعلق بالکل نا اُمید ہوتا او بھی میرے سے ایک شرا لا تابل آبول نہ ہوتی کی میں ہیں شرا لا تابل آبول نہ ہوتی گئی کے متعلق بالکل نا اُمید ہوتا او بھی میرے سے ایک شرا لا تابل آبول نہ ہوتی لیکن جھے مرفظ پٹم کے ان چالیس ہزار مرفر وہوں کی میں براست و رہمت پر اور انجر و مدہے۔ جو آپ کے تیمر معین الدین نے جزل ہیری کی سب سے بڑی سو دت بھتے ہیں۔ جھے آخوی ہے کشیر معین الدین نے جزل ہیری کی سب سے بڑی سو دت بھتے ہیں۔ جھے آخوی ہے کشیر معین الدین نے جزل ہیری کی سب سے بڑی سو دت بھتے ہیں۔ جھے آخوی ہے کشیر معین الدین نے جزل ہیری کی سب سے بڑی سو دت بھتے ہیں۔ جھے آخوی ہے کشیر معین الدین نے جزل ہیری کی سب سے بڑی سو دت بھتے ہیں۔ جھے آخوی ہے کشیر معین الدین نے جزل ہیری کی

شرا تطبعل كرن كامشوره ويركران تربيت يبندون كاحساس يتح ترجه ني خبیں کہ۔ بورے وثوق کے ماتھ میہ کھ سکتا ہوں کہ وشن نے اب تک جو کامیو ہیا ں حاصل کی بیل ان کی وجہ رہیں کے میسور کے سیاجیوں نے کسی میدان میں بر و بی پو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے ملکہ ای کہ وجہ صرف میہ ہے کہ ہماری فوج کے بعض رہنمہ وُں نے مختلف محاذوں پر انتہائی تا اہلیت کا مظاہرہ کیا ہے۔اگر ہمارے تماسیہ وار فرض شناس کاجوت دیے تو آج وخمن کے لشکر کوسر نگا پٹم سے کی من زل دور ہونا جاہیے تھا۔میسور کا سیابی بیر مائے کے لیے تیار قبیس کدو حمن اسے ہرمحاؤ پر فکست ویے کے جدیب تک پہنچ گیا ہے۔اے صرف بدشکایت ہے کہ اُسے کی میدانوں میں اینے جوہر کھانے کامو تعین بیا گیا۔ای وقت اینے کسی ساتھ کی سالقہ فروگذ ہشتوں برنکتہ چینی کرنے ہیں کوئی فائدہ نیس دیکتا ہے ہم بیضرور کہوں گا كرآج مجى ہم يهاں سے بيرام كر تكفيل كراب ہم سراقد فلطيوں كا اعاده فييل ہونے ویں آؤ چند دنوں کے اندراندر دعمن کے تمام منصوبے خاک میں مدائے جا سکتے غازی خاں کی تقریر کے دوران پچھلی قطار میں جیٹے ہوئے انسروں کے چېرے پر مميد کې روشني د کھائي دے رہي تھي ۔ جب وہ بيٹھ گيا تو لوجوان انسروں کي آخری قطارے انورعلی اشد اوراس نے کہا۔ حالی جاہ! غازی بوسلے کے ہے وغمن کی شر نظے متعلق میسور کی تمام خریت پیندوں کے خیالات کی تر جمانی کر چکے ہیں۔ جن وگوں کو آپ نے عزت کی زندگی کا راستہ دکھایا ہے ان کے سے بیشرا لطامکو ر کے زخموں سے زیا دہ تکلیف دہ جیں۔انجی ہم زندہ جیں اورالی شرا نظ کے خلاف تو ہ ری قبروں کی مٹی بھی احتجاج کرے گی۔سید صاحب نے بیضد شد ظ ہر کیا ہے کہ

ا کرہم نے آج صلح کے لیے دشمن کی شرا نطاقیول ندکیس تو چندون بعدوہ ہم سے زیو دہ سخت شرا نظامنوا نے کی کوشش کرے گا۔لیکن اگر بیائستانی ندہوتو ہیں ان کی خدمت میں بیوش کروں گا کہ میں اپنی موت سے پہلے اور میں کودنے کی کوشش خبیں کرنی جا ہے۔ آج جب ہمیں اس جگہ حاضر ہونے کا تھم ملا تعالو ہم یہ بھتے تھے کہ ہمیں ماضی کی کوتا ہیوں پر غور کرنے کی وقوت دی گئی ہے اور ہم واپس جا کرمستعبل کے متعنق اینے ساہیوں کومطمئن کرسکیں سے جنہیں بیشکایت ہے کہ انہیں دعمن کوسر ڈگا پٹم سے کئی کوئل دوررو کئے کامو تع نہیں دیا گیا۔جنہیں اس منسم کی افواہوں نے یر بیٹان کر دیا ہے کہ جارے بعض ا کابر نے جان ہو جو کر ملک کی سوامتی کوخطرے میں ڈال دیا ہے۔ عالیٰ جاہ! میں کسی پر الزاا 🛘 جیمیں لگا تا کیکن گزشہوا تعات کے ہیشِ نظر میسور کا ایک ونی سابی بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ دخمن کی <del>ڈی</del>ل قدمی رو کئے میں جور ہے بھش اکا ہرئے جس نا املیت کا مظاہرہ کے اہے اس کی تظیر میسور ك كر شنة ارتخ من بين أي -ميرمعين امدين بميرتمر الدين بمير صادق اور بورنياسرا بإاحتجاج بن كرشلطان کی طرف و کچھ رہے متھے لیکن سلطان کے تیور دیجھ کرکسی کوڑیان ہلائے کی جرات نہ ہوئی۔ انورعی اپل تغریر جاری رکھتے ہوئے کیا۔ عالی جاہ! ہمارے سامنے وہ ہی رائے ہیں۔ایک میہ کہم بوری قوت کے ساتھ دشن کا مقابلہ کریں اوراسے بیٹابت کردیں کہا**ں ملک کے بیجے ، بوڑھے اور جوان اپنی آزادی** کی قیمت اوا کرنے کے ہے تیار ہیں۔ دوسر اب کہ ہم کڑے بغیر غلامی کی زندگی پر قناصت کرلیں ۔ پہلی صورت جس ہمیں ایک طویل اورصبر آزما جنگ کے مصائب کا سامنا کرنا ری<sup>د</sup>ے گالیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے جان نثار آلام ومصائب کے برطوفان سے سرخروہو کر تظیم

کے۔اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہماری حالت ان لوگوں ہے مختلف نہیں ہو گے۔جوموت کے خوف ہے و دکھی کر لیتے ہیں۔جزل ہیرس ایک طرف سرنگا پھم کے گرواپن تھیرا تکمل کررہا ہے اور دوسری طرف صلح کی بات چیت جاری رکھنا جا ہتا ہے۔اس کا مقصد اس کے سوا کی جیس کہ میں اس وقت تک خوش کہی ہیں مبتالا رکھ جے جب تک کہائ کی موار جاری شرک تک بیل چین جاتی سلطان ٹیج نے ہاتھ بلند کیا اور علی خاموش ہو گیا۔ شلطان نے کہا۔ توجوان تم نے یہ کیسے فرض کرایا کہ میں دخمن کی بیاتو بین آمیز شرا نطاشلیم کرنے پر آیا وہ ہو چکا الورعلى نے جواب دیا۔ عالی جاہیہ ہات میرے وہم وگمان میں ہمی جی تیس اسکتی كالب ايكاتو بين الميزشر الطائنليم كريكته بين- بين صرف بيرجا بهنا بور كها كرجم میں سے کسی کو محمرین ون کے عزائم کے متعلق کوئی خوش نبی ہے تو دور ہونی جا ہیں۔ ہرے سے مرف وہ معاہدہ آبرومند ہوگا جومیسور کے سیابی کی تکوار کی لوک سے لکھ جے گااور میں اینے رہنماؤں اور ساتھیوں کی خدمت میں پیوٹ کرنا جا ہتا ہوں کہ اگروہ ای جنگ میں نتح حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو انہیں بوری نیک نتی کے ساتھ اس بات کا عہد کرنا پڑے گا کہ وہ آئندہ ان نلطیوں کا عادہ نبیں کریں سے جن کے

ہ عث وہ نوئ جے ہم کئی مبینے میسور کی سرحدیر روک سکتے تھے چنوون کے اغررا ندر سرنگا پٹم کی جار دیواری تک پٹنی چکی ہے۔ پٹس جنگ کے نتائج کے متعلق ویوس فہیں ہوں کیکن اب حال ت ایسے ہیں کہ ہم کسی کھلطی یا کوتا بی کے محمل نہیں ہوسکتے ہمیں برمرحله برایسے بوگوں سے خبر دارر بہنا جا ہیے جمہینس انگریز وں کی غد می کاطوق خوشنی زیوردکھائی دیتا ہے۔

انورعی نے تغریر ختم کی اور پیٹھ گیا۔ سلطان ٹیپو نے کیا۔ ہم گزشتہ واقعات ے بے خبر نیس میں اور جمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے بعض انتہا کی قابل اعمّا دانسروں نے ایک شرمناک غفلت اور کوتا ہی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ فرض شناس کاثبوت و بیتے تو وخمن کاشکر آج سرنگا پٹم سے کوسوں دورہوتا کیکن اس وفت ہم ماضی کے و قعات پر بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ میں تم میں ہے ہر ا یک کوائی سربقه کونا بیوں کی تلافی کا موقعہ دینا جا بتا ہوں۔اور میاس ہے نہیں کہ جھے اپنے بیٹوں کا خیال ہے۔اگر میں بیشرا نطاشلیم کرنے میں اپنی رہایہ کا کوئی ن مکرہ دیکھنا تو انگریز برغی ل کے لیے میرے تمام بیٹوں کا مطاب کرتے تو ہیں تمہارا مشورہ ہے بغیر انہیں انگریزوں کے حوالے کردیتا۔ کیکن مجھے اپنی رعایا کے ہر بچیا کا مستلفتل اینے بچوں کے مستلفتیل سے زیا وہ عزیز ہے۔اگرتم سب صدق ول سے میرا ساتھ وینا جا ہے ہواور بیوندہ کرتے ہو کہ آئندہ تبہاری طرف ہے کو لَی کوتا ہی جیس ہو گی تو جس بورے وٹو ق کے ساتھ حمہیں بیر خوشخبری دے سکتا ہوں کہ خدا ہمیں اس جنگ جس لنتے دے گا میسور میں تنہاری عزیت اور آزا دی کے پرچم سرتھوں نبیس ہوں وحمن کے حال مت ہم مصے بوشیدہ جیل جیں۔اس وفت اس کے سیابی آوسھے راشن پر گزارہ کر رہے جیں اور چھو دن تک وہ بھوکوں مرنا شروع کر دیں گے۔ جا رے کی تمی کے ماعث ان کے ہزاروں تھوڑے اور بیل روزانہ ہلاک ہورہے ہیں۔چند دنوں تک برسات شروع ہو جائے گی۔جزل ہیرس بڑی شدت کے ساتھ بیمسوں کررہا ہے کا گرموسم برسات سے فیل بید جنگ ختم ندہو کی اواسے ایک عبرتنا ک تباہی کا سامنا کرنا ہڑے گا۔اس کے تہیں ہروفت چوکس رہنا جا ہیےجس ون در یائے کا ویری کے بانی کی سطح بلتد ہوئی شروع ہوگی میں پورے وثوق اور اطمیزن کے ساتھ تہبیں خوشخری نتا سکوں گا کہ ہم جنگ جیت بچکے ہیں۔ برست کے موسم میں بیٹمن کی لہ تعدا دفوج ہارے رحم وکرم پر ہوگی اور ہم جوائی حملہ کرنے کی بجائے صرف رسد اور کمک کے راستوں کی نا کہ بندی ہے دعمن کے بڑاؤ کو ایک وسیع قبرستان میں تبدیل کرویں گے۔ای وقت جارے سامنے اہم ترین مسئلہ ہیہ ہے کہ ہم موسم برس سے آ بناز تک وقمن کوسر نگا بھم کی جارد بواری سے دُور رکھیں اور برسات کے بام میں وغمن کی حالت اس بائٹی سے مختلف نہیں ہو گی جواسینے بھاری سازوس مان سمبیت ولدل میں پھنس کر دم تو ژر ما ہون ہے جھے سے بیسوال یو جھنے کا حل رکھتے ہو کہ اگر وخمن نے اپنے شدید نقصانات کے باوجود برسات کے اختنام تكسرنكا بلم كامحاصره جارى ركعاتو جم كب تكساس كامقا بلدكرسيس مح ميرا جواب میہ ہے کہ دعمن کو اپنی حافت سے زیادہ ہماری کمزوری کا احساس نے اس جارحیت کا مظاہرہ کرنے برآ مادہ کیا ہے۔اس نے سرنگا پٹم پر اس وقت تملہ کیا ہے جبكه بورب اور ہندوستان میں وہ فوری خطرات ہے آزاد ہو چکاہے اور اسے اس یات کا یقین ہے کہ ہمیں باہر ہے کوئی مد دنیں فل عتی لیکن میں خدا کی رحمت ہے ، یوس فہیں ہوں ۔ دعمن نے جب حالات ہے فائدہ اٹھ یا ہےوہ ہرونت بدل سے میں۔زمان شاہ کی واپسی کا بیمطلب نہیں کہ قدرت نے ہمارا بیا خری سہارا ہمیشہ کے سے چھین لیا ہے۔ میں نے جوا پیچی لا ہورووان کے تھے انہوں نے یہ پیغ م بھیج ہے کہ فغانستان کے حکمران کی واپسی چند مجبور یوں کا متیجتھی۔وہ انغانستان کے حال ت درست کرتے وہی واپس آئیں گے اوران وفت تک چین سے بیں بیٹیمیں کے جب تک کہ ہندوستان میں انگر میزوں کی جارحیت کا خطرہ ہمیشہ کے ہے دُور

نہیں ہو جہ تا میر ے ایکی زمان شاہ کے پیچے لا ہور سے افغانستان روانہ ہو چکے بیا اور جھے بھین ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو وہ ناکام واپس نہیں آئیں گے اور تم عنقریب بین خوشخری سنو کے کہ زمان شاہ دوبارہ ولی کا رُحْ کر رہا ہے۔ جھے بیھی تو تع ہے کہ بیٹرے کو شکست دے کر انگریزوں نے جو اظمینان حاصل کیا ہے وہ نہاہت نارضی ثابت ہوگا اور نیولین بہت جلد یورپ بیل المینان حاصل کیا ہے وہ نہاہت نارضی ثابت ہوگا اور نیولین بہت جلد یورپ بیل السے حال ت پیدا کر دے گا کہ انگریز وہاں اُجھ کردہ جا تھی گے اور ہندوستان سے پورٹ کامی نی کوئی سے داری ہماری سب سے بورگی کامی نی کوئی سے بورگی کامی نی کوئی ہوت ہے کہ وہ ایسٹ اغریا کہ کوئی کو اپن دوست قبیل سے کے دوہ ایسٹ اغریا کہ کوئی کو اپن دوست قبیل سے میں میں سے میں میں سے میں

میں ابھی تک انہیں این ساتھ ویے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ تا ہم جھے امید ہے کہ اگر میہ جنگ کچیز مدج ری رای اور ہم ثابت قدی ہے دشمن کامق بلد کرتے رہے تو مرہبے اس ملک کوئمینی کی جارحیت سے نجات دلائے کے لیے ہمارا ساتھ دینے برآ ماوہ ہو جائیں ہے۔ انہیں صرف مدا طمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ میسور کا ساہی ہندوستان کے برترین وشمن کے خلاف آخری دم تک اڑنے کا فیصد کر چکا ہے۔ میں ہر کا ظ ہے اس جنگ کے نتائج کے متعلق پر امید ہوں لیکن اگر میں پُر امیدنہ ہوتا تو بھی میں تم ہے بھی کہنا کہ جارے لیے لڑنے کے سواکوئی جارہ نہیں۔ اس دنیا میں عزمت اور آزادی کی زندگی کے تمام دروازے بند ہوجائے کے بعد ہمارے ہے ایک راستہ ہروفت کھلا رہے گا اوروہ عزیت کی موت کا راستہ ہے۔ میں ے شہیں صرف میہ بنا نے کے لیے بیہاں جمع کیا تھا کرتمہارے دخمن کے عزائم کی ہیں اور اگرتم عزت کی زندگی یا عزت کی موت کے طلبگار ہوتو قدرت تم سے کی

چ ہتی ہے۔اس کے بعد تمہاری کوئی کاتابی این دلی برداشت بیس کروں گا۔ابتم جاسکتے ہو۔

ای رات نوخ کے چھر انسر قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں سرنگا پٹم کے فوجد ارسید غف رکے سامنے بیٹے ہوئے تھے۔انورعلی کمرے میں داخل ہوا اوراس نے سید غفار کوسلام کرنے کے بعد کہا۔ جناب جھے معاف تیجیے جھے ڈرا دیر ہوگئی۔ شال کی نصیل پر وشمن کی شدید گولہ باری کے باعث میر سے دو بہتر بین انسر زخی ہو گئے تھے۔ان میں سے ایک نوجوان کی حالت بہت نا ذک تھی اور جھے پچھ دیر اس کے باس شہر نا پڑائے

سید غفار نے اسے بیٹنے کا شارہ کرتے ہوئے حاضرین کی طرف دیکھااور کیا۔ عازی خان ایجی تک نہیں آئے اور ہم ذیا دہ دیران کا انتظار ہیں کرسکتے ۔ ہیں لے آپ کو ایک اہم مشورے کے لیے یہاں جمع ہونے کی تکلیف دی ہے لیکن اپنی بات شروع کرنے سے بیال جمع ہونے کی تکلیف دی ہے لیکن اپنی بات شروع کرنے سے بیاری کوئی سب سے بیاوعدہ لیما جاہتا ہوں کہ ہماری کوئی بات اس کرے ہاہر دیں جائے گی۔

ايك انسرف المحركها بم مب طف المحاف الحاف كي تياريل ..

حمد بین صف مخانے کی ضرورت بیس ۔ جھے تم پر اعتاد ہے۔ جس امرف یہ کہنا چ بہنا ہوں کہا گرتم بین سے کی نے ذیرا ہے احتیاطی کی قو ہماری مشکلات بین اضافہ ہوج نے گا۔ یہ کہد کرسید غفار نے کمرے کے دروازے کے سامنے دو پہر بیداروں کی طرف دیکھ اور آئیس تھم دیا ہے ہیں دروازہ بند کرواور باہر کھڑے رہو۔اگر غازی بابع تھریف لو کی تو آئیس اندر بھیج دو۔اان کے سواکس اور کو اس طرف آئے کی بابع تھریف لو کی تو آئیس اندر بھیج دو۔ان کے سواکس اور کو اس طرف آئے کی اجازت نہیں۔

پہریداروں نے فوراً تھم کی تعمیل کی اور سیدغفار نے دوبارہ حاضرین کی طرف معوجہ ہوكر كہا۔ الارے كئي ساتھى اس بات يرسخت مصطرب بيل كدشاطا ب معظم ف ابھی تک ان بڑے پڑے افسروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جنہوں نے دعمن کا راستہ رو کئے میں واضح طور پر غفلت کوتا ہی یا بدنیتی کا جوت دیا ہے۔ حاضرین مجلس کی نگامیں اچا تک انور علی کے چبرے برمرکوز ہو گئیں اور اس نے جدی سے محد کر کہا۔ جناب بیل اس بات کا اعتر اف کرتا ہوں کہ بیل اس یوگوں کا ہم خیال ہوں جوسلطنت کے نااہل یا بد دیانت انسروں کے خلاف نوری اقدام کی ضرورت محسو*ں کرتے ہیں اورصرف میں ہی نبیس س*عطان کا ہرجاں شارا**س** صورت مال سے مخت پر بیثان ہے۔ سیدغف رئے قدرے برہم ہو کر کہا۔انورعلی بیٹہ جاؤ جمہیں اپنے جذبات پر قابد رکھنا جا ہیں جس اسی صورت حال سے کم پریشان جیس ہوں لیکن جس اہمی سعطان معظم سے مد قات کر کے آیا ہوں اور تھہیں بیاطمینان دل سکتا ہوں کہان مع مدات کے متعبق ان کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں ہم نے ایک تقریر میں اسرف ان چند آ دمیوں کی طرف بم اشارہ کیا تھا جواکلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے کیکن جہیں بيمعلوم بيل تھا كرميز ہركہاں تك يھيل چكاہے۔اگر چنو يڑے آوميوں كےخل ف فوری کاروائی سے بیمسند حل ہوستا تو سلطان معظم ایک لحدے سے بھی تو تف نہ كرتے ، ہارے تكريم اغ رساني كے انسروں نے سرنگا پٹم كے اندراورسرنگا پٹم كے ب برغد روں کی جونبرست بیش کی ہےوہ جاری تو قعات سے کہیں زیادہ طویل ہے اوراس میں بعض ایسے تو گوں کے نام بھی شامل ہیں جو کل تک سعطان کے جاب نٹاروں کی صف اول بیں ٹھار کیے جاتے تھے اور جن کی سابقہ خد مات کے بیش نظر

ش پرتمہارے ہے بھی یہ یقین کرنامشکل ہو کہوہ شلطان کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں۔ شلطان معظم کوصرف اس یات کا افسوں ہے کہ آنہیں ان ہو گوں کے عزتم کا اس و فت پند چلا ہے جبکہ وحمٰن کی تکوار ہماری شدرگ کے قریب بھنٹی چکی ہے۔اگر انہیں د تمن کی پیش فند می ہے جس ان حالات کاعلم ہوجا تا تو ان سے نیٹمنا مشکل ندتھا۔ کیکن موجوده حاله ت جمیس کسی فوری اقدام کی اجازت جبیس و پتے۔ دخمن ایک طرف رسمہ لیلی اور دوسری طرف موسم برسات کی آمد سے خوف سے آئندہ دی چدرہ دن کے اندراندرسرنگا پنم پر فیصلہ کن مملہ کرنے کی کوشش کرے گااوران ایام بیں ہم سی اندرونی ضفشہ رکاخطر ومول بیس نے سکتے۔ جمیں زیادہ سے زیادہ تین مفتے احتیاط سے کام لیما پڑے گا۔اس کے بعد دشمن کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہم اپنے گھر کی صفائی برتوجہ دے سکیں گے۔ بینہایت ضروری ہے کہ سرنگا پٹم کے اندراور ماہر تمام غداروں کو بیک وفت گرفتار کرایا جائے اور کسی کوفتنہ بید اکرنے یا بھا کنے کامو تع ندويوج ئے غداروں برفوراً ہاتھ ڈالنے ہیں سطان منظم کے تذبذ ب کی ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ اور سے محکمہ جاسوی نے جن لوگوں کی فیرست چیش کی ہے ان میں اکثر الیے ہیں جن کےخلاف ابھی تک کوئی واسٹے میروت دیمی ال سکا۔ ا نور علی نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے۔ ہے کہ انہی تک قمر الدین ،میرمعین امدین اور پورن جیسے ہوگ بھی بحرم ثابت نہیں ہوئے؟ سیدغف رئے جواب دیا واقعات کی روشنی میں ان لوگوں پر نا المبیت یو بُرول کا ائزم درست ہوسکت اے لیکن آبیں غدار ثابت کرنے کے لیے ہمارے جاسوں ابھی تك كوئى قابلِ يقين ثبوت چيش فبيس كر كيد\_ يورنيا كے متعلق تو ميں بھى يہا ساتك کہنے کے بیے تیار ہوں کہ ایک فوجی مہم کے لیے اس کا انتخاب سراسر غلط تھا اوراس

ئے عمراً کوئی کوتا بی جیس کی لیکن قمر الدین اور سید صاحب کے متعلق سعطان معظم ك فيولت واى يين جو مارے ين استطان معظم في جھے اس بات كى تى وى ہے کہ انہیں آئد و کوئی اہم ذمہ داری نہیں ہوئی جائے گی۔ تاہم جب تک وہ نوج میں ہیں میسور کے ہر دیا نت دارانسر اور سیابی کوان مرکز ی نگاہ رکھنی جا ہے۔ معین امدین اور تمر امدین کے علاوہ کوئی تنس آدمی اور ایسے ہیں جن کے خل ف تھیمی تحقیقات شروع ہو چکی ہے اور جب تک اس تحقیقات کے نتائج ہمارے سامنے نیل آتے ہورے ہے بیضروری ہوگا کہ ہم ان کی سر گرمیوں پر نظر رکھیں۔ ایک انسرنے اٹھ کرسوال کیا جناب و ہمیں آدمی کون ہیں؟ اُن کے نام آپ کوغازی ما اے معلوم ہوں گے۔لیکن میں جیران ہوں کہوہ البھی تک کیوں ٹیس آئے؟ ا جا تک کمرے سے باہر چند آ دمیوں کا شورسنائی دیا اور حاضرین دم بخو دہوکر درو زے کی طرف ویکھنے گئے۔ باہر کوئی بلند آواز میں کہدر ہا تھا۔ فوجدار صاحب مصروف ہیں آپ اندر جیس جا سکتے۔ چرکسی نے با رُحب آواز میں جواب وہد۔ فوجداره حب ہے کہو کہ غازی بابازخی ہیں اوران کی حالت بہت خراب ہے۔ سید غفی را شطراب کی حالت بیل کری سے اُٹھا اور اس نے بھاگ کر دروازہ كوت موت بوع إمار عازى إما كمال بن دو كييزى موكن؟ جناب وہ ابھی قلعے کے دروازے کے قریب بیٹی کرگر پڑے تھے۔ ساہیوں

جناب وہ ابھی قلعے کے دروازے کے قریب بھٹی کرگر پڑے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں اٹھ کر دروازے کے پاس بی ایک کمرے بیں لٹا دے ا ہے۔ وہ ہے ہوش بیں اور ن کالباس ہون سے تر ہے۔ طبیب کہتا ہے کہ زنم بہت فنظرناک ہے۔ سید خفار کھے کے بغیر سپاہی کے ساتھ جال دیا اوراس کے ساتھی جواب کمرے ے ہرا چکے تھاں کے پیچے ہولے جھوڑی دیر بعدوہ عازی طال کے ہستر کے قریب کے اس کے بستر کے قریب کھڑے میں کام بھی تفار طبیب نے اس کے سینے پر جو پٹی ہائد گی تھی وہ خون سے تر ہو پیلی تھی۔ سید غفار نے بھک کر غازی فال کی نبض پر ہاتھ در کھ دیا اور طبیب کی طرف جواب طلب نگا ہوں سے در کھے لگا۔

عاری بابر آپ کہاں تھے؟ آپ کیے ذعی ہوئے؟ سید غفار نے معتظر ہا ہوکر بھا۔

ہا تھا۔

ہا جھا۔

عازی بہرنے جواب میں اس کے چیرے پر تظریب گاڑ دیں اور ڈوبٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں اس طرف آ رہاتھا۔ راستے میں ملک جہان شاں کاسراغ ماسی میں مد

مل گیر۔اور بٹس۔۔۔۔ غازی خاں یہ ں تک کہ کر کھا تسنے لگا اور اس کے سرتھ بی اس کے منصصے خون اسکیر ۔ پھر اس نے اسکھیں بند کر ٹیس۔سید غفار نے بجرائی ہوئی آواز بیس

یوچھ۔غازی ہوم ملک جہاں خال کیاں ہے؟ غازی خاں نے استعمیر کھولیں اوراس کے ساتھ ہی اس کی سالس مسلم کھڑئی۔ الورعی اجہ نی کرب کی حالت میں آگے بردھا اوراس نے غازی کی چیٹائی پر ہاتھ

رکتے ہوے کہا۔ غازی بوب خدا کے لیے بتائے آپ کیے زخی ہوئے؟ ملک جہر خار کہاں

ہے۔ عازی خاں کے ہوٹوں میں ایک بلکی کی جنٹش پیدا ہوئی لیکن الورعی ایک جہم سے آو زکے سوا کچھرنٹس سکا۔ چھر ٹانے بعد وہ ایک گیری اور میں سانس کے ساتھ اپناسفر حیات فتم کر پرکاتھا۔
طبیب بابرجائے نگاتو افور علی نے جلدی سے اس کا راستہ رو کتے ہوئے کہا۔
بھے مید ہے کہ آپ نے جو ہا تیں اس کمرے بیں تی بیل وہ اپنے تک محد ودر کھیں
گے۔ ملک جہان خاں ایک عرصہ لاپند ہے مکتبے کہ غازی خاں کے قاتل تلاش
کرنے کے بعد ہمیں ملک جہاں خاں کا سراغ بھی ال جائے ، اگر کوئی آپ سے
پو بھے تو آپ مرف یہ کہنے پر اکتفاکریں کہ غازی با بیہوٹی کی حالت بیل وف ت پو بھے وہ آپ مرف یہ کہنے کہا۔ آپ مطمئن رہیں میری طرف سے کوئی ہات فا ہر دیں ہوگی۔
طبیب بابر نکل گیر تو انور علی نے باتی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اس

سسعہ بیں ہم سب کو ائنز کی راز داری سے کام لیماج ہے گا۔ غازی پواکسی خطر ناک سازش کے تحت کل ہوئے ہیں۔ وہ جمارے اجتماع میں شرکت کے ہے آ رہے تھے اور آئیں نو بجے یہ ں پہنچنا تھا۔ان کی قیام گاہ اور قلعے کے درمیون کوئی دک ہارہ منٹ كاراستە ہے، اس ليے وه كوئى بونے نوبى رواند بوئ ہوں سے۔اس سعمد میں ہمیں کسی ترین سے کام لینے کی بھی ضرورت جیس غازی با با کی رواعی کاونت ان کی تیا م گاہ مصمعوم کیا جاسکتا ہے۔اگر ہونو بیجے سے بل روانہ ہوئے ہوں تو ہمارے سے بیموال پیدا ہوتا ہے کہوہ زخی ہو کریمال کینجتے سے بہنے کوئی ڈیڑھ کھنٹہ کہاں تھے۔ہمیں صرف اتنامعلوم ہے کہ وہ ملک جہاں خار کی تلاش میں گئے تصلیکن جارے یا م**ں ان سوالات کا کوئی جواب بیں کہوہ کس طرف کئے تھے اور** ملک جہان خاں کے متعلق آئیں کس نے خبر دی تھی لیکن مجھے یقین ہے کہ معموں تحقیقات کے بعد اس معالمے کی تہ تک پھنٹا جا تھیں گے ۔غازی بابا کوئی غیر معروف



ایک رات منبرہ اینے کمرے میں تنہا بیٹی ہوئی تھی۔ با ہر مختلف اطراف سے لگاٹا رتو ہوں اور ہندوتوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔قضا کندھک اور ہارو د کے دھوئیں سے متعفن ہو چکی تھی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے کہا۔ بیگم صاحبہ فان صاحب شاید آج بھی ندائش سے اب بہت در ہوگئی ہے آپ کا کھانا لے

منیرہ نے جواب دیا جیس جھے ابھی بھوکٹیس تم جا کرسو جو اُ ۔ اگروہ میسے

تو میں خود کھانا لے آؤں گی۔

خادمہ نے کہا۔ ٹی لی جی آج وحمن نے ساراون وم مبیل لیا۔ان کی تو پیل صبح ے آگے يرس راى بيل منور كيتا تھا كما بھي چو كولے ہمارے يردوس بيل كرے تعے ور جارے یوس ای ایک مکان کی جیت شل شکاف پیدا ہو گئے ہیں۔

منیرہ نے جواب دیا۔منور نے سب سے میلے مینجر مجھے سنائی تھی اور بردوی کے مکان کی حیست پر جو گولہ گر اتھا میں نے اس کا دھا کہ منا تھا۔

> خاومدے کہ ۔ بی بی بی آب چند توالے کھالینٹس آؤ بہتر ہوتا۔ میں کھا بوں کی تم جاؤ

خادمہ کمرے سے ہارہ نکل تنی اورمنیرہ کری سے اُٹھ کر دریجے کے سامنے کھڑی ہوگئی تھوڑی دیر بعدوہ بستر پر لیٹ گئی۔آدھی رات ہے چینی کی حالت میں كروتين بدلنے كے بعد اى يرغيند كاغلبہ ونے نگا۔ليكن اچا تك مير هيوں يركمي كے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔اس کی نگا ہیں دروازے یر لگی ہوئی تھیں اور اس کا سیند سر سن کے دھڑ کنوں سے نبریز ہو۔ انور علی کمرے میں داخل ہوا اوروہ بے اختیارا کے بڑھ کراس کے ساتھ لیٹ گئے۔ انور علی نے اس کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھی آواز میں کہا۔منیرہتم ابھی تک جاگ رہی

منیرہ نے گردن اٹھا کراس کیلرف دیکھا۔۔۔۔ مسکرائی۔۔۔۔ اوراس کے ساتھ ای اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے لیک بڑے۔ اس نے کہاتشریف رکیس اس آب کے لیے کھانا لاتی ہوں۔

انورعی نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹس کھانا کھا چکا ہوں اس وفت مجھے

تھوڑی دریآرام کی ضرورت ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت کمزور ہو سکتے ہیں۔منیرہ نے کری

آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت کرور ہو سکتے ہیں۔منیرہ نے کری تصیبت کراس کے قریب جیلتے ہوئے کہا۔

یں تھک گی ہوں منیرہ ۔ بیس بہت تھک گیا ہوں ۔ اگر ہم تمام السروں پر
کیساں اعتباد کر سکتے تو جنگ بہت آسان تھی ۔ لیکن ہمیں ہرونت بیضد شدر بہتا ہے کہ
بعض وگ ہمیں کسی وقت بھی وجو کہ دے سکتے ہیں جھے گزشتہ تین راتوں بیس ذیو دہ
سے زیادہ چھ یا سمات گھنٹے سونے کاموقع ملاہے۔ آج بیس تھکا وٹ اور نیند سے
نڈ حال ہو کرگر بڑا تھ اور سید غفار نے جھے سے تک گھر ہیں آرام کرنے کا تھم دیا

منیرہ نے کہ۔ جھے یقین ہے ہیں آتا کہ میسور کا کوئی سپائی سطان کے ساتھ فداری کرسکتا ہے منیرہ ہے ہیں۔ وہ مرتے فداری کرسکتا ہے منیرہ ہمیں میسور کے نام سپاہیوں سے کوئی خطرہ فہیں۔ وہ مرتے وم تک سطان کے وفا دارر جیں گے ہمیں صرف اُو فیج طبقے کے ان مفاد پرست نوگوں سے خطرہ ہے جوزہ ریک گزرگاہوں جس قوم کا ساتھ نہیں دیا کرتے۔

منیره نے سوال کیا۔ایسے نا قابل اعتماد لوگوں کونوج سے علیحدہ کیوں جیس کیا۔
ا

انورس نے جواب دیا۔ منیرہ بعض اوقات ایک غلط وقت پر ایک صحیح قدام بھی خاطر خو ہ نتائے پیدائیس کرتا۔ ہمارے تاریخ کے بید چند دن ایسے بیل کہ ہم کسی غلط خو ہ نتائے پیدائیس کرتا۔ ہمارے تاریخ کے بید چند دن ایسے بیل کہ ہم کسی غدرونی اختشار کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر خدا کا نفس شرائی مال دہاتو دوہفتوں کے اعدرائدر جنگ کے حالات ہمارے سے موافق ہو جو کیں گے اورہم اپنے اعدرہ فی حالات پر پوری اقدیددے کیں گے۔ ابھی تک ہمیں

بيبحى معلوم بيس ہوسكا كروشن كے ساتھ سازبا زكرنے والے غداروں كی تح تحدا دكي ہے۔ تا ہم تہارے اطمینان کے لیے میں بیا سکتا ہوں کہ جن موگوں کی و ف واری مشکوک ہے انہیں جنگ کے دوران میں کوئی اہم ڈمدداری فیس سو ٹی جئے گی۔ پھر جب مُنا سب وقت آئيگاتو ہم ايك ساتھ دواہم خبريں سنوگی۔ايک بياكہ ہم نے د حمن کولیسیائی پر مجبور کردیا ہے اور دوسری یہ کہ ہم نے سرنگا بٹم کے اندر اور سرنگا بٹم ے بردومرے شہروں اور قلعوں میں سلطان کے خلاف ایک خطرنا کے سازش میں حصہ بینے والے تمام جمرموں کو گرفتار کرایا ہے۔ بیلی ہوسکتا ہے کہ جوغد را بھی تک ا مارى تكامون سے يوشيده بين وه بر لتے موت حالات ش اسين آپ كوبر سوچ س کر سلطان کاو فی دارثا بت کرنے کی کوشش کریں اور ہم فوج کے اندر ہے جینی اور ہد وں کاخطرہ مول کیے غیر اس سازش کے سرخنوں سے نجات حاصل کرلیں۔ منیر و نے چند ٹانیے کے بعد ہو چھا۔ آپ کو بدیقین ہے کہ چند دنوں تک جنگ

كاير نسر بليث جائے گا۔

ہاں منبرہ جھے یقین ہے۔وہ سابی چنہیں شلطان ٹیوجیں رہم مدا ہوخدا کی رحمت سے ویوں جیس ہو سکتے۔ الورعلی نے یہ کہدکرائے جوتے اتا رے اورایک جہ کی لے کر بستر پر نیٹ گیا۔ منبرہ نے ذرا آگے جھک کر کھا۔ عازی خاب کے قاملور كائر الحمدا؟

خبیں ابھی تک ہمیں کوئی کامیا فی بیس ہوئی لیکن جھے یقین ہے کہاس مر دمی ہد كاخون رائيگال فيس جائے گا۔

منبرہ نے کہا۔ میں ابھی آپ کے آئے سے پہلے بیسوچ رہی تھی کہاس ونت مرا دکہاں ہو گا۔لہور سے افغانستان کا زُخ کرنے کے بعد اس نے کوئی اطرع مجھے یقین ہے کہ اگر زمان شاہ کے ساتھائی کی ملاقات ہوگئی تو بہت جدد واپس پینے جائے گا۔ انوریلی نے یہ کہ کرا تکھیں بند کرلیں اور چند منٹ بعدوہ کہری منیندسور ما تھا۔

## 公

غروب آناب ہے پچھ دیر قبل اپنے شائدارکل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تفا۔ ایک لوکر نے دروازے ہے جبمائتے ہوئے کہا۔ حضور سید معاجب تشریف لاتے ہیں۔

قر مدین جدی سے باہر کا اتو میر معین الدین یر آمدے کی سیڑھوں کے قریب پہنچ چکا تھ ۔ قد کرتے ہوئے قریب پہنچ چکا تھ ۔ قر الدین نے آگے بڑھ کراس کے ساتھ معہ فحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہت دیر گائی میں بخت پر بیٹان تھا۔ ایسی تک ہمارے ہوتی دوستوں ہے کہا۔ آپ نے بہت دیر گائی میں بخت پر بیٹان تھا۔ ایسی تک ہمارے ہوتی دوستوں ہے کی کوئی ٹیس پہنچ ۔

میر معین امدین نے کیا۔ آئیس میر صادق نے یہاں آنے ہے تکے کر دیا ہے۔
میر قمر امدین پریشانی اور اضطراب کی حالت میں میر معین امدین کی طرف و کیھنے نگا ور معین امدین نے اسٹے لی دیتے ہوئے کیا۔ میر صاحب پریش ٹی کی کوئی بات نہیں موجودہ حالت میں ہمارا ایک دوسرے سے الگ تعلک رہنا ضروری ہے۔ آبھی میر صادق کا ایک آ دی میرے پائی یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ حکومت کے جاسوی خاص طور پر میرا الور آپ کا جی تھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے باتی میں ماتھیوں کو ہم سے الگ تھلک رہنا چاہیے۔ میر الور آپ کا میں مدمیر صادق ، بدر ساتھیوں کو ہم سے الگ تھلک رہنا چاہیے۔ میر الور آپ کا میں مدمیر صادق ، بدر ساتھیوں کو ہم سے الگ تھلک رہنا چاہیے۔ میر الور آپ کا میں مدمیر صادق ، بدر ساتھیوں کو ہم سے الگ تھلک رہنا چاہیے۔ میر الور آپ کا میں مدمیر صادق ، بدر ساتھیوں کو ہم سے الگ تھلک رہنا چاہیے۔ میر الور آپ کا میں مدمیر صادق ، بدر

کے سے بھی تیار نیس ہوگا کہوہ کوئی بدعبدی کرسکتا ہے۔ بورن فوجی معا سات میں ا پی نا المیت اور بے بھی کا اعتر اف کرنیکے بعد کافی حد تک شلطان کے شبہات دور کر چکا ہے۔ کیکن جوانسر پراوراست جمارے ماتخت تھے ان پرکڑ ی محرانی رکھی جارہی ہے، اگر ہم سابھی تک گرفتار جیس کیا گیا تو اس کی سب سے بوی وجہ یہ ہے کہ سلطان کے دریارش بدرالزمال خال کاار ورسوخ عم نیس جوااوران کامیمشوروه ن لیا گیا ہے کہ حالت کی پوری چھال بین ہے قبل اس سلسلہ بیں کوئی قدم نہ تھایا تمرامدین مشکرایا ۔سیدصاحب جارے فوراً گرفتارنہ کیے جائے کی سب ہے بڑی وجہ بیر ہے کہ میر صادق کی کوششوں سے غداروں کی فہرست بش کی ایسے اومیوں کے نام بھی شامل کر دیے گئے جی جنہیں میسور کے سیابی شک وشہ سے ہ لاتر تصحیحتے ہیں۔ آپ بینس کر حیران ہوں گے کہ تحکمہ جاسوی کا ایک بڑا انسر مبر ص وق کے ہاتھ میں ہے۔ یه جیسے معدوم قبیس میر صادق جمعیں تمام باشیں بنانا ضروری قبیں سمجھتا۔اس کے اپنے جاسوں ہرجکہ کھیلے ہوئے ہیں۔اے سرنگا پٹم کے اندر اور سرنگا پٹم سے با ہر ہمارے تمام ساتھیوں کاعلم ہے لیکن ہمیں اس کے بیشتر ساتھیوں کے متعلق کوئی علم نبیں۔اسے بیمعلوم ہے کہ انگریز کس دن اور کس وفت سر نگا پٹم پر فیصد کن جملہ كريں كے يصيس كے كون ہے جھے بيں شكاف ڈالاجائے گا اور جزل ہيري كا راستہ صاف کرنکے لیے کون سے اقدامات کیے جاتیں گے۔ میرمعین امدین نے کہا۔ جھے باربار بدخیال آنا ہے کہ کہیں ہم نے است

ہوش رآ دی کو اپنا ساتھی بھے میں خلطی ندکی ہو۔اگر جنگ کے حال ت بدل گئے تو
الیے ہوشیار آ دی ہے بیات غیر متو تع نہیں خدہ و دشمن کی کا میں بی سے ، یول ہوکر اپنا
مفاد شلطان کے ساتھ وابستہ کر دے ، اگر وہ سلطان کے ساتھ غدار کی کرسکتا ہے تو
ہمیں بھی دھوکا و سسکتا ہے۔ہارے خلاف اس کے پاس اتفاموا د ہے کہ وہ جب
چاہے ہماری گردن بی نیس کا بھنداڈ الوسکتا ہے لیکن ہم اس پرکوئی تیرم ٹا بہت نہیں کر
سکیس کے ۔

تر الدین نے جواب ویا۔ سید صاحب جب تک ملک جہاں خال مرتکا پٹم کے تیر خان بیل موجود ہے جمیں میر صادق سے کوئی خطر وجیں ۔ اس نے پور نیا کو السے ساتھ رکھنے کے لیے ملک جہاں خال کے قبل کی مخالفت کی تھی۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگئے ملک جہاں خال کو داروغہ کوشش یہ ہوگئے ملک جہاں خال کا اواروغہ کوشش یہ ہوگئے ملک جہاں خال کا اواروغہ بھی بیکا نہ ہواور جس نے اس بات کا پورا انتظام کرایا ہے۔ تید خانے کا واروغہ بھی بیکا نہ ہواور جس نے اس بات کا پورا انتظام کرایا ہے۔ تید خانے کا واروغہ بھی بیکا نہ ہواور جس نے اس بات کا بورا انتظام کرایا ہے۔ تید خانے کا واروغہ بھی میں میں تی میں تھی ہوئے کے علاوہ میر سے باس ایک ایک تحریر ہے جوائے کی والت

میر معین امدین دم بخو دجوکرای کی طرف دیکھنے لگااور قمر امدین نے قدرے تو قف کے بعد کہا ہجرے پاس سلطان کے نام ملک جہاں خاں کی ایک درخواست ہے جس میں اس نے اپنی گرفتاری کے قمام واقعات بیان کیے جیں۔

یددرخواست آپ کے پاس کیے بیٹی؟

میر تمر امدین نے جواب دیا۔ ش نے تید خانے کے داروغہ کومشورہ دیا تھا اور اس نے ملک جہان خال سے مید درخواست کھوا کرمیر سے حوالے کر دی تھی۔ اب صورت ہے ہے کہ تید خانے کا داروغہ میر صادق اور بیں ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دے سئتے۔ احتیاط کے طور پر اس درخواست کے متعلق پور تیا اور میر صادق کو بھی بتا چکا ہوں۔ ہمارے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو اس بات کا یقین داریا ضروری تھا کہ پی آئی کا پھند اہم سب کے لیے یکسال تکلیف دہ ہوگا۔ معین امدین نے کہا ۔ میر صاحب خازی خال کا قبل میر سے ابھی تک

معین الدین نے کیا۔ میر صاحب غازی خان کا تن میر ہے ہے ابھی تک
ایک معین الدین نے کیا۔ میر صاحب غازی خان کا تن میر ہے ہے ابھی تک
ایک معما ہے ۔ لیکن میر ے لیے ہے معمالیس ۔ مجھے یقین ہے کہا ہے میر صادق کے
ایک معما ہے ۔ لیکن میر اے لیے ہے معمالیس ۔ مجھے یقین ہے کہا ہے میر صادق کے
ادمیوں نے آل کیا ہے اور اسے قل کرنے کی وجہ رہے کی کہوہ جس قدر ذہین ورتج ہے
کارتھا اسی قدر ہی رے لیے خطر ناک تھا۔

آدمیوں نے کل کیا ہے اور اسے کل کرنے کی وجہ بیری کہ وہ جس قدر ذبین ورجر ہے

کارتھا ای قدر ہی رہے لیے خطر ناک تھا۔

آپ نے میر صادق سے اس سے متعلق ہوچھا ہے؟

ذبیل ۔ لیکن غازی خان کے قل سے کہا میر صادق نے ایک دن میر بے

ساتھ جوہا تیں کی تھیں ان سے جھے انداز ہ ہوا تھوا کہ اس کے آدی غازی خاں کے پیچے گے ہوئے ہیں؟

پیچے گے ہوئے ہیں؟

## ستا ئىسوال باب

منی ۱۷۹۹کے آغاز کے ساتھ سرنگا پٹم پر دشمن کی گولہ باری انتہا کی شدت اختیار کر چکی تھی۔میسور کے غدار دفاعی استحکامات کے متعلق دعمن کو تمام ضروری معدومات فراہم کر چکے تھے اور شیریناہ کے کمزور حسوں پر دعمن کی گولہ باری نسبتاً زیا وہ شدید تھی ۔انگریز آہتہ آہتہ اپنی قلعہ حکن تو پیل آگے ڈارے تھے اوران کے يدوه وستے حميے كے ليے فعيل كے اردگر و خنوتيں كھودر ہے سے قلعے كے بيروني نصیل نے مورچوں سے دعمن برائل سر ذکا پٹم کی گولہ ماری کا ٹی موثر ٹابت ہو <sup>سکتی تق</sup>ی اور ہنیں ہاس ٹی چیجے ہٹایا جا سکا تھا۔ لیکن جوانسر غداران قوم کے ساتھول کیے تھے و وصرف نمائنگ کا رگز اری پر اکتفا کر رہے تنے۔ دخمن کوصرف ان مورچوں ہے شدیدمز احمت کا سائن کرنایز ر باتفاجهان سلطان کے وفاوا رانسرمو جود تھے۔ اس طوف ن بیں عام ساہیوں کے حوصلے قائم رکھنا سعطان کے سے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ وہ مجھی پیدل اور مجھی کھوڑے پر سوار ہو کر جگہ جگہ وہ گ استحكامات كالمعائز كرنا واستدالي تصكاوث بجوك اوربياس كااحساس ندتفا ليكن غدارا پنه کام کر چکے ہتھے۔وہ سلطان کو دیکھتے ہی وحمن پر گولیہ باری شروع کر دیتے اور جب سبطان کی توجه کسی دوسرے محاذیر مبذ ول ہوتی تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ ب تے۔ شلطان کے وقد دارانسر بھی اس صورت حال سے عہدہ ير آبو نے كے سے د ن رات مصرور رہے تھے ۔ کیکن ان کی ہمت اوران کاایٹا روضلوص دشمنا ن وطن کے رادوں کا تو ژنا بت نہ ہوسکا۔ جوافسر میر صادق اور دوسر ے غداروں کی ہدایات پر عمل کرر ہے ہتے وہ نمائش گولہ باری کے وقت بھی ال بات کی تسی کریتے ہے کہ

وتنمن کی ان کی تو یوں اور بندوقوں کی ز دھے یا ہر ہے۔

المسمنی کے دن تصیل میں چند شگاف پیدا ہو بھے تصاور شہر میں جگہ جگہ آگ کی ہوئی تھی ۔سعطان آ وہی رات تک مختلف مورچوں پر گشت کرتا رہا۔ تیسر سے بہر ال ينحل مين جائي بجائے شالى ديوار كے ساتھ بى ايك فيے ميل يكھ دريآ رام کیا ۔ شیج کے وفت وہ نماز سے فارغ ہو کر ما ہر اکلا تو خیمے کے دروازے کے سامنے نوج کے چند انسر اور چند ہندوسا دھواور جوتی کھڑے تھے، ایک انسر نے آگے براہ كرسدام كرتے ہوئے كاہ \_ عاليجاہ! رات كے وقت وثمن كى مسلسل كوليد بإرى كے ہ عث شہرینا و کے جنوب مغربی کونے میں ایک وسیع شکاف پر چکا ہے۔ سعطان نے سی تو تف سے بغیر اپنا کھوڑا لانے کا تھم دیا لیکن سرنگا پھم سے مشہور جو کی نے ہاتھ ہا مرحتے ہوئے کہا۔ان داتا آج کا دن آپ کے ہے بہت منوں ہے۔اس کے آپ کوائے حل میں قیام کرنا جا ہیں۔ سطان مسکرایا۔ آگرتم مجھے موت ہے ڈرانا جائے ہوتو تنہیں مایوی ہوگی۔ خبین خبین ان داتا آج آپ با برنه نکس \_ سطان نے کہا اس دنیا میں ہرمسافر کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اور میں ا پی تقدیرے بھا کئے کی کوشش جیس کروں گا۔ جوتی نے کہا۔ان وا تا بھگوان آپ کورجتی و نیا تک سدامت رکھے لیکن آج التب دان ضرور کریں۔ سطان نے پاس بی ایک سیابی کے باتھ سے کھوڑے کی ہاگ پکڑ ل اور ر کاب پر یا وک رکھتے ہوئے کہا موتے اور جا تدی کے دان کے ہے گل کے داروغہ کومیراتھم پینی چکا ہے لیکن ایک حکر ان کاسب سے بڑا دان یہی ہوسکتا ہے کہوہ اپنی ر ما یا کی عزت اور آزا دی کے لیے اینے خوان کے چند قطرے پیش کر دے۔

سلطان نے زین پر جنمے ہی کھوڑے کوایٹ لگا دی تھوڑی دیر بعدوہ شكاف کے قریب پینے تو انور علی نے جلدی ہے آگے بڑھ کرای کا راستہ روک لیا اور کھوڑے کی ہاگ پکڑتے ہوئے کہا۔عالی جاہ آگے مت جائے۔ شلطان نے کہا۔ کیول کیابات ہے تم اس قدر بدحوال کو سہو؟ اورعی کی طرف سے کسی جواب سے قبل کے بند دیگرے توب کے تین کولے چند قدم دورگرے اور لوہے کا ایک گڑا شلطان کا بازوجھوتا ہو نکل گیا۔ یا کیں طرف نوج کے بضروں اور سیا ہیوں کا ایک ججوم کھڑا تھا۔ تین آ دی شلطان کو و کیھتے ہی ہو گئے ہوئے اس کی طرف پڑھے۔ان میں ہے آیک بدرالز مان دوسرا میر صادق اور تیسرا بور پین دستوں کا السر اعلیٰ موسیو چیوئے تھا۔ان کے نز دیک آنے تک شکاف کے قرب چند اور کولے گرے۔ نماطان اپنے کھوڑے ہے اتر یرا ۔ بدرائز ، ن خان ،میر صادق اور فرانسیسی انسر سلام کرنے کے بعد ادب سے سعطان کے س منے کھڑ ہے ہو گئے اور فرانسیسی افسر نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔حضور یں پھیوش کرنے کی اجازت جا بہتا ہوں۔

عال جان آب کے جال شاروں کے لیے بیصورت حال بہت پر بشان کن ہے۔اب جھے یہ کہنے میں نافل بیس کہ ہماری فوج میں کوئی ایسے غدار ضرور ہیں جو ہمارے مورچوں کے اندر بیٹے کر دھمن کی رہنمانی کردہے ہیں۔ یہ تلعے کا سب سے مخرورحصہ ہے اوراس برمسلس كوليد بارى اس بات كاواضح ثبوت ہے كروشن سے به ری کوئی کمزوری پوشیده نبیس - دخمن جارول طرف اینے مورو ہے استے قریب ا چکا ہے کہ وہ کسی وقت بھی سرنگا پٹم پر ملغار کرسکتا ہے۔ جہ رہے ہے جنگ کوموسم مرسات تک طول دینا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لیکن بعض انہا کی ذمہ دارافسر ول کے سابقہ کردار کے پیش نظر جھے بیاتی آئے جہ زیر دل یو جمع بر دل ہوں کے سابقہ کردار کے پیش نظر جھے بیاتی کہ جم زیر دہ دیر دخمن کوسر نگا چٹم کی دیواروں سے باہرروک سکیں گے۔ اگر جھے بر دل یو نمک حرام نہ سمجھ جائے تو بیش کیون گئے۔ اگر تم کوئی مفید جو بر پیش کر سکتے ہوتی جم شننے کے لیے تیار ہیں۔
سکتے ہوتی جم شننے کے لیے تیار ہیں۔
عدل جاہ امیر امشور دہ ہے کہ آپ سر نگا پٹم کی بجائے سرائے پھٹل ڈرگ کواپن

مستقر بنا کردشن کے ساتھ جنگ جاری رکھیں۔اگراتپ دی بزار سوار اور پانچ بزار
پیا وہ سپائی ہے ساتھ لے جا کی او بھی سرفا پالم کی دفائی قوت میں کوئی خاص کی
وا تی نہیں ہوگی سرفا پالم کو گرکوئی خطرہ ہے تو وہ ان غداروں کی طرف سے ہے جن
کی سازشوں کے باحث ابھی حضور کے وفا دار سپا ہوں کو اپنی بہا دری سے جو ہر
وکھانے کا موتی نیں مذا اگراتپ میری جویز ماخی آؤ میں ہوئی دم تک سرفا پالم کی
حفاظت کا ڈمہ لیٹا ہوں۔
حفاظت کا ڈمہ لیٹا ہوں۔
جیر صدوق نے بدرالزمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا۔ عالی جاہ موسیو
جیپوئے اور ان کے ساتھیوں کے خلوص اور وفا داری کا جھے اعتر اف ہے کیکن حضور
کے سرفا پالم ہے ہے جا جا جا ہو ہوں کے خلوص اور وفا داری کا جھے اعتر اف ہے کیکن حضور
میں دیں میں جانے کے بعد دادر سیا ہیوں کے حوصلے اور نے جا کی حدور سے جو ہو ہو ہوں ہے۔

کے سرنگا تاہم سے ملے جائے کے بعد ہمارے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ جا کیں گے۔
مجھے یقین نہیں آتا کے سرنگا تاہم میں کوئی سازش ہور ہی ہے۔ لیکن ہم میں آگر کوئی تمک
حرام موجود ہے تو بھی حضور کو بہال سے نہیں جانا چاہیے۔ ورندان کے حوصلے بہت
بہند ہوجا کیں گئے۔

میر صادق نے کہا۔ حال جاہ ش بیر طن کرنا جا ہتا ہوں کہ ہمارے ڈ عال اور تکوار صرف آپ کی ذات ہے۔ ہمارے ماس ماری تو پیں اور بندوقیس یا ہماری نصیبیں اور خند قیں آپ کی جگہ نیس لے سکتیں۔

فرانسیں افسر نے مایوں ہوکر کہا۔ حالی جاہ اگر حضور کو میر کی بیتجویز منظور نہ ہوتو

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کی حکم بیزوں کو حضور کے خلاف سب سے بیڑی شکا بیت ہیتی کہ ہم فرانسیں جنہیں وہ اپنا ہوترین و ٹمن سجھتے ہیں آپ کی نوح ہیں مدازم ہیں۔ اگر ہماری قریبی و دے کر آپ و ٹمن کے ساتھ معمالحت کر سکیں تو میسور کی خاطر میر ہے ہمام ساتھی محکم بیزوں کی قید ہیں جائے گیا ہیں۔

مہام ساتھی محکم بیزوں کی قید ہیں جائے کے لیے تیار ہیں۔

مہام ساتھی محکم بیزوں کی قید ہیں جائے ہیں اپ کے بیار ہیں۔

تویں سطان ٹیپو نے فیصلہ کن کہتے میں کہا۔ یہ بیس ہوسکتا۔ میں ان تر بیف اور بہادرہ و فی دارساتھیوں کو دیمن کے حوالے بیس کرسکتا۔ جومیری دیوت پر اپنا وطن حید و دارساتھیوں کو دیمن کے حوالے بیس کرسکتا۔ جومیری دیوت پر اپنا وطن حید و در کر یہ ن آئے تھے۔ یہ بات میسور کے ایک معمولی سپاہی کے سے بھی ٹا قابل بر داشت ہوگی۔

مسلطان کھوڑے پر سوار ہو کر سپاہیوں کے بہوم کی طرف بڑھا اور وہ صف بہت کھڑے ہو گئے۔سلطان نے ان کے قریب پھنچ کرکھائے نے اس شکاف کی مرمت کیوں نہیں کی؟

رسے بدت الرق جواب دیا۔ عالی جاہ ہم نے پیچھلے پہرسید غفار کے تکم ہے اس کی مرمت شروع کر دی تھی لیکن میر صاحب کا خیال تھا کہ میں دیمن کی گولہ ہاری تھم جانے کا انتظار کرنا جا ہے۔

کون سے میر صاحب؟ سلطان نے غصے کے لیجے میں موال کیا۔ دیوان صاحب عالی جاہ!

سعطان نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آئی دیریش میر صادق اور اس کے ساتھی تریب پیچ کے تھے۔ سطان نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے میر صادق سے

کہا۔ شہیں معلوم ہے کہ اس شکاف اور وحمن کی خندتوں کے درمیان زیا دہ فاصلہ خبیں۔اس کے باوجودتم نے انہیں شگاف بند کرنے سے منع کیا ہے؟ سال جاوا وسمن کی گولہ باری مین شدید تھی اور بیل نے اسے سامیوں کی ج نیں ہر وجہ خطرے میں ڈالنامنا سب خیال نہ کیا۔ سطان نے کہا۔ چھر جانوں کے لیے پورے میسور کی عزت اور از دی خطرے میں نبیں ڈالی جاسکتی ۔ میں تھم دیتا ہوں کہ بیشگاگ کسی تا خیر کے بغیر بند کر دیاجائے ورباتی انسرول کو حکم دو کہوہ اسے اسے مورچوں میں سے جا کیں۔ يهت چهانال جاه! اس سے بعد سعطان نے مشرق کی المرف باک موڑی اور کھوڑے کوایٹ لگا دی۔ قریباً تین تھنے شہر کے تمام مورچوں کا معائد کرتے ،انسر وں اور سیابیوں کوضروری ہدایوت دینے اور رات کی اڑائی میں زخمی ہونے والے سیابیوں کو دیجھنے کے بعدوہ اليخل كارُحْ كررما تفا دو پہر کے وقت شال قصیل کے وسطی جھے پر سخت کوند باری ہورای تھی۔سید غف رائے چند انسروں کے ہمراہ شمر کے مختلف حصول میں گشت کرتا ہواو ہاں پہنچا اور تھوڑے سے کودکر بھا گتا ہوا ایک بُرج کی طرف پڑھا۔ دائیں طرف سے کسی کی آو زائی فوجدارے حب مربی سید غذر زک کے اورم نگا ہم کے تیر فانے کے دارہ غدے آگے بر صرا کہا۔ مليدى ديرے آپ كے بيتھ بھاك رما جون ميں في جنوبي وروازے كے قریب بھی آپ کا راستہ رو کنے کی کوشش کی تھی۔لیکن آپ میر ک طرف توجہ دیے بغیر

م كن نكل كن تقر الى سع يهل بن منطان معظم ك خدمت مين عاضر بوت ك كوشش كريكا مولكين مجصكامياني بيس موتى \_ یاں ہی نصیل پر ایک گولہ چیٹا اورا بنٹول کے کی نکڑے ادھر ' دھرگر پڑے سید غف رئے کہائم جو پچھ کہنا جا ہے ہوجلدی کہوبیر اولت ضائع مت کرو۔ د روغه نه کها برناب قلعے کے جنوب مغربی کونے میں جویز اشگاف پیر ہو چکاہے آپ کو ان کی طرف فوری فوجہ دین جا ہے۔ تم كوشكاف كم متعلق يريشان نبيس موما جائي - آج شام تك وه بندكر ديد جے گا۔اور میں نے وہاں کافی سائی جی دیے ہیں۔ مرصاوق وہاں موجود ہیں۔

اگرتم کوئی بہتر مشورہ وے سکتے ہوتو ان کے باس عطے جاؤ۔

سيدغف ربيه كهدكرتيزي سے سيرهيول ير چ شخ لگااو ران كى من شل برج ير ج پہنچا۔ بُرج کے اندر شمن آقو چیں نصب تھیں اور انور علی دور بین کی مد دے دریا کے بار وعمن کی نقل وحرکت کا جائز و لینے کے بعد تو چیجو ں کوضروری ہدایات دے رہا تھا۔ سید غف را کے بڑھ کرائ کے ہاتھ سے دور بین پکڑلی اور آگھ سے لگاتے ہوئے کہا۔معموم ہوتا ہے کہ آج وقمن الحی تو ہو ل کوآ کے لے آیا ہے کین ور با کے کن رے

ان کی خندقوں میں ممکن سکوت ہے۔ انورعی نے کہا فصیل کے شرقی حصے کے سامنے ہم نے دعمن کے بیشتر تؤپ خالوں کو پیچیے ہٹ دیا ہے۔ سید غفار نے دور بین نیچے کرتے ہوے کہا۔ جھے پوٹی

یک سیابی نے اپنی چھا گل اٹا رکر چین کردی اور بانی کے چند کھونٹ ہے کے بعد سید غفار کے تھے اورم جملئے ہوئے چرے پر فقدرے تا زگی آئی۔ تیدٹ نے کا داروغہ سیر جیوں سے خمودار ہوا اور ای نے آگے یا حدکر کیا۔ جناب میں آپ سے ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔

سیر خف رئے یہ مہوکر کیا۔ ش نے تہمیں میر صادق کے پاس ج نے کامشور و دیا تھا۔ جناب آگر ش میر صادق سے کوئی بات کر سنتا تو جھے تمام شیر ش آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہتی۔ آگر میر صادق کو بیمعلوم ہو جائے کہ اس وقت میں آپ کے پاس کھڑا ہوں آو وہ جھے بات کرنے کامو تو جیس دےگا۔

تم كياكبها جاحيه

جناب بل بیر ایک انجر السر بورے ونگاف کا مع نئد کرنے کے لیے آیا تھا اور میر صادق نے شکاف سے ہا ہر لکل کراس کے ساتھ را زونی زکی ہو تمیں کی تھیں۔

سیر خف ریر ایک ٹائیہ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے سنجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تہ ہیں معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں ایسی خطرنا ک انو ہیں مجیدا نے وانوں کی مزاموت ہے؟

جیمے معدوم ہے جناب لیکن بیانو اور بیس جب میر صادق جنزل ہیری کے جاسوں سے سرنگا پٹم کا سودا چکا رہا تھا تو وہاں چند انسر موجود ہتے اور ان میں سے ایک میرا بیٹا تھا۔

تہارابیا اسیدغفاراورانورعلی نے مک زبان ہوکرکہا۔

انور علی اور سیدغفار کی طرح توب خانے کے سیابی بھی حیر انی اور اضطراب کی حالت میں داروغہ کی طرف د کھے دہے تھے۔ سیدغفار نے ان میں سے ایک انسر کے ہاتھ میں دُور بین دیتے ہوئے کہاتم ایٹا کام جاری رکھو! انور علی نے داروغہ سے تُخاطب ہو کر کہا۔ آپ کے بیٹے کانام سلیمان ہے؟ کیاں!

وه بيرگوان دے گا؟

ی بیس ہے ہیں۔ وہ مریخ ہے۔ آن تو یکے کے قریب اسے ذکی حالت بیل ہیں ہے۔

یاس ہی پی گیا تھ۔ مریخ وقت اس نے بدرخواست کی تھی کہ بیل سلطان کے بیاس جو کریں کے اور اپنے جرم کا آبال کر اول۔ اس نے جمیح بتایا تھا کہ اگریز آج پر کے ایک ہی ہی ہو مہ دق کی فعد ری پر سے ایک ہی ہی ہو مہ دق کی فعد ری پر یقین جمیل کریں گے۔ آپ ہمر صادق کی فعد ری پر یقین جمیل کریں گے۔ آپ ہمر صادق کی فعد ری چہاں خال کو جانے ہیں وہ اس وقت سر نگا پٹم کے قید خالے کی ایک زعمہ جوت ہے۔ آپ ملک جہاں خال کو جانے ہی ایک ایک زعمہ ہوت ہے۔ آپ ملک میں پر ابھوا ہے۔ جمیل میں اور کو ہونے اور معین الدین کے تھم پر اسے قید ف نے ہیں رکھ تھا۔ انہوں نے جمیل جم برآ مادہ کرئے کے بیا ایک معتول رقم دی تھی کہ اگر جس نے بیراز کی ہر کر دیا اور جمید کھا نے کارور با جانے گا۔

و کھیلے دنوں ہیں اپنے شمیر کی علامت سے مجبور ہوکر غازی فاں کے پاس اپنا اوی بھیجہ تھ اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تید فانے کے راستے ہیں آکر دیدے گئے اور میر ا آدی جوان کے ساتھ آرہا تھا ان پر جملا کے وقت بھی گرانے گئے اور میر ا آدی جوان کے ساتھ آرہا تھا ان پر جملا کے وقت بھی گرانے تھا۔ قاملوں کے متعلق جھے معلوم بیس کروہ کون تھے۔ لیکن جھے یھین ہے کہ بیت کہ میں انہا کا زیرہ رہنا اپنے ہے خطر ماک تجھے تھے۔ غازی فال کے قال کے قال کے عبد ہیں نے اپنا سنتنس پھر انہی ہوگوں کے ساتھ و بستہ کردیا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو انگریزوں سے بہت بردی جا گیر

دوائے کا وعدہ کی تھا۔اب جھے نہ آقا پی زندگی سے کوئی دھیں ہے اور ندموت کا ڈر ہے۔ جھے صرف اس بات کا انسوں ہے کہ یہ انکشاف اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں کہنچ نے گا۔میرے بٹے نے مرتے وقت میہ بتایا تھا کہ دشمن دو پہر کے وقت ایک جبجے عام تملہ کردےگا۔

بہ اس بہت ہے۔ سید خفار نے جلدی سے اپنی جیب سے گھڑی نکاتے ہوئے کہا۔
اور یک بہتے بیں صرف وی منٹ باتی بین تم نے ہماراا تفاولت ضا کع کر دیا۔
سید خف راورا نور علی بھا گئے ہوئے نصیل سے بیٹے اثر ہے۔ سوار بھی تک
سیر عبوں کے سامنے کھڑے سید خفار نے اپنے گھوڑے کی زین پر کو دیتے
ہوئے بہند آواز میں کہا تم فوراً افسروں کو میرا بیٹ کم پہنچا دو کہ وہ اپنے تمام فالتو دستے
جنوب مغرب کی طرف بڑے شکاف کی تفاظت کے لیے بھیج دیں۔ وُٹمن اس
طرف سے اگر رہا م

طرف سے تعلقہ کر رہا ہے۔

سید غفار نے اپنے گھوڑ ہے کو ایر لگا دی اور الور علی اس کے بیٹی ہولی ہو گئی سوار گھوڑ ہے دوڑ اتے ہوئے ادھر ادھر نگل گئے ۔ چند منٹ بندسید غفار اور الور بھی شوا کہ نے ادھر ادھر نگل گئے ۔ چند منٹ بندسید غفار اور الور بھی شکاف کے قریب بھی ہے تھے گئی ہے جے لیکن ہے دیکھ کرسید غفار کی جیرت کی کوئی انہنا ، شردائی کہ جس جگہ کیے دیر قبل سلطان کے تھے ۔ وہاں جس جگہ ہی دیر قبل سلطان کے تھے ۔ وہاں اس فسیل کے مورجوں پر بھی سیا ہیوں کی تقداد بہت کم معدم ہوتی تھی ۔ سید غفار سیا ہیوں کے قریب گھوڑ اروکتے ہوئے تعداد بہت کم معدم ہوتی تھی ۔ سید غفار سیا ہیوں کے قریب گھوڑ اروکتے ہوئے بھوایا ہے۔ بی آدی کہاں ہیں؟

یک سیابی نے جواب دیا۔ جناب وہ خزانے سے مخواجیں وصول کرنے گئے

ئيل. ئيل. –

مس کی اجازت سے

جناب ويوان صاحب مير صادق في تحم ديا تقا-

سیر غفا راورا نور علی گھوڑے سے کود کر بھا گتے ہوئے شگاف سے تھوڑی دور
ایک سیڑھی کے راستے فعیل پر چڑھے اور دریا کے پارڈشن کی خندتوں کی طرف
دیکھنے گئے۔ وہاں کی نقش وحر کرت کے آثارت یا کر سید غارفے قد رے مطمئن ہوکر
انورعی کی طرف و یکھا اور کہا۔ ججھے واروغہ کے بیان پر یقین ڈیس آٹا۔ اب ایک نگ

ادھردیکھے۔انورعلی نے جلدی سے ایک طرف ہاتھ کا اش رہ کرتے ہوئے

سید غفار نے آئیمیں پھاڑ کر جنوب شرق کی طرف دیکھ تو ہزاروں انگویز خندتوں اور مورچوں سے نکل کر بے تھا شافعیل کی طرف بھاگ رہے تھے۔اس کے سرتھوں ایک انسر فصیل پر بھا گیا ہوا آیا اور دور سے ہی سیدغفا رکو پہنچا کرچوائے لگا۔ جناب وقمن شال مشرق کے مورچوں سے نکل کر دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہا

ہے۔
سید خف رئے الورعلی ہے کہا۔ الورتم فوراً سلطان کی خدمت میں پہنینے کی
کوشش کرواورالہیں اس بات پرآبادہ کرو کہوہ کی تا خیر کے بغیر سر نگا پٹم سے نگلنے ک
کوشش کریں۔اب دشمن کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی آخری صورت بہی ہے کہ
وہ پتنل ڈرگ پہنے جا کیں۔الور بھا گیا ہوافعیل سے یٹے اتر ااور گھوڑے پرسوار ہو
گیا۔

خندتوں سے قریباً سوگز آ مے حملہ آورفوج کے رائے میں دریوں کل تھا اور دریو کا یاٹ تین سوگز کے قریب تھا۔ موسم گر ما کے آغاز سے اب تک ہورش کی کی کے با حث یانی کی مجرانی سی جگہ شختے اور کسی جگہ مرے برابر تھی۔ دریا ہے آ کے کوئی س ٹھ گزچوڑی خند ق تھی اوران خندق ہے آگے نصیل کا شگاف تھا۔ نوجی ی ظ ہے دن کے وقت جزل ہیری کا بیر حملہ خود کشی کے متر ادف تھا اور اس پاس کے یر جوں پرمتھی بھرسیا ہیوں کی مزاحمت بھی یو ی ہے یو ی فوج کے عزائم خاک میں مدا سکتی تھی کیکن شکاف ہے ہیں یا س فصیل پر جوانسرموجود ہےان میں سے بیشتر ایسے ہتھے جوغدار نِ وُن کے ساتھوا ہے صمیر کا سوا د کر چکے تھے۔سیدغفار کی ڈانٹ ڈیٹ اور جمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے فائز نگٹ شروع کی کیکن ان کی تو ایوں اور بندوتوں کا کوئی نثانہ ٹھکا نے پڑئیں لگنا تھا۔صرف چندونی دار نتھے جوفرض شناسی کا جُوت وے رکیے تھے ہ حملہ آوروں کی بیک ٹولی خندق کے قریب بھٹنج پچکی تھی۔سید غفار لے ایک سابی کے باتھ سے بندوق چھین کر کے بعد دیکرے چند فائر کیے اور چند آوی زعمی موكر كريز \_\_ اس كے ساتھ بى ايك افسر اور يا يكي سيا بى قصيل ير بھا كتے ہوئے شكاف ك ترب ايك موري شي داخل موسة اورتبول في تين غدارو ب كوموت کی گھا ٹ اتار نے کے بحد مور ہے کی تو یوں پر قبضہ کرایا اور دشمن پر گولہ ہا ری شروع كردى۔اى كے بعد دشمن كے توپ خانے حركت بش آگنے اور شكاف كے آس یں گولے پر سنے لگے۔ سیدغفار فائر کرنے کے بعد بندوق بھر رہا تھا اور اس کے دائيں بائيں اور آئے چھے تو يوں كے كولے كر رہے تھے ايك وف دارسيانى نے ہے بڑھ کراس کا ہا زو پکڑتے ہوئے کیا جناب پہال سے ہے ج

سید غفار نے گرج کر کہا۔تم میری طرف و کیجھنے کی بجائے دعمن کی طرف ل کرو۔

سپائی پھھ کے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔ سید غفار نے اپنے دائیں طرف دیکھ تو ایک اور سپائی چند قدم دور کھڑا اپنی بندوق زنین کی بجائے آسمان کی طرف کیے ہوئے بنتھے۔

غدار! سیرغف رئے غصے سے کا نیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ای بل کی ک تیزی کے ساتھ نیام سے تکور رنکالی اور اس کاسر قلم کر دیا ہے مروہ بہند آواز بیس جدیو! ظ موتم اگراب بھی سنجل جاؤلو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ چند منٹ ہیںاؤ ج کے وں ہزار سیای بہاں جمع ہو جائیں سے۔سلطان معظم خود بہاں تشریف ل رہے ہیں ۔خداکے بے ن لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش نہمکرو جوؤلت کے چند نکڑوں کی عوض حمہیں ہمیشہ کے لیے ، نگریزوں کاٹھوا م بناجا کیں گے۔اس کے ساتھ ہی آؤپ کا ا یک گوله سید غفار کے سریر لگا اور قصیل براس کی لاش و کھائی دے رای تھی۔ سید غذر کے کرتے ہی کسی نے قصیلہ پر سے سفید جھنڈ ابتد کر دیا۔ چر چند منٹ بعد جب سیابیوں کے دہتے وہاں پہنچاتو انہیں معلوم ہوا کہ دعمن چند منٹ کے اندرا ندر س درباء من خندق اور أس فعيل كوعبوركر چكا ہے جو يرسول سے اجنبي افتذاركاراستدوكي بوئي فعيل كي شكاف يراتكريزون كاجهنذاس حقيقت كي کو بی دے رہا تھ کہ جوقوم اینے ہفوش میں غداروں کو پناہ دیتی ہے اس کے عظیم

شگاف کے آئ باس باؤل جمانے کے بعد انگریزوں کی نوج دوجسوں میں تقسیم ہوکرشال اور جنوب کی فصیل پر بلغار کرری تھی اور جود سے فصیل کے نیچ جمع

ر ین قلع بی ریت کے گھر وندے ثابت ہوتے ہیں۔

ہور ہے تھے انہیں سیر غفار کی موت اور میر صادق کی غداری کی اطار جات نے اس قد ہدر ہد دل کر دیا تھا کہ وہ جوانی حملہ کرنے کی بیجائے اندرونی فعیل کی طرف بھاگ ر ہے تھے۔اندرونی اور پیرون تصیلوں کے درمیان ایک اور خند ق تھی جو یا تی سے بجری ہوئی تھی۔ بیہ خندق اگر چہ ہیروٹی خندق کی ملرح زیادہ چوڑی ندھی تا ہم اسے عبور كرتے وقت اندروني فصيل كى حفاظت كرنے والے ساميوں كى كولم بورى ا منها كى جاء كن البت موسحتى ميكن الحريزون كے چند دستول في سي او تف ك بغیر تمله کردیا اورمیسور کے سیا ہوں کو دائیں بائیں دھکیلنے کے بعد دوسری خندق عبور کر كاندروني تعيل كيحض حمول يرقبند كرايا-الورعى كحورُ ابه كاتا بوامنتشر سابيول كريب كيا اوراس في ايك عقالي تكاه سے صورت حال کا جائز و لینے کے بعد بلند آواز میں کہا۔میسور کے مجاہد و ہمت سے کام نو۔سُلطا ن معظم تشریف لارہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمارے بیشتر فوج یہاں جمع ہوج نے گے۔آگے پڑھواور دشمن کی مزید فوج کواندر آنے سے رو کنے کی کوشش كرو \_ دخمن كے جو دينے قلعے كے اغدر داخل ہو چكے جي ان يربية ثابت كر دو كہ چند گیڈر ہزاروں شیروں کی آزادی کاسو دانمیں کر سکتے ۔ ا نور علی نے بیا کہد کر کھوڑے ہے جیلا نگ لگا دی اور مکوارسونت کرانگر مزوں کے ایک دینے پر جوا تدرونی فصیل کی طرف پڑھ رہا تھا ٹوٹ پڑا۔ جانبازوں کے چند رستوں نے اس کا ساتھ دیا اور انگریز اندرونی خندق کے قریب کی اشیں چھوڑنے کے بعد ہیرونی قصیل کی طرف بٹنے <u>لگ</u>۔ لیکن تھوڑی در میں انگریزوں کے کئی اور دستے وہاں پہنے گئے اور میسور کے سیائی ندرونی خندق کے ساتھ ساتھ شرق کی طرف بٹنے لگے میسور کے چندسوار

کھوڑے دوڑ اتے ہوئے لڑنے والے ساہیوں کی عقب میں پہنچے اور ان میں سے سن نے بیند آواز ٹیں کہا۔ سیا ہیو! وقمن ہمارے بیشتر مورچوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ اب ہے قائدہ جانیں دینے کی کوشش نہ کروج تھیار ڈال دوم س تمہاری جانیں ہی نے کا ذمہ لیٹا ہوں۔ نورعی نے مُو کر دیکھا۔ بیمیر معین الدین تفااوراس کے ساتھ دوسر اسوار جو سفید جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھا۔میر صادق تھا۔تیسر اغدارقمر اندین اپنے ساتھیوں ے چند قدم چیجیے تھا۔ انورعلی خضبنا ک ہوکر بلند آواز میں چلایا ۔ سیامیو!وہ غد رہیں جنہوں نے ذلت کے چند نکروں کے عوض فر تکیوں کے ساتھ تہباری عزت اور آزا دی کاسودا کیا ہے۔اس جنگ میں تمہارے جو بھائی اور بیٹے شہید ہوں گے ان سب کا خون ان کی گر دلوں پر ہے۔ انگیرین ی نوج کے انسروں نے ان غداروں کو پہیے نتے ہی اسپے سیا ہیوں کو روک نی اور ایک ٹانیہ کے لیے اڑائی بند ہو گئی۔سرفٹا پٹم کے سیا ی تذبیز ب اور یر بیشانی کی حالت میں بھی وقمن اور بھی میر معین الدین اور ا<u>سکے</u> ساتھیوں کی طرف و کھے رہے ہتے۔ا جا تک میرقم الدین نے اپنے کھوڑے کی باک موڑ کرایڑ لگا دی۔ ا نورعی پھر چدا ہا۔ بیوقو فواسنے غدا روں کو بھا گئے کا موقع نہ دو۔ سُلطا پ معظم انہیں موت کے گھاٹ اٹارنے کا حکم دے چکے ہیں۔ معین امدین اورای کے ساتھیوں نے بھی اپنے کھوڑوں کی ہا کیں موڑ لیں۔ الورعى نے اپنا طبیحید تكال كرفائر كيامير صادق كے بازو ير كولى تكى اوراس كے باتھ سے سفید جھنڈ اگر میا۔ اس کے ساتھ بی چھراور ساتھیوں نے بھی فر کروہے اور س ت آدی زخی ہو کر بھا گتے ہوئے محور ول سے گر بڑے۔ ایک کول میر معین

امدین کے گھوڑے کی ٹا تک شل گی۔ گھوڑا ذخی ہوکر خندتی کے ساتھ ای انگریز وں نے معین امدین زین سے انچھل کر خندتی جی جا گراائی کے ساتھ ای انگریز وں نے حملہ کر دیا اورانور کی اورائی کے بیٹ ساتی ان کا سامنا کرنے پر مجبورہ و گئے۔لیکن چند آ دمی بھائے ہوئے میر معین الدین کی طرف پڑھے۔وہ خندتی سے نکل کر بھائے کہ ایک ایک ایک ایک آوروان نے اسے شرقی دروازے سے پھوڈ صلے پر جالیا۔ میر معین الدین چرایا۔خدا کے لیے جھے چھوڈ دو جس نے کوئی غداری نہیں کی۔ جس صرف تم الدین چرایا۔خدا کے لیے جھے چھوڈ دو جس نے کوئی غداری نہیں کی۔ جس صرف تم وگوں کو تباہی سے بیٹا جا بتا تھا۔ جس تمہاراوز پر ہول۔ جس تبہارے سلطان کا خادم موں ۔ جس سے بیٹا جا بتا تھا۔ جس تبہاراوز پر ہول۔ جس تبہارے سلطان کا خادم موں ۔ جس ۔ جس سے بیٹا جا بتا تھا۔ جس تبہاراوز پر ہول۔ جس تبہارے سلطان کا خادم میر معین امدین اپنے فقرہ پر درانہ کر سکا۔ سپائی کی تکوارائی کے سر پر گی اوروہ میں سے بھی تبہارے ساتھ کی تعوارائی کے سر پر گی اوروہ میں سے بھی تبہارائی کے سر پر گی اوروہ میں سے بھی تبہارائی کے سر پر گی اوروہ میں سے بھی تبہارائی کے سر پر گی اوروہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارے ساتھ کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ میں سے بھی تبہارائی کی تکوارائی کے سر پر گی اور وہ سے بھی تبہارائی کی تکوار ای کے سر پر گی اور وہ سے بھی تبہارائی کی تکوار ای کے سر پر گی اور وہ سے بھی تبہارائی کو تبہارائی کی تکوار ای کے سر بھی تبہارائی کی تبہارائی کی تکوار ای کے سر پر گی اور وہ سے بھی تبہارائی کی تبہارائی کر بھی تبہارائی کی تبہا

میر معین امدین این فقرہ بورانہ کر سکا۔ سپائی کی تکواراس کے سر پر گلی اور وہ زمین پر گر کر تڑ ہے گا۔ اس عرصہ بیس تین سوار میر قمر الدین اور میر صادق کے بیچھے روانہ و چکے تنے۔

رواندہ کے تھے۔

سطان اپنے ہاڈی گارڈ دستوں کے ساتھ ٹمودار ہوااورا سے دیکھتے ہی ٹی ل کی
اندروٹی اور ہیروٹی فصیلوں کے درمیان لڑنے والے مجاہدین بیس زندگی کی ایک ٹی
لہر دوڑ گئی ۔اوروہ دہمن پر ٹوٹ پڑے ،سلطان اپنے کھوڑے سے کودکران کی گئی
صف بیس بھی گئی گیا ۔ تھوڑی دیر بیس ٹنگف الحراف سے میسور کے کی دستے اس کے گر
جو ہوکر جان کی بازی دگا رہے تھے۔ لیکن اس دوارن بیس انکریزوں نے
دونوں فصیلوں کے درمیان کی مورچوں پر قابض ہو بچے تھے اور بہندی سے ان کی
گولی سلسطان کے جانبازوں کے لئے تحت مشکلات پیدا کردہی تھیں۔
گولی سلسطان کے جانبازوں کے لئے تحت مشکلات پیدا کردہی تھیں۔

۔وہ انسر جووظن کے غداروں کے ساتھا پائستنقبل وابستہ کر چکے تھااس محاف سے فیر حاضر تھے لیکن مید مسئلہ اب میسور کے جانبازوں کے بے سی پریش فی کا

ہ عث ندتھ۔ان کی عزت اور آزادی کا محافظان کے ساتھ تھا۔وہ یہ بھول چکے تھے کر دشمن چند منٹ کے اندراندر ہفتوں اور جینوں کا سفر مطے کرے سر نگانیٹم میں واخل موچکا ہے۔وہ بیجول میلے تھے کان پر گولیوں کی بارش موری ہے۔وہ اس حقیقت سے بے خبر ندیتے کہ وہ عظیم رہتماجس نے ان کے سینوں میں زندگی کے وبولے بیدار کیے بتھے اب موت کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کیکن اب موت کاچبرہ انهیس زندگی ہے زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دیتا تھا سلطان ٹیمجو زخمی ہو جاتھ اوروہ ا بینے سینوں کے زخموں سے بھی ایک طرح کی آسودگی محسوں کرتے تھے۔ سعطان کا خون سرنگا پٹم کی خاک پر گر رہا تھا اوروہ اس خاک کے ہر ڈرے کواینے خون سے سيراب كردينا جائة تھے۔ دومری کول لکتے کے بعد خیر میسور پر نقامت کے آثار ظاہر ہوئے لکے الیکن وہ ارا میسور کے جانباز زندگی اور موت سے بے بروا ہو کر اس کا ساتھ دے رہے منتے۔ اندرونی خندق کے آس باس وحمن کی لاشوں کے ڈھیر کھے تھے۔ سینکاروں انگریز زخی ہونے کے بعد خندق میں گر کر دم تو ژرہے تھے نصیبوں کے

وہ از تا رہا۔ میسور کے جانباز زندگی اور موت سے بے پروا ہو کرائ کا ساتھ دے

رہے تھے۔ اندرونی خندق کے آئی پائی دشمن کی لاشوں کے ڈھیر گئے تھے۔

سینکڑوں انگریز زشی ہونے کے بعد خندق میں گرکر دم تو ژرہے تھے۔ فعینوں کے

اوپر سے دشمن کی دو طرفہ فائرنگ جر گنا شدت افتیار کرتی جارہی تھی۔ میسور کے

شہیدوں کی تعداد ہزاروں تک بی تھی تھی۔ جب زخموں کے باحث شلطان کی

ہمت جو ب دینے گئی تو ہاؤی گارڈ دستے کے افسر نے کیا۔ عال جاہ اب اس کے سوا

کوئی چارہ بیس کہ اپنے آپ کورشن کے حوالہ کرویں۔

کوئی چارہ بیس کہ اپنے آپ کورشن کے حوالہ کرویں۔

میسے شیر کی زندگی

تھوڑی در بحد سعطان ایے انسروں کے ساتھ دوارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا ور

میسور کے سیابی اس کے پیچھے قلعے کے اندرونی حصے کی طرف سمٹنے لگے لیکن جب وه الله ورواز مے ترب رہنیاتو اے معلوم ہوا کہ دیاں بھی بعض مورچوں پر دشمن کا قبضہ و چکا ہے۔ کے ساہیوں کے علاوہ بچوں ، یو زھوں اور عورتوں کا ایک ہے ہاہ جوم ہو ہر نکلنے کے لیے جدو جہد کررہ اتھا اورانگریز ی علینوں کی مدد ہے آئیں ہجھے شخ ير مجود كررب تھے۔انبول نے ميسور كے سابيول كودروازے كى طرف آتے دیکھا تو ملیٹ کر فائز نگے شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی قطلے کی نصیل کے بعض مورچوں ہے بھی کولیوں کہ ہارش ہونے لگی۔ایک کولی سطان کے کھوڑے کے پیٹ ش کی اور اس نے گرتے ہی دم تو ز دیا۔ کھوڑے کے ساتھ کرتے وقت سبطان کی دمتاراس کے سرے علیجدہ ہوگئی۔سلطان لڑ کھڑا تا ہوا 'ٹھ کیکن اہمی وہ سنجھنے نہ بیایہ تھا کہائ*ں کے سینے پر کو*لی تکی اوروہ نیم جان ہوکر کر ہڑا۔یاس ہی ایک جمریزئے سط ن کی کمر سے تکواؤر کی مرصع چی اتا رئے کی کوشش کی کیکن شیر میسور میں بھی زندگی کے چند آخری سانس یاتی تھے اور وہ بیاتو جین پر داشت ندکرسکا۔ سطان نے اجا تک مٹھ کر تکوار بلند کی اور بوری قوت کے ساتھ اس بروار کرویو۔ انگریز نے اپنی بندوق آئے کر دی۔ شلطان کی مکوار بندوق پر کلی اور ٹوٹ گئے۔اس کے ساتھ ہی ایک اور اُنگیریز ساجی نے اپنی بندوفت کی نالی کاسر استطان کی کنیٹی کے ساتھ لگاتے ہوئے فائر کر دیا اور وہ آفیاب جس کی روشتی میں اہل میسور نے آزا دی کی حسین منازل دیکھی تھیں ہمیشہ کے لیے زویوش ہوگیا۔

انور علی نے شلطان کوال وقت گرتے و یکھا تھا جب کرال کی ہو کی ران پر گول لگ چکی تھی اس کے ساتھی دروازے کے قریب انگریزوں کے ساتھ گفتم گھنا

ہو چکے تھے۔وہ چند سیامیوں کوموت کی گھاٹ اٹارنے کے بعد سعطان کی لاش کے قریب پہنچ توقعیں سے ایک گولی اس سے سر پر لکی اوروہ ایک ٹائیہ از کھڑا نے کے بعد منہ کے بل کر ریز اے می عرصہ بی شاملان شہید کی اڈل پر چند جانبازوں کی اشیں ا كرچكى تحييں \_اورالورعلى كوئيم بے ہوشى كى حالت بيل صرف اس كے يا وَال وكھ كَى دے رہے تھے۔وہ رینگناہوا آئے بردھا اورا پناسر سلطان کے باؤں پر رکھ دیا۔ کول کھور پڑی کے اوپر ہے پیسل جانے کے باعث سر کا زخم زیادہ گہراندتھا۔اس ہے قبل ٹا تگ کے زخم سے خون بہنے کے باعث اس کے جسم میں کافی نقابہت آپھی گھی ۔اس نے ہوش میں آتے ہی اُشنے کی کوشش کی لیکن کیے بعد دیگرے چند اور ج نباز زخی ہوکائ کے در کرائے۔ م مجددر بعدوه برى مشكل سے لائوں كانبار سے لكا تو ميدان صاف ہوجكا تق ور تکریزی فوج کے دیتے دروازے کے سامنے دوروور تک بھری ہو کی ایشیں روتدتے ہوئے تدرواطل ہورے تھے۔اتورعلی دویارہ ایکسیس بتدکرے لیٹ کی اور پچھدد مر دم س دھے بڑار ہا۔شہر کے دوسر ہے حسول میں لوگوں کی چیج و ایکار پیٹ ہر کررای تھی کہ بھی تک ابل میسور کا تنل عام جاری ہے۔ سُلطان شہید ہو چکا ہے۔ ہماری آزادی کے برچم مرتکون ہو بھے ہیں۔ چند آدمیوں کی غداری کے باعث آج میسور کے کتنے بیٹے موت کے گھاٹ اتاروب ج کیں گے ۔ آج میسور کی گنتی بیٹیوں کی صعمت پر ڈاکے ڈالے ج<sup>ا کی</sup>ں گے گنتی عورتیں بیوہ اور کتنے بیچے میٹیم ہو چکے ہیں میرے بات میرے بھائی اور میرے ہے شار دوستوں اور ساتھیوں کی قرمانیوں کی ۔۔۔۔۔ ہے؟ صرف چند کھنٹے قبل ہم ایک آزا دوطن کے مالک تھے۔ہم اپنے ماضی پر فخر کر سکتے تھے اور ہی رہے دیوں

میں حال کے معارک سے اور نے کی جمت تھی۔ ہم اینے مستقبل کے متعلق صین سینے د کھے سکتے تھے اور اب جارا ماضیء جارا حال اور جاراستنعتبل سب لاشوں کے اس انبار کے نیچے وُن ہو چکا ہے۔ شلطان کتے علی ٹیپوشہید نبیل ہوا بلکہ ہم سب مر چکے ہیں۔جس خاک پر شلطان ٹیمیو کاخون گرا ہے، ہماری آئندہ نسلیں تا تیے مت اسے اینے انسوؤں سے سیراب کرتی رہیں گی۔ آج کے بعد میسور کا آتی ب ہارے چېروں پرمسرت کی مسکرا بشیں نبیس و کھے گا۔میسور کی ہواؤن کی سرسرا بہت ہارے سپنوں ہیں آزا دی کے نغے بیدارٹییں کرے گی۔جس قوم کے اکابر نے شلطان ٹیبو جيئے حسن کو دعوکا و پا ہے اسے کا رکنان قضا وقد رو رخم اور ٹمر و ت کاستحق نہیں مجھیں هے۔انورعی اپنے ول میں اس فتم کے خیالات لے کر 'تھ اور پڑ کھڑاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ فیرشعوری حالت میں اس کے باؤں اینے کھر کی طرف اٹھ رہ ہے۔ کسی مکان سے چندعورتوں کی چینیں سنائی دیں اوراس کی رفتارتیز ہوئے گی۔ اس کے تمام دیول سے سے کرمنے و پرمر کوز ہو چکے تنے۔ سرنگا پٹم کی فضا میں اسے ہر چیخ منبرہ کی چیخ محسو*ل ہور ہی تھی ۔اجا تک اسے خیال آیا کہ*وہ اپنی تکوار لاشوں کے انبار میں چھوڑ آیا ہے۔سامنے چند ساہیوں کی الٹیس بڑی ہوئی تھیں۔اس نے جدی ہے جمک کرایک سابی کی تکوارا شالی ۔اب کھر تک پہنچااس کے سیے زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن چکا تھا اوروہ دشمن کی تگا ہوں سے بیچنے کے بیے ایک تک کلی ميں واخل ہو گيا۔ میسور کے سیای افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہے۔ چند نوجوان الورعى كويجين كراس كے كر دجم ہو گئے۔ ايك آ دمی ، الورعی ، الورعی كہما ہوا آگے بڑھااورا سے بازو سے مینجا ہوا قریب ہی ایک مکان کی ڈیوڑھی میں لے

کیں۔ بیقید خانے کا داروغہ تھا۔ نورعلی چلایا۔ جھے جھوڑ دوئم جھے کہاں لے جارہے

داروغہ نے کہا۔ آپ کے زخموں سے خون بند کرنا ضروری ہے۔

الورعی کے احتجاج کے باوجود داروغداور اس کے ساتھیوں نے کے زیر دئی

ایک کھاٹ پرلٹا دیااورایک سیاجی کا ٹیکا اٹارکراس کے زخموں پر پٹیاں ہو تدھ دیں۔

آپ کے سر کا زخم زیا وہ تنثو بیشناک نبیں لیکن ٹانگ کا زخم بہت گہرا ہے۔ بیس اس باس سی طبیب کو تلاش کرتا ہوں۔

انورعی کرب کی حالت میں اُٹھ کر چلایا۔ میرے پاس طبیب کا انتظار کرنے کے سے وقت فیل ۔ واروغہ نے کہا۔ اگر آپ سلطان معظم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں آو آپ کی کوشش ہے موو ہے۔ شہر میں بیافواہ گرم ہے کہ وہ سرنگا پٹم سے نکل گئے ہیں۔

یہ جھوٹ ہے۔ اور علی نے کہا۔ بیس نے انہیں اپنی آئھوں سے شہید ہوتے

ہوئے دیکھ ہے۔ الورعلی کے گر دجمع ہونے والے آدمیوں کے چہرے پر مایوی چھا

میں اندرے ایک عمر رسیدہ مورت دھاڑیں مارتی ہوئی ڈیوڑی بیس داخل ہوئی اور

اس نے کہا۔ سعطان معظم شہدے ہوگئے جی اور تم ایک دوسرے کا متعد کے درہے ہو۔

کاش میر ابیٹا آئے زندہ ہوتا۔

داروغہ نے کہا میری بہن اب ہم پھیجیں کر سکتے۔اگر سلطان شہیدہو بھے ایل آفر ہمارے مکواریں ٹوٹ چکی ایس اور ہمارے ہا زوکٹ بچکے ایس۔

کلی شن کھوڑوں کی ٹاپ سٹائی دی۔ ایک سپائی نے نیم وا دروازے سے جو تک کر ہا ہر دیکھ اور پھر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ بیاتھ معی ک

فوج کے سیابی ڈیں۔

انور علی او رائی کے ساتھی تھوڑی دیرہ بخو وہ وکرایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ہا آخر جب سوار آ کے نکل گئے تو ایک سپائی نے آیستہ سے دروازہ کھول اور با ہرجھ نکنے کے بعد کہا۔وہ ملے گئے ہیں۔

انورس نے داروغہ سے مخاطب ہوکر کاہ تم نے ملک جہان خاں کے محتق کیا ہے؟ پہلے ہیں واروغہ نے جواب دیا ۔ ایمی تک قید خانے کی طرف فیلیں جاسکا۔

میں میر صادق کی تلاش میں تفار میرا خیال تفا کہ ایک غدار کو ٹھا نے لگا کرشہ ہیں اپنے گنا ہوں کو او جو ہلکا کرسکول لیکن مجھے بیسعا دت بھی نصیب شہوتک ۔ میں نے میر صادق کی بجائے اس کی لاش دیجھی ہے۔ چند آدی تکوار کے بودر پے ضرابوں میں اس کی محتم ہیں نے سنا ہے کہ مرصوبی ہی مارا جو چکا ہے؟

سال کا تعلیہ بگا ڈر ہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ مرصوبین بھی مارا جو چکا ہے؟

الورس نے کہا۔ اب ان غداروں کے متعلق سو چنے کا وقت ڈیس تم فوراً قید

دے چکی ہے درنہ بھی تمہارے ساتھ چاتا۔ داروغہ نے کہا۔ آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت قبیں۔ اگر بیں انگریزوں کے قبضہ سے پہلے قبید خانے تک پہنچ سکا تو ملک جہان خاں کوآزا دکرنے میں جھے کوئی دشواری ڈیٹر فبیں آتے گی۔

خانے جا دُ اور ملک جہاں خان کووہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔میری ہمت جواب

کلی میں عورتوں اور مردوں کی جی ویکار سُنائی دی۔ اتور علی نے جدی سے
آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور جما تکنے لگا۔ تباہ حال شہر بیوں کا ایک ججوم شرق سے
مغرب کی طرف بھ گ رہا تھا اور ان کے چھے چھر انگریز مار دھاڑ کرتے ہے
"ر ہے تھے۔ انور علی چھ دیر دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب انگریز سیا ہی ہوگوں

کے بچوم کواپی تلواروں سے ہا تکتے ہوئے آگے تکل گئے وہ اپنے ساتھوں کو لے کر دُورٹ کی آن میں کوئی ہیں دُورٹ کی اس کی آن میں کوئی ہیں انگریز دیار کے بین ہار کا اور عقب سے انگریز دوں پر ٹوٹ پڑا۔ آن کی آن میں کوئی ہیں انگریز زمین پر ڈھیر ہو گئے اس کے ساتھ ہی انگر شھر نے بھی پیٹ کران پر جملہ کر دیا۔ کوئی پانچ منٹ بعد مگریز ی فوج کالورا دستہ ہوت کی گھا شاتا رجا چکا تھا۔ کین اس کے ساتھ ہی انورٹ کی قوت جواب دیے گئی اوروہ مے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک سپائی نے کہا آئیں گھر چہنی نا جائے۔

## الثائيسوال بإب

اور علی کو ہو آل آیا تو ہوائے مکان کی مجل منزل کے ایک کمرے میں براہوا تھ منیرہ، گھرکے نوکر اور محلے کا ایک طبیب اس کے بستر کے گر دکھڑے تھے۔ رت ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر فالوں روش تھا۔ایک ٹانیہ اینے تنے رداروں کی طرف د کیسنے کے بعد الورعی کی نگا ہیں منیرہ کے چہرے پر مرکوز ہو کئیں منیرہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔الورعلٰی نے بانی مانگا اور متورجلدی سے بانی کا کٹورا بھر ل ہا۔ کریم ف نے اسے سہارا وے کرا ٹھایا اور انورعلی نے یائی پینے کے بعد دوبار وسر سکتے ہر ر کا دیا۔ طبیب نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکال کر دوائی کے چند کھونٹ ایک پیا ا میں ڈالے ورانورعی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ بدووائی ینے کے بعد آپ کھے حالت محسول کریں گئے ۔ میں آپ کے زخم دیکھ چکا ہوں۔ سر کا رزخم جلد سے بیچے ہیں گی اور گول نگل جے نے بحد ٹا تک کا زقم بھی زیا وہ خطرنا کے نہیں۔اگرخون ہرو اتت بند ہوجاتاتو آپ کی بیرہ است ندہوتی۔

الورعی نے کوئی جواب دیے بغیر دوائی ٹی لی اوراحسان مندی سے طبیب کی طرف دیکھنے گا۔ منبرہ جو چند تائیے بل حزن ویاس تصویر نظر آتی تھی اب قدرے بُر امید ہوکرائے شوہر کی طرف دیکھی ۔ طبیب نے منبرہ سے تُخا هب ہوکر کہا۔ امید ہوکرائے شوہر کی طرف دیکھی ۔ طبیب نے منبرہ سے تُخا هب ہوکر کہا۔ آپ ہر کھنٹے کے بعد انہیں اس دوائی کے دو گھینٹ چلاتی رہیں۔ اگر حال ت نے جو زت دی تو ہمن سے بہلے ایک یا رہیں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔

انورعی نے کیا۔ تھیم صاحب آپ اپناوفت ضائع نہ کریں۔ آج سرنگا پٹم کی برگلی اور برگھر میں لائنداد زخمی پڑے ہوئے ہیں آپ کو اُن کی طرف توجہ دینی

وا ہے۔

طبیب نے اپنا تھیال اٹھاتے ہوئے کہا۔شیر میں بیافواہ ہے کہ شلطان معظم شهيد ہو جکے بيں؟ ماں! میں من کی اش و کھے چکا ہوں اور جھے اس بات کا مدال ہے کہ میں ان کے قدموں میں سرر کھ کر جان نہ دے۔ کا۔ طبیب کھر کیے بغیر با ہرنگل گیا ۔منور کر بم اور خادمہ کوئی ایک منٹ مذید ب حالت بین کھڑ ہے رہے چھر خاومہ البیل ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد درو زے ک طرف برھی اوروہ اس کے پیھے جل دیے۔ انور علی نے منیر و کی طرف دیکھاا ورب اختیا رائے ہاتھ پھیدا دیے منبرہ نے جلدی ہے آگے بڑھ کر ابناس اس کے سینے پر رکودیا۔ منیرہ! انورسی نے اس کے عمری بالوں پر باتھ چھرتے ہوئے کہا۔ بیل جنت کے دروازے پر دستک دینے کے بعد واپس آگیا ہوں۔ میں لاشوں کے انبار میں ہے"ا ہوا تفا۔اور مجھے تبہاری آواز سائی دے ربی تھیں۔ مجھے بیرتمام واقعات ایک

منیرہ! انوری نے اس کے نیمری بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیل
جنت کے دروازے پر دستک دینے کے بعد والیس آگیا ہوں۔ بیس لاشوں کے البار
بیس پڑا ہوا تھا۔ اور جھے تبہاری آواز سنائی دے دبی تھیں۔ جھے بہتمام واقع ستایک
خو بمعوم ہوتے ہیں۔ آج ہے کوئی چالیس سال آئی جب فر شدا ہو دپرای شم کی
نار کی چھا گئی تھی تو میرے والد نے میسور کے اُفق پر ایک نگی کے آثا رد کیھے تھے
اوروہ سر نگا پٹم آگئے تھے لیکن جورات سر نگا پٹم پر آئی ہے وہ بی کا پیم دینے والے
ستروں کے وجود سے ضال ہے۔ آئے کے بعد آزادی کے متلاشیوں کے جو تافیے
سر نگا پٹم سے نگیں گے ان کے سامنے نہیب تا ریکیوں کے سوا پھیٹیں ہوگا۔
منیرہ تم جس ملک کی تاریکی سے گھیرا کر یہاں آئی تھیں آئے اس کی قضاؤں

یں آزادی کے نفجے گوئے رہے ہیں۔ تمہارے ہم وطن اپنی قسمت پر نا زکر سکتے ہیں۔ لیکن میرے میسور کی عظمت قصہ ماضی بن جکی ہے۔ تمہاری رہ فت میں میری زندگی کا ہرسانس مسرتوں ہےلبریز تھالیکن اگر جھے بیمعلوم ہوتا کہ سی دن میری قوم کی تقدیر میر صاوق جیسے غداروں کے ماتھ میں آجائے گی تو میں تمہارا رفیق حیات بننے کی تمنا نہ کرتا۔ بی رُوئے زبین کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں بیل ڈ جبر کرنا جا ہتا تھ لیکن اب میری پونگی ایک ٹٹی ہوئی قوم سے آنسو دُں کے سوا پچھ حبیں۔ جب ش لائوں کے انبار میں پڑا ہوا تھا تو میرے دل میں بار ہار ہیڈیال آتا تھ كەكاش تم سرنگا يىم شى نەھوتىل اور شى ايك تخلست خوردە توم كى سىكىيا سائىنى كى بج نے وہیں جان وے ویتا۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی محفوظ جگہ دیکھن جا بتا تھ کسی ایک محفوظ جگہ جس کے مکین غداری اور ملت فروشی کے اغاظ سے نا آشنا الورعى گفتگو کې دوران منيره کې آمېي سسکيو ل اورسسکيا پ د يې د يې چيخو پ بيل تبديل ہو چکی تھيں۔جب اس نے سر أشايا تو اس كاچره أنسود سے بھيا ہو تفا۔ الورااس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کرب انگیز کہتے ہیں کہا۔میرا وطن فرائس دہیں مرفقا کھم ہے اور جھے اسے حال یا مستقبل سے کوئی شکایت دہیں۔ مسرت کے وہ ایام جو جھے آپ کی رفاقت جس نصیب ہوئے ہیں۔میری زندگی کا

سب سے بواسرہ یہ جیں۔آپ کے ساتھ سنتقبل کی تا ریک ترین منازل کی طرف قدم اٹھ تے ہوئے میرے یا وُل جیس ڈ کمگا تیں گے۔اگرمیسور کی زمین ہمارے ہے تک ہو تی تو ہم کہیں دور ملے جائیں گے۔وہاں بھی جھے اس سرتگا پٹم کی یا د ہمیشہ مسر ور رکھے گی جس کا بہلامنظر میں نے آپ کے ساتھ کاویری کے کن رے ایک ٹیلے کی چونی ہے دیکھا تھا۔خوشی کے وہ لحات جوش نے آپ کے ساتھ اس گھر کی جار دیواری بین گزارے جیں میری باتی زندگی کے مہینوں اور برسوں پر

انوری نے کہا۔ منیرہ شی ہر فقا پٹم چھوڈ کرنیس جاؤں گا۔ بی اس ٹی بیل دنن اور کے اس اس ٹی بیل دنن ہو نے کی سعادت سے محروم ہونا پیند فیس کروں گا۔ جس پر شلطان بیپو کا نون گرا ہے اور موت سے بہلے میسور بیل میر ہے جھے کا بہت ساکام باقی ہے بھے ہر نگا پٹم کے شہیدوں کی ارواح کی تئم ، بیل اپنے ہم وطنوں کی اور آزادی کو تنی رت کا مار کی ترین کے ساتھول مال سیکھی والے اس کے شہیدوں کی ارواح کی تئم ، بیل اپنے ہم وطنوں کی اور آزادی کو تنی رت کا ماتھول میں کری ری بھیڑ یوں کے ساتھول میں کری ری بول کے ساتھول کی میں کے اور کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بول کی بھیڑ یوں کے ساتھول کی دری ری بول کی بھی بول کی بھی بھی سی کے ۔

سنے کی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اورانورعلی خاموش ہو گیا۔مئیرہ نے بوجھاکون کے ؟

> منورخان نے اندرجما کتے ہوئے کہائی بی جی میں دو دھ لیا ہوں۔ الے آؤے میر و نے کہا۔

منور ف ایک طشت میں دودہ کا کثورا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ منیرہ لے الوری کو ہاتھ کا سہارا دے کرا تھایا اور پھر طشت سے دودہ کا پیالہ اٹھ کرائی کے منص سے لگا دید۔ دودہ کے چنر گھونٹ پینے کے بعد انور علی دوبارہ بستر پر نیٹ گیا۔ منور فال دیا۔ دودہ کے چنر گھونٹ پینے کے بعد انور علی دوبارہ بستر پر نیٹ گیا۔ منور بال نی منزل کے بزے فال تو انور علی نے کہا۔ منور بال نی منزل کے بزے کا کمرے سے تمام بندو تیں، طمنچ اور بارودلا کر میرے یائی رکھ دو۔

منیرہ نے کہا کیا بینیں ہوسٹا کہ آپ کوئی الی جگہ پہنچ دیا جے جوال گر ک نسبت زیا دہ محفوظ ہو۔ شہر میں آپ کے گی دوست ہیں؟

انور علی نے جواب دیا۔ آئ سرنگا پٹم میں میرے کسی دوست کا گھر محفوظ

منورخاں نے جلدی جلدی جا ربندونیں، دو همنچ اور بارودی یا نج تھیلیاں ل کرا نورعی کے کمرے میں رکھویں اور کہا۔ جناب آگر بھم ہوتو بندو قیل بھر دوں؟ منورخاں نے فرش ہر جیٹھ کر کیے بعد دیگرے بندوفیں بھر کر الورعی کے سر مانے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیں اور شمتے تیائی پر دکھ دیے۔اس کے بعداس نے کہا۔ کریم خان اور سائیں باہر ڈیوڑی کے دروازہ پر پہرہ دے دے ہیں۔ گر اج زت ہوتو ایک بندوق یہال سے لیما جاؤں منبیں انور علی نے جواب دیا ہم انتیں میری طرف سے تھم دو کہ اگر کوئی مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ مدا خلت ندکریں۔ابتم اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر جھے کوئی فی مکہ وہیں ہیجے سکتے۔ ہیں صرف بید جا بتا ہوں کہ اگر کوئی مکان کے اغرر داخل ہوئے کی کوشش كرية تم في في فردار كردو-منورهٔ ن چیجه دیریتز بزب کی حالت میں انورعلی کی طرف دیکھیا رہا۔ یا آسخراس ئے کہا۔ بی تی جات میری ایک درخواست مان لیجھے۔ بی فی جان میں جا ہتا ہوں کہ اگر دعمن آجائے تو آپ میرے ہے کمرے کا درواز وبندندكري \_ش آخرى دم تك آب كاساتهد يناح إينامور. جہیں منور۔انورعلی نے کرب انگیز کہتے میں کہاتم جاؤ۔ منورنے آبدیدہ ہوکرالورعلی کی طرف دیکھااورسر جھکا کروروازے کی طرف

تشہرو!انورعی نے کہا

منوررک گیا۔انورعلی نے منیرہ سے تخاطب ہو کرکہا۔منیرہ۔امی ج ن کووہ تھیلی

جومُ ادی رے حوالہ کر کیا تھا کہاں ہے؟

وہ 'ویرایک صندوق میں پڑی ہے۔ أسے کے آؤنہ

منیرہ کمرے سے باہر نکل کئی اور تھوڑی دیر بعد تخل کی ایک تھیی اٹھ کے كرے ميں داخل ہوئى۔انورىلى تے بستر ير ليئے ليٹے منيره كے ہاتھ ہے تھي لےكر کھولی اور ایک ہیرہ نکال کر منور خال کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا۔منور یو پیہ تهارے کام آیے گا۔

نہیں نہیں متورنے ک<u>ھوٹ کھوٹ کرروتے ہو</u>ئے کہا۔

منور! انورعی نے کہائم بمیشہ میرانتم مانا کرتے تھے میہ لے وورند ہیں نفاہو

منیرہ نے آئے برے رعلی کے ہاتھ سے ہیرہ لے ایا اور منور کے ہاتھ برد کھ

الورعی نے جمن اور حچھوٹے حچھوٹے ہیرے حضلی سے نکالے اورمنور خاں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیجی لومنور۔ان میں سے ایک کیم خاب دوسرا اور تیسرا خادمہ کودے دوء اور انہیں سے بہتا دو کہ وہ کھیم صدائیں چھیا کر رکھیں۔ بیہ بہت بیتی

منورخاں نے ہیر لے لے اور پھر چنوٹائے قور سے الورعلی کی طرف و یکھنے کے بعد کہا۔ بعد کی جان آپ کی باتوں سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہیں جارہے ہیں۔

انورس نے جواب دیا۔ ش جہیں چھوڑ کرنیس جاؤں گا۔

انوری نے قدرے کے ہوکرکہا۔ منورفدا کے لیے جاؤ! منورال کی کی وجہ بیس مجھ سکا۔اس نے سرایا احتجاج بن کر مہیے انور بھی اور پھر منیرہ کی طرف دیکھ اور کمرے سے باہرنگل گیا۔انور علی نے تمل کی تھیں اپنے سکیے کے بیچے رکھ دی۔

تو پر بیہ بیرے اپنے پاس کیوں ٹیس رکھتے ؟

क्र

کسی نے دروازہ کھنگھٹلیا اوروہ دم بخو دہو کرایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔کون ہے۔اٹوریلی نے جلدی سے طمنچہ اُٹھا کر جیٹھتے ہوئے کہا۔

مل جہان خان ہول جھے اندرآنے کی اجازت ہے؟ مل جہان خان ہول جھے اندرآنے کی اجازت ہے؟

الورسی في منيره کي طرف ديکهااوراس في ايک کھوڻ سے ايک سفيد جادر اُتار کرائے مور ڈال ني انور کل في آواز دي آھيا!

ملک جب ن ف ل کرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اور آلوار تھی اور لب س پر بھی خون کے چینے نظر آتے تھے۔ اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ معاف

سیجیے بیں آپ کے توکروں کواطلاع کے بغیر اندرآ گیا ہوں۔ سر ک پر جگہ جگہ انگریز سیابی گشت کررے میں اور جھے عقب سے دیوار بھاند کراندرآنا پڑا۔ آپ کے متعلق داروغہ کی اطرع بہت پر بیٹان کن تھی۔ اب آپ کا کیا حال ہے؟

میں زخموں سے زیادہ تھ کاوٹ کے باصث نٹر حال ہو گیا تھا۔ آپ تھریف

سے تعلق میں رانوں رات یہاں سے نکل جانا جا ہتا ہوں۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے حالات میں بھی ایک ساتھی کوفر اموش نہیں کیا۔

اب آپ کہاں جا تیں گے؟ جھے معدوم ہوا ہے کہ شیرادہ آنتے حیدر کالشکر کری گٹا کی پی ڑی کے عقب میں یں اوُ ڈالے ہوئے ہے اور کسی تاخیر کے بغیر ان کے باس پہنچنا جا ہتا ہوں۔اگر شنراوے نے میرتمر الدین جیسے عداروں کی باتوں بیں آ کر جھیے رڈال دیاتو میں ا خری دم تک اس کا س تھ دول گاے ابھی تک شلطان کا جن وف دار ساتھیوں سے میری مناقات ہوئی ہےان سب کی میں رائے ہے کہ ہم شنر ادہ فتح حیدر کے باس مین ا ج کیں۔اب سرنگا پٹم کو تا ہی ہے بیجانا جارے بس کی بات نہیں۔شہر میں حکمریزوں کی وحشت ور بربر بیت کی جو بھیا تک مناظر و میصنے بیل جے بیں وہ نا قابل بیان ہیں۔ آج سرنگا پٹم میں کسی عورت کی عصمت محفوظ میں۔ میں ئے اپنے ہاتھ سے یا نج محمر بر ممل کیے ہیں۔ آیک کلی میں چند انگریز نے جاراٹر کیوں کو تھیرے میں لے رکھ تھا ورحیدرا ہ و کے سابی منت درازی سے آئیں چیٹرائے کی کوشش کررہے ہے۔میرے ساتھیوں نے اجا تک حملہ کیا اور آن کی آن میں ڈل بارہ انگریزوں کو موت کی گھا شاتا روہا۔حیدرآبا دے اکثر سابی فیر جانبد ارر ہے کیکن چندا ہے بھی منصحنہوں نے شائی میں جارا ساتھ دیا۔

انورسی نے پوچھ آپ نے شائی کل کے حالات معلوم کیے ہیں؟

دیس، اس طرف کے تمام رائے بند ہیں۔ شراصرف اتنامعوم کرسکاہوں
کر آٹھ ہے تک کل کے دروازے پر شدید لڑائی ہورای تھی اور فرانسیں دستہ کے کے فافوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد یک لفت فائر تک بند ہوگئی تھی۔ جھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قلعے کا کما تدارم بر تدیم و تمن کے ساتھ طاہوا ہے۔ ان حالہ ت میں گرز نی ج ری رہتی تو بھی انگریزوں کوئل پر قبضہ کرنے میں زیادہ دیر نہائی۔ جھے گرز نی جو ری رہتی تو بھی انگریزوں کوئل پر قبضہ کرنے میں زیادہ دیر نہائی۔ جھے

افسو**ں** ہے کہ آپ زخمی جیں اور میرا ساتھ دبیں وے سکتے۔ دعمن شاہی محل ہے فہ رغ ہوتے ہی ایک ٹی شدت کے ساتھ تو ث ماراور قبل و غارت شروع کریں گے اور آپ کا مکان ائبزنی غیر محفوظ ہوگا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوسی ایسے دوست کے يال ويني دياجائي جس كالكر نسبتاً محقوظ موج نورعی نے جواب دیا ۔ جمیرے لیے سرفکا پٹم کے تمام کھر مکس غیر محفوظ ہیں۔ جھے اس وقت کوئی پر بیٹانی ہے تو اپنی بیوی کے متعلق ہے اگر آپ انہیں شہر دہ لئے حیدرے باس مہنچا عیس توبیہ جھد پر بڑااحسان ہوگا۔ جہ ں خاں نے کہا۔اگر بیفوراً جلنے کے لیے تیار ہوجا کیں تو میں انہیں شنرا دہ کے یوس پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں لیکن چند تھنے بعد بیکام بہت مشکل ہوگا۔ منیر و نے سرایا احتجان بن کر کہا۔ جیس، جیس، جس آپ کواس حالت جی حجموز كريس جاول كي-الورعى نے كہا منبر وتنهارامير ، ساتھ رہنا ٹھيكتيس ۔ اگر بيس كر قار ہوگي انو محمرین زیادہ سے زیادہ مجھے اس وقت تک تید جس رکھیں کے جب تک کہم ورکے سی فشکر کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ ماقی رہے گالیکن ان درندوں کے ہاتھوں سرنگا پٹم کی کسی عورت کی عزت محفوظ بیس اورا گر آئیس سے بیتہ چل کیا کہتم فر انسیسی قوم ہے تعالی رکھتی ہوتو تمہارا انجام شاید میری تو م کی بہو بیٹیوں سے زیا وہ المن ک ہوگا۔ منیرہ نے کہا۔اب میں فرانسین نیس بلکمیسور کی بہو بیٹیوں میں سے ایک جہاں خال نے کیا۔میرے جمان سرنگا پٹم کے لیے بیانتین جارون بہت خطرناک بیں آپ کومعلوم ہیں کہ بی م انتھ کے نشے میں کیا کی کرتی ہے۔

منیرہ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے لیکن میری کڑت،میری زندگی اورموت میرے شو ہر کے ساتھ ہے۔ میں انبیل چھوڑ کر بیل جا وک گی۔ ا نورعی نے کہا منیرہ! استعرہ ایک دو دن سرنگا پٹم پر فاتح کشکر کی حکومت ہوگی ورانسا نبیت کوسر چھیائے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔جب بیطونہ ن گز رج نے گاتو میں تم ہے آموں گا۔ میں منوراور کریم خال کوتمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اگر ملک جہاں خار تمہارے لیے میسور کی حدو و ش کوئی جائے پناہ تلاش نہ کر <del>سکے تو</del> می<sup>تم</sup>ہیں چی کبرخاں کے گاؤں پہنچانے کا نظام کردیں گے اور جھے یقین ہے کہ حال ت س زگارہونے تک شمینہ اوراس کی والدہ شہیں اپنے تھر بیں پناہ دے سیس گی۔ منیر و نے فیصد کن مجھ میں کہا۔ می صرف اتنا جائتی ہوں کہائ وقت آ پکو میری ضرورت ہے۔ اوران الفاظ کے ساتھ نیرہ کی آتھوں سے انسو کل بڑے۔ جہاں فال نے کہا۔ تورعلی میری بین ورست کہتی ہے۔آپ کوان کے متعلق فکرمند نبیں ہونا جا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انگریز شراب کے نشے میں بھی ایک فرانسیسی ٹری سے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنے کی جرات جیس کریں سے۔ ہمارا ٹیموشہید ہو چکا ہے۔ہم اپنی تکواراور ڈھ**ال ہے محر**وم ہو چکے ہیں لیکن فرانس کا نپولین ابھی تك زنده ب- شراآب سها جازت ليها جول-جہاں خاں درواز ہے کی طرف بڑھالیکن اتورعلی نے کہا تھہر ہے جس آپ سے یک اور درخواست کرنا جا بتا ہول\_ كبير جهال خال نے نو كرد كھتے ہوئے كيا۔ مُر ا دعى الجهى تك انغانستان كى مجم ـ عداليل نبيس آيا \_اگركونى غيرمعموى واقعه عَیْنَ نَبِیلِ آیا تو ' سے ایک یا دوہفتو**ں کے اندراندریہاں بھی** جاتا جا ہیں۔اگروہ کہیں

آپ سے مے تو اسے موجودہ حالات میں مرزگا پٹم آنے سے منع سیجھے۔ا سے میری طرف ہے کہے کہ اکبرخان کے گھر بیل تممارا انظار ہوریا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی طرف سے ایک اینجی تمہارا حال معلوم کرنے آیا تھا۔ اگر آپ کو کھوڑے کی ضرورت ہوتومیرے اصطبل سے لے جائے۔ منیں ، ای وقت کھوڑے پر سوار ہو کرسر نگا پٹم سے لکانا بہت مشکل ہے۔ اجِعاضداء فظ\_انورعلى نے بستر ہر لیٹے لیئے اپنایاتھ پڑھا دیا۔ جہاں خاں نے اس کے ساتھ معمد فحہ کرنے کے بعد منیر ہ کوسلام کیااور کمرے سے ماہرنگل گیا۔ الورعى ئے منیر و کی طرف متوجہ ہو کر کہا منیر و بیل تمہا راشکر تز ارہوں۔ الس بات ير؟ تم نے میرا کہانبیں مانا۔ میں نے ول پر پھر رکھ کر تمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ گرتم میرامشورہ مان کیتیں تو ممکن تھاتہ ہیں رُخصت کرنے کے چند نامیے بعد دیو تکی کی حالت میں باہر نکل آتا اور جلا چلا کر کہ کہتا۔ منبر ومنبر واو پس آجادُ جھے تہا ری ضرورت ہے۔منبرہ تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے شوہر کی

طرف دیکھنے گئے۔
انوری نے تھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ جھے نیزد آرای ہے۔ تم دروازہ بند کر دواورروشن نجھا دو۔اگر ہا ہر ہے کوئی آ ہٹ سُنا کی دیو جھے جگا دیا۔ بھی کھڑی کھول دو۔لگری نید آنے جگا دیا۔ جھے جس محسوں ہور بی ہے ایک کھڑی کھول دو۔لیکن جب جہیں نیند آنے مگل قاسے بند کر دینا۔



غروب آلآب ہے کوئی تین تھنے بعد سر نگا پٹم کے شیر ، قلعے اور کل پر انگریز وں

کا مکس قبضہ ہو چکا تھا اور میر عالم کی قیا دت میں دکن کی فوج کے چند دیتے بھی شمر میں داخل ہو سے منے منے شہر کی جارد بواری کے اندرمیسور کے بارہ بزارسور ، ؤں کی اشیں بھری ہوئی تھیں لیکن ابھی تک ایسٹ انڈیا سمپنی اور میر نظام علی کے ساہیوں کے بیے بدلتے ناممل تھی۔وہ سلطان کی تلاش میں کل کا کونا کونا چھان کے تھے۔ غد روں کی نشاند وہی ہر سطان کے وفا دارافسروں کے گھروں کی تلاشی ہورای تھی۔ مسن شنرادوں کو دھمکیاں دی جارہی تھیں۔ زخیوں اور نہوں کے سینوں بر تھین رکھ كريد يوجها جرواتف كرسلطان كهال بيج سرفكا بلم ك بيشتر سابى سلطان كى شہ دت کے وفت مختلف محاؤوں بر لڑر ہے تھے اور ہو انگرین وں کو کو کی تسل بخش جواب جیس وے سکتے متھے لیکن جن ساہیوں نے اپنی ایم کھوں سے اپنے محبوب حكران كوكرتے ويك تھ تبين بھي كوئي خوف يالا کچ سلطان كي شهادت كے متعلق م کھے بتائے برآ وہ وہ نہ کر سکا۔ان میں سے جمعن شلطان کوزئد وسمجھ کراہے لاشوں کے دبار سے نکا لئے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کررہے عقے اور جنہیں سلطان کی موست کا یقین ہو چکا تھ انہیں ہے گوا را نہ تھا کہ دھمن کہنا یا کے اچھ سعطان کی لاش يك بالفي سكين \_ سعطان شہید ہوچکا ہے لیکن اس کے وفادار ساتھیوں نے اس کی اشیں کہیں تم كر دى ہے \_ سطان شہيد ديس ہوا \_ سلطان زخى ہوتے كے بعد كہيں رويوش ہوكي تفا۔ سطان جمعے سے پہلے ہی مرفظ پٹم سے جا چکا تھا۔ سلطان شہرا دلنتے حیدر کے یوس پہنچ چکا ہے۔ معطان مرایا چنل ڈرگ کوا پناستعقر بنا کرلڑ ائی جاری رکھے گا۔ اس تشم کی افو ہیں صرف انگریز وں اور میر نظام علی کی فوج کے افسر وں کیسے ہی نہیں بلکہان غداروں کے بیے بھی انہائی پریشان کن تھیں جومیسور کی ہزادی کے عوض اینے

" قاؤں سے يرى برى جاكيرول كے وعدے لے بيكے تھے۔مير صادق اور معين ابدین کاانج م دیکھنے کے بعدائبیں اپنے انجام کے متعلق کوئی خوش کنجی رہتھی۔ آ دھی رات کے قریب محل کے سامنے میر قمر الدین ، پورنی اور مدر الزہ ں چند انگریز انسروں کے ساتھ باتیں کررہے تھے۔چندسیا ہی مشعلیں ہے ان کے گر د کھڑے تھے۔میر مذیم بھا گیا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بلند آواز میں چاہا۔ جھے ابھی سُلطان کے متعبق اطلاع ملی ہے اس کی ارش شالی دروازے کے سامنے دوسری لا شوں کے انبار میں دنی ہونی می ہے۔ جلیے میں آپ کوویاں لے چاتا ہوں۔ ووكى تو تف كے بغيراك كے ساتھ چال ديے۔ تھوڑی در بعدوہ لاشوں کے انبار کے گر دکھڑے تنے۔انگریز افسر کا تکم سے تمام رشیں ایک ایک کر کے علیحدہ کی جانے لگیں۔ چند لاشیں ہٹائے کے بعد ایک جمرين سيابى ئے ايك لاش كو بازو سے پكز كر كھسٹينے كى كوشش كى تو أسے اپنے ہاتھ جس کسی سخت چیز کی چھٹون محسوں ہوئی ۔اس کی ساتھ ہی لاش سے سر سے پکڑی کر گئی اوراس کے لیے لیے سیاہ بال مجمر کئے ۔انگریز سیابی نے انگریز ی زبان میں پہلے کہ کرایئے انسروں کوای طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے مشعلیں قریب کرے ویکھا تو ہے ا کی عورت تھی جس کی ہاہوں میں سونے کے کتکن چیک رہے تھے۔اس کے بعد ایک اورعورت کی لاش برآمہ ہوئی جس کاجسم کولیوں سے پچھلنی تھا۔ یور نیا نے ایک سابی کے ہاتھ سے معل لے كرفور سے اس كاچر و ديكھااور چند انے بحس و تزكت كعزاريا

آپ سے پہنے نئے ہیں؟ ایک انگریز انسر نے سوال کیا۔ ہاں، بہایک بنتیم ہندولڑ کی ہے جے سلطان نے اپنی بٹی بنالیا تھا۔اس کاب پ

گزشته جنگ میں مارا گیا تھا۔

اوردوم ری فورت کون ہے؟

اس كے متعلق مجھے چھمعلوم بيں مكن ہے كدية شابل خاندان سے تعلق ركھتى

- 97

تھوڑی دیر بعد باتی تمام الشیں بٹائی جا پیکی تھیں اور بیلوگ سکتے کے نالم میں شیر میسوری طرف و کورہ ہے تھے۔ شاطان ٹیچو کالباس ڈون ہے تر تھالیکن اس کے چہرے کے راحب وجال میں کوئی فرق نبیس آیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی آلوار کا قبضہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کالباس فوج کے اضروں سے مختلف نہ تھا۔ وہ دست رجو اسے وہروں سے مختلف نہ تھا۔ وہ دست رجو اسے وہروں سے میٹر کرتی تھی۔ چند قدم دُور پڑی ہوئی تھی۔ بدرالز مان نے آگے بیرے دومروں سے میٹر کرتی تھی۔ چند قدم دُور پڑی ہوئی تھی۔ بدرالز مان نے آگے بیرے کر دستارا فیلی۔

ایک السرنے بوجھا۔ بیسطان ٹیج ہے؟ میر قمر الدین نے تھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپ کو نتح میارک

\_31

انگریز سپائی چرہا۔ بیرزئدہ ہے! اور چند آدمیوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیس۔ انگریز انسر جھجکتا ہوا آ کے بردھا اور سلطان کی نبش ٹولنے کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ در کھتے ہوئے اول ۔ بیمرچکا ہے۔

بدرائز، ن نے سطان کی دستار کوائی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔اس کے قاتل آپ نہیں ہم جیں۔ہم نے اسے آل کے اور ہماری آئندہ تسلیس اس کی تبریر پائندہ تسلیس اس کی تبریر پائندہ تسلیس اس کی تبریر پائندہ تعلیم کی ۔۔ پھول جڑھایہ کریں گی۔۔

ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔انگریز انسریہ کہہ کرمیر قمر ابدین کی طرف متوجہ

ہوا۔ آپ نہیں پول میں ڈال کرگل میں پہنچانے کا انتظام کریں۔ میں جز ل ہیر*ی* کو تھوڑی در بعد تلعے کے ہر گوشے سے لنج کے نعرے بلند ہور ہے تھے۔ پھر انگریز سیائی محصلتے کودیتے ، چینتے چلاتے قلعے سے نگلے اورلوگوں کے کھروں کا رُخ كرنے لكے وہ جھے شہر كے مختلف حسول عن شلطان كو تلاش كررہے تھے ، ن كے

ساتھ ٹا مل ہو بھتے اور لوٹ مار قبل و شارت کا ایک ٹیا دورشر وع ہوا۔

کارکنانِ تفنہ وقدر نے اس قوم کی ہزاروں بیٹیوں کی چینے ویکار کی طرف سے کان بند کر ہے ھے جس کی چند ماؤں نے میر صادق جیے غداروں کو ڈو دھ پالایا تھ ۔ سرنگا پٹم کا کوئی گھر وحشت اور پر ہریت کے اس طوفان سے محفوظ نہ تھا۔ یہا ب تک کہوہ غدار بھی جنہوں نے میر صادق ، پورنیا قمر الدین اور معین امدین جیسے ہے تقمیر انسانوں کا ساتھ دیا تھا اب میمسوں کر رہے تنھے کہ انہوں نے صرف تو م کی از ی اورقوم کے شہیدوں کی قیت ہی وصول نبیں کی ملکھائی بہوسٹیں کی عزت کا سود بھی کر ہے ہیں۔میر صادق اورمیر معین الدین اپنی غداری کا صدحاصل کرنے ہے پہنے ہی مل ہو سیکے شے لیکن ان کی ارواح انہی در مرون کے ماتھوں این کھروں کی بر ہو دی کا تماشاد کیے رہی تھیں۔ جن کے لیے انہوں نے سرنگا پٹم کا راستہ ما ف کیا تھا۔ان کہ بہو بیٹیوں کے لباس تو ہے جارہے تھے اورشراب ہے بدست انكريز أن كى چيخوں كے جواب ميں قبقيد لگار ہے تھے۔

یس میر صاوق کی بیوی ہوں۔ یس میر صادق کی بہن ہوں۔ یس میر صادق کی بٹی ہوں۔ بیمیر معین الدین کا گھر ہے۔وہ لار ڈولز لی کے دوست ہے۔جنز ل ہیرس انیس ج منا ہے۔ انیس لوگوں نے انگریروں کا دوست ہونے کے جُرم میں قل



جوبوگ شلطان کی موت کے بعد جنگ کے نتا نُٹ کے متعلق ، یوں ہو کر جھیا ر ڈاکٹے پر مجبور ہو گئے تھے وہ اب کھروں کی تفاظت کے لیے ٹر رہے تھے اور سر لگا پلم کی گلیوں اور ہازاروں ٹیں ٹھون کی ایک ٹی تہدجم رہی تھی۔

the state of

انورسی بندوتوں کے لگاتا ردھاکوں اور جورتوں اور بجوں کی بیٹی و پکارٹن کر مجری نیند سے بیدار ہواتو صح کے آثار ٹمودار ہورہے تھے۔ منیرہ ایک بندوق اللہ نے بندوق اللہ کے مامنے کھڑی محن کی طرف جھا تک رہی تھی۔ انورسی نے مشرک مردوم کی بندوق کی مردوم کی بندوق کی جوئے ہو جھا کیا ہے منیرہ؟

کھ کردوم ری بعدوں پر سے ہوتے ہو تھا تیا ہے ہیں ؟

ہمارے مکان کے آئ پائ چاروں طرف لوٹ مارشروع ہو چکی ہے۔ انور
علی جدی سے در ہی کی طرف بڑھا تو اسے اپنے زخموں بیں ٹیسیس محسوں ہو لے
کیس سائی نے منیرہ کو ایک طرف بٹا کر در پیجہ سے باہر جھا تکتے ہوئے کہا۔ تم نے
بھے کیوں نہ جگایا ؟

آپ گہری نیندسور ہے تھے اور آپ کو آرام کی ضرورت تھی۔ بیں نے سوچ گر کوئی اس طرف آیا تو آپ کو جدگادوں گی۔ انور علی نے درہ بچے کے سامنے گھوں کے بل جیلیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس طرح دریج کے سامنے کھڑا جہیں ہونا جاہیے تھا اور شمہیں بندوق چانے کی بھی ضرورت جیس تم اگر ضرورت کے وقت صرف خالی بندوق بحر بحر کر جھے دیتی رہوتو ہے کافی ہوگا۔

کای ہوگا۔

منیرہ نے ہوتی تمام اسلحہ اٹھا کردر ہے کے قریب رکھ دیا اور انور کل کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے خوف اور اضطراب کا ایک ایک لیے محدوں سے ذیا دہ طویل معلوم ہوتا تھا۔ چند منٹ بعد ڈیور تھی کی طرف شور نمنائی دیا اور انور علی ڈراگر دن 'و نجی کر کے ہا ہر جما کے نگا۔

ہا ہر جما کے نگا۔

منور خاں بھ گما ہوائمین میں داخل ہوا اور اس نے بر آمدے کے قریب بھٹی کر بیند آواز میں کہا۔ بھ کی جان۔ بھائی جان!وہ پڑوی کے مکان میں آگ لگا کراس طرف آگئے ہیں اور جہ ری ڈیوڑھی کا درواز واقو ڈر ہے ہیں۔

الور می نے در تیج سے باہر سر نظالتے ہوئے کہا۔ منور کریم خال سے کہو کہ درواز و کھول دے اورا پی بندوق اسکے سامنے مجانک دے۔

تم ڈیورٹی کا دروازہ بند کر کے بھی آئیں اندرا نے سے ٹیس روک سکتے۔
منور خال نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔
بھائی جان خدا کے لیے جھے اندرا نے دیتیے۔ ٹس آپ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔
میں بندوتی چاسکتا ہوں۔
انور عی مضطرب ہو کرا گے بڑھا اور دروازے کی گنڈی کھو گئے کے بحد منور

ور میں مرب ہو رہ سے پر میں اور دور دور اور میں میر میں وہے ہم اور دور دور میں میں ہے کہتم اپنی خاس کو ہا زو سے پیڑ کر جھنچھوڑتے ہوئے اور الے تمہارا فائدہ اس میں ہے کہتم اپنی

کوتھڑی میں پڑے رہو۔ جولوگ میری تلاش میں آتے ہیں وہ تمہیں کچھ خبیں کہیں کے۔ یہ ساتم میری کوئی مدوقیل کر سکتے اور میں میجیل جا بتا کہم ہداوجہ و رہے جاؤ۔ اگرمنہوں نے ہمیں کسی انسانی سلوک کاحقدار سمجھاتو میرے تو کروں کو بھی کوئی خطرہ خبیں اور گرجمیں اپنی عزت بیجائے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی او بھی تم ہوگ ہم سے دور رہ کرائی جائیں بیاسکو کے ہمیں مرنے کے لیے اپنے ساتھوں کی تعدا دیس اضافہ کرنے کی ضرورت جیس۔اب باتوں کا وقت جیس۔ جاؤ ڈیوڑھی کا دروا ز و کھلو دو۔اگر ہو ایو چھیں آقر انہیں بیہ بتا دو کہائی گھر میں ایک زخی اورا یک عورت مے سواکوئی جیس آ منور خاں کچھ کہنا جا بتا تھا لیکن انورعلی نے اسے با ہرصحن کی طرف دھکیل کر جلدی ہے دروازہ بند کرلیا ۔خادمہ کا نیتی کا نیتی در ہیجے کے سامنے نمودار ہواورا تور عنی اسے ویکھتے ہی چدیا۔ چی آپ یا تو اپنی کوٹھڑی میں پڑی رہیں ور شرح ست کے اویر پھی جا کیں اور جب تک ہم آواز نددیں اس طرح آنے کی کوشش نہ کریں۔ غادمه ایک ثانیه پریشانی اوراضطراب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر تیزی ہے قدم اٹھاتی ہو کی زینے کی طرف چلی تئے۔ انور علی وریئے کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈیوڑھی کی طرف آ دمیوں کا شور بتدر تنج پڑھ رہا تھا منیر ادم بخو دہوکرا ہے شو ہر کے چبرے کا 'تار ج مادر کھرن تھی۔اس نے کہا۔آپ کے زخم تعلیف او نیس ویتے ؟ خبیں میر اس کچھ بوجھل ہے۔ابھی اٹھ کر دروازہ کھولتے وقت مجھے چکر ہی گی تھا۔اب ٹھیک ہوں منیر ہمہیں ڈرتو نہیں لگتا؟ خبیں آپ کی موجودگی ش جھے کوئی خوف محسول نبیں ہوتا۔

انورس نے کہا۔ میر دمیر امعاملہ اس کے برعکس ہے۔ جھے اگر کوئی خوف ہے تو

و وب ہے کئم میرے ساتھ ہو۔وہ آرہے بیل منیر دوہ آرہے بیل! منیرہ نے نیم وا درہے سے باہرد مکھانو مسلح انگرین ول کی ایک ٹول صحن کے اندر داخل ہور ہی تھی۔ انور علی نے اسے اپنے ہاتھ سے ایک طرف ہٹ تے ہوئے کہا۔منیر واپنا سرینچےرکھو۔ پندرہ بیں مسلم انگریز محن کے دروازے کے آگے ڈے۔ پھر دوآدی بندوتیں سید عی کیے آئے یو ھے۔ انور علی نے اپنی بندوق کی نالی با برنکائے ہوئے بعند آو ز ہے تکریزی زبان میں کھا کھبرو۔ وہ رُک گئے ۔ایک سابی نے کہا۔ہم تمہارے مکان کی تلاشی لیما جائے ہیں متہمیں ہتھیار کھینگ کر ہا ہرآئے کے لیے ایک منٹ دیا جاتا ہے۔ایک منٹ کے بعد ہم ذیر نگ شروع کر دیں گے۔ پھرتم کسی رعایت کے مستحق نہیں سمجھے جا دیگے۔ ہمیں معدوم ہے کہتم رشی ہو۔ الورسى نے کیا۔ میں تمہارے کسی ذمہ دار انسر کے ساتھ مات کرنا جا بتا ہمارےالسر آج بہت مصروف جیں اور شاید تنہیں معلوم بیں ہم یا غیوں کے ساتھ کیاسوک کرتے ہیں۔ مجھے معدوم ہے کہم انسا نبیت کے بدرترین دشمن ہولیکن اگرتم میر اگھر ہوٹا جا ہے ہوتو ہیں ہز احمت نبیل کروں گا۔ حمہیں جھے صرف بیاطمینان دل ناپڑے گا کہ اگر ہیں ہتھیا رڈ ل دوں تو میرے ساتھ ایک جنگی قیدی کاسلوک کیا جائے گا اور ایہ طمین ن جھے ای صورت میں ہوسکتا ہے جب کہماری فوج کاکوئی با اختیا رانسریب موجود ہو ۔ تمہارے ساتھ میہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب مجھے یہ اطمین<sup>ا</sup>ن ہو

جے گا کہتم میرے ساتھ کوئی بدسلوکی جیس کرو کے تو اس گھر کی کوئی چیز تم سے چھیا نے کی کوشش جیس کی جائے گی۔ بیچے کورے ہونے والے انگریزوں کی ٹولی سے سی نے آواز دی۔ ہمیں یے بیوتو نوں کے ساتھ باتی کرنے میں وقت ضائع نبیں کرنا جا ہیں۔اب ایک منث مختم ہو چکاہے۔ دونوں سپائی جوانور علی ہے باتیں کر رہے تھے واپس مُو کرایے ساتھیوں ے جانے ۔ پھروہ ایک قطار ٹس کھڑے ہو گئے۔ الورعى في كهامنيره أكر مجهة تمهار ي متعلق بداطمين موتا كدوه تمهار ي ساتھ ہدستو کی تبیں کریں گے تو میں جھیار بھینک کر ہا ہرنگل جا تا لیکن بیاتمام سیاہی ہیں اورشراب سے برمست ہیں۔ جھےان سے کسی انسانی سنوک کی تو <sup>تیے ج</sup>ہیں۔ منیر ہنیر و فرش پر لیٹ جاؤ۔ اُو پرسر اُٹھانے کی کوشش نہ کرو! الورس كے مند سے بيالفاظ أنكے بى تھے كە حن ميں بندوتوں كے دھائے شناكى و بے لے اور کی کولیاں بند دروازے اور نیم دا در پچھے کے بٹ چیرتی ہوئی عقبی و بوار سے جا عمرا کیں۔ انورعلی نے کے بعد دیگرے دو فائر کیے اور دو آ دمی کول کھا كركر يراع ، باقى افرا تفرى كے حالت يس بسيا ہوئے لكے الورس في آن كى آن میں دواور آ دمیوں کو کول کا نشانہ بنائے کے بعد دونوں عمتے اٹھ سے کیکن اتنی دیر میں صحن خال ہو چکا تھا۔ چند انگریز اندرونی صحن سے باہرنگل کر باہر کے احاطے میں پہنچ چے تھے ور ہاتی مکان کی دائیں طرف آم کے دو درختوں کے چھے غائب ہو چکے یا نجے منٹ تک کمرے شکمل سکوت طاری رہا اوران عرصہ میں انورعی اور

منیرہ فالی بندولیں بھر چکے تھے بھر صحن کی دیوار کے اُوم سے گولیاں آنے لکیس اور انورعی کو پچھ دیر در ہے کے تائے سر اٹھانے کاموقع نہ ملائمنیر و نے گفتی ہوئی تواز ين كها- السائعيك بين ا؟ ين تفيك بهون تم أينام ينج ركهو\_ ذیر نگ اچا تک بند ہوگئی۔انورعلی نے ڈراگردن اُٹھا کر یا ہرجھ نکا تو ' ہے س ہے محن کی دیوار کے عقب سے چندانگریزوں کی ٹوپیاں دکھائی دیں۔وہ دلوں ہاتھوں میں تھمنچے ہے دریتیجے سے ذرابا تعیں طرف ہٹ کر کھڑا ہوگی اورا یک طرف جمک کر ہا ہر جمد تکنے نگا اب ان آ ومیوں کے سر اس کے زوجس تنے جو محن کی دیوار کے عقب میں کھڑے ہتھے۔ وہ بیک وقت دنوں آ دمیوں کو اپنے همنچوں کا نثا نہ بنانے کی کوشش کررہا تھا کہ اسے محن کی بائیں طرف کے در فتوں میں کوئی آہث محسول ہوئی اوروہ دم بخو دہوکراس کی طرف ویکھنے مگا۔ درخت کی ایک شاخ جس کا کچھ حصدہ ورہیج ہے و کیے سَماع تقابل رہی تھی۔اس نے گردن ڈرا آگے کی تواہے پڑوں کی آ ڑیٹس ایک ثارخ پر کوئی آ دمی دکھائی دیا۔اس کے ساتھ ہی نصایش بندوق كاداع كائنانى ديا \_كونى اس ك كند مع يركلي \_وه اين زخم يربا تحدر كار تركم اتا موا ایک طرف ہٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔منیرہ کے متھ سے ایک چیخ لکی اوروہ اسے مہارا دینے کے لیے اُٹھ کرائے بڑھی۔وہ چلایا۔منیرہ لیث جاؤ۔ بندوق کا ایک اور دھا کہ سائی دیا اور منیرہ اس کے قدموں پر گریزی۔ الورعی

بندوق کا ایک اوردھا کرسنائی دیا اور منیرہ اس کے قدموں پر گر پڑی۔ الورعی بندوق کا ایک اوردھا کر سنائی دیا اور منیرہ کہتا ہوا اس کا سرگود بیس لے کر بیش کے ہاتھوں سے طبنچ گر پڑے اور وہ منیرہ منیرہ کہتا ہوا اس کا سرگود بیس لے کر بیش کی التجاوٰں کا کوئی جواب ندتھا۔ اس کی بیشانی سے گیر۔ لیکن منیرہ کے پاس اس کی التجاوٰں کا کوئی جواب ندتھا۔ اس کی بیشانی سے

خون كا فو روچھوٹ رہا تھا اوروہ پھر ائى ہوئى آتھموں سے اپنى مبدوں،آرزوؤں، انسوؤں اورسکراہٹول کی ڈنیا کوالوداع کہدرہاتھا۔ منیر ومنیر وامیری منیر و ممیری جین!! انورعلی نے اے اپنے سینے کے ساتھ جھینچتے ہوئے کہاتم نے وعدہ کیا تھا کہ زعر کی اور موت میں ہم ایک دومرے کے ساتھی ہیں۔ اس منیره کوفرش برلناد یا اور طعطے اٹھا کر در یکے کی طرف پڑھا۔اسے اپنے زخموں کا حساس نہ تھا۔اے و بوار کی ملرف ہے دخمن کی گولیوں کی بروا نہتی۔وہ زندگی اورموت سے بے نیاز ورتیج سے باہر نکا لے درخت کی طرف د کھےرہا تھا۔ ان كى آن مى ال في يحدو يكر دوفائر كياوردو الشين زمين يرار بيل-اس کے ساتھ ہی و بوار کی طرف سے بیک وقت چند گولیاں ہے تیں اورا لور علی اپنے م زواور پہلیوں پر زخم کے نے کے بعد گریز ا۔اس نے دائیں ہاتھ سے ایک ہندوق بكرل اورراى مبى قوت بروئ كارلاتي موئ أته كربيشة كيا-ال كابايا بإزوجو اب وے چکا تھا۔ بیروٹی ا حاطے میں محوروں کی ٹاپ اور اس کے ساتھ ای بگل کی آوا زسنائی دی اور فی ترنگ بند ہوگئ۔ انورعلی آیک ہاتھ ہے بندوق کاسرا در سیجے میں ر کھ کر یا ہر جی تکنے لگا۔ پچھ دہرِ اسے باہر جمع ہونے والے آ دمیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں ۔ پھر محن کے دروازے کی طرف سے کسی نے بلند آواز میں کہا۔ الورعی! مز ادعی میں ہاشم بیک ہوں ، فائز تک بند کردو کرتل ولزلی نے تمہاری جان بیا نے کا وعدہ کیا ہے۔وہ میرے ساتھ جیل میں اغرار آرہاہوں۔ بیل ہاشم بیک ہوں۔ چند تانے کے بعد ہاشم بیگ محن بیل داخل ہوا اور انور علی کوئی جواب دینے کی بج نے بندوق مچینک کررینگتا ہوا ایک طرف پڑھ کرمنیرہ کی لاش کے ساتھ بہٹ

ا كي - باشم بيك نے در يجے سے اندرجما كئے كے بعد كمرے كے دروازے كودھكا ديو اور دروازه بندي كروريك كرائة كمرے كا تدرواهل موا۔ انورسی! اس نے جلدی سے گفتوں کے بل جیر کرا سے اپنے واروؤں میں یتے ہوئے کہا۔ پس تمہارے لیے جان بجشی کاوعدہ لے کر آیا ہوں۔ تم بہت دیر ہے آئے ہو ہاشم! انورعلی نے اس کے چیرے پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا۔اب جھے تمباری ضرورت جیں۔ باشم بیک نے اسے نتاتے ہوئے کہا۔ بس انگریزی ڈاکٹر کو بداتا ہوں۔ الورعی نے کہا نہیں میں کسی انگریز کوائیے زخموں پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔باشم میں جہیں اس نفتح کی مبارک دیتا ہوں لیکن جھے ڈرہے کہ مگریز حیدراآ ہا دے سیا ہیوں کومرنگا پٹم کے مال ننیمت سے کوئی حصہ فیل دیں گئے۔ تا ہم یں جم حمیں ماہوں تعمیر ہوئے دول گا۔ ماشم بیک تدامت ، پریشانی اورکرب کی حالت میں اس کی طرف و کیدر ما تفا۔ الورعى كوسها را دية موئ اس كاما تحدخون سير مو يحك منف الورعى فرش يررينكما موابستر کی طرف بردها۔اس نے تکھے کے بنچے ہاتھ ڈالااور ممل کی تھیں نکال کرہائم بیک کے یا وال میں مھینک دی۔ ہاشم میرے دوست سیسلی اٹھالو۔اس میں چنو بیش قیمت ہیرے ہیں میں سیر حبیں جا بتا کہ بیانع م جومیرے دا دائے سراج الدولہ کے لیے اپنے خون کا <sup>ہمخ</sup>ری قطرہ پی کرے حاصل کیا تھاکس انگریزے ہاتھ آجائے۔ ہاشم بیک نے کرب انگیز کیج میں کہا۔ انور علی تم اس سے زیادہ تکم ہو تیں کہنے کاحق رکھتے ہو۔ حیدر آیا دکی فوج کے سیابی اس قبل وخون میں پر ابر کے حصہ دار ہیں

اور حید را آباد کے مسلم نوں کی استحدہ حسلیں اس دن کی یا دہیں تیا مت تک ہنسو بہائیں گی لیکن اس خون کے وہے ان کے دائن سے بیں وُحل سکیں گے۔اپنے متعلق میں صرف بیا کہ سکتا ہوں کہ میں نے اس اڑائی میں غیر حاضر رہنے کی برمکن کوشش کی تھی کیکن تنور کی بیہ خواہش تھی کہ بیں فوج کے ساتھ ضرور ہو ؤں۔اس کا خیول تھا کہ شرید بیل خطرے کے وقت سرنگا پٹم کے سی مسلم ن کی جان ہی سکوں۔ یہاں بھی نوج کے ان چند افسروں کے ساتھ تھا جنہوں نے بڑائی بیں کوئی حصہ بیں لیا۔ ہمیں میر عالم نے نا قابل اعتماد سجھ کرانیئے پڑاؤے نکلتے کی جازت نہیں دی۔ ہمیں اس وفت شہر میں واعل ہونے کاموقع ملاجب جنگ ختم ہو پکی تھی میں رات کے والت تنہ را کھر تلاش نہیں کر سکا مسح یہاں پہنچاتو حملہ ہو جک اتھا۔ انگریز و ہوار کی اوٹ سے گولیں برسارے تھے۔ میں نے آئیں روکنے کی کوشش کی لؤ انہوں نے بندوق میری طرف سیدھی کر دی۔ کسی افسر کی مدد کینے کے سے تکایاتو اتفاق سے كرتل ولزى اس طرف آر وانحا-الورصى نے نقابت ہے آئکسیں بند کرتے ہوئے کہا۔ میرے دوست اگر میری باتوں ہے تہمیں تکلیف ہوئی ہےتو میں معذرت حابتا ہوں۔ ہاشم بیک نے آبدیدہ ہوکر کیا ۔انورعلی مراد کے متعلق بوچسا جا ہتا ہوں۔ نمرا دیبان نیں ہے۔وہلڑائی ہے پہلے انغانستان جاچکا تھا۔اگروہ ہےتو اس ک حفاظت آب کوسونیا ہوں۔ اگر میرے توکروں کی کوئی مدوکر سیس او بیا بک احسان ہو گار میری بیوی ہے اور شل مینیس جا بتا کہان کی لاش برکسی انگریز کی نگاہ پڑے۔ اگر ہو سکتو ہمیں ای مکان کے سی کوشے میں فن کرو بیجے۔ ا تورعی کے چبرے برموت کی زوگی چھا رہی تھی ۔ کمرے سے باہر بھاری

بوٹوں کی جاپ سُنائی دی۔ا**س نے نحیف آواز مین کیا۔ باشم پیھیں چھی**ا ہو۔اب سے ئر ادی اہنت ہے۔اگروہ تمہیں نہ ملے تو اسے شہباز کی چھوٹی بہن کے پاس پہنچا دینا۔ جھے یقین ہے کہ مر اوسی دن ان کے ہاں ضرور جائے گا۔ ماشم بیک نے جھلی اٹھا کر جیب میں ڈال لی کسی نے درواز و کھنکھٹارے ماشم بیک نے اُٹھ کریستر سے جا ورا ٹھائی اورمنیرہ کی لاٹن ہر مردہ ڈالنے کے بعد آگے یں ھے کر دروازہ کھول ویا۔ کرتل ولزلی اندر داخل ہوااور یا تی سیا تی ہاشم کے اشارے پر رُک کئے ۔ کرال ونز بی نے ایک ٹائید کے لیے انور علی کی طرف دیکھاور پھر ہاشم بیک كى طرف متوجه بوكركها \_ اكراب ال كمر كاتمام اسلى جمع كرف كا ذمدين بيل الو ميرے آدي يبان سے حلے جائيں گے۔ ہاشم بیک نے جواب دیا۔ بیں اس کا ذمد لیتا ہوں۔لیکن آپ کو اسلحہ کی بجائے ان بھیڑ یوں کو قابویس رکھنے کی فکر کرنی جا ہے۔ كرنل ومزى نے واپس مو تے ہوئے كہا۔اب بھيٹر يوں كو قابو بيس ركھنا اب مير \_يس كى بات قبير \_ وه کمرے سے باہرنکل گیا۔ انورعی ایکھیں بندکے اُ کھڑے اُ کھڑے سالس لے رہاتھا۔ ہاشم وہ ہارہ اس ے قریب بیٹھ گیا۔ انورعلی استحسیس کھول کریائی مانگا۔ ہاشم بیک نے کمرے کے کو نے میں بڑی ہوئی صراحی ہے یائی کا ایک کثورا بھرا اور اس کی گرون کو ہاتھ کا سہارا دے کرکٹوراای کے متھ کونگا دے۔ یانی کا ایک گھونٹ ہے ہے بعد اتورعلی نے ایک بھی کی اور اس کے منھ سے خون کے چند قطرے نکل کریائی ٹل ٹال و گئے۔ باشم نے اس کاسرانے ز نور

انوری انوری اوری اہائٹم نے مصنطرب ہوکر کہا۔ انوری کے ہونٹوں پر ایک مکلی سی مسکر ایٹ شموا دار ہوئی اور اس کی رُوح سر نگاپٹم کے شہیدوں کی ارداح سے جالمی۔

ر کھالیا۔ نور بھی چنر بیا ہے ہے می وار کت پڑارہا۔

ST.

ا گلے دن شرم کے جارہیج کے قریب سرنگا پٹم کے قلعے سے سعطان شہید کا جنازہ لکا شہر ادوں اور سلطنت کے عہد بداروں کے علاوہ کورا فوج کے جا رکمپذیاں جنا رے کے ساتھ تھیں۔سعان کے جاں تاروں میں سے اکثر زجمی منے آگے برور برُ ھے کر جنازے کو کندھا دینے کی کوشش کر د ہے تنے ۔ گز شنہ ٹو ٹ ماراور کمل و غارت کے باعث اہل شہر میں خوف و ہرای پھیلا ہوا تھا۔ گلیاں اور بازار سنسان نظر آتے منتے لیکن سعطان کی میت تلعے ہے بابر نکی تو سر نگا پٹم کے مردوزن ، بیجے اور بوڑھے بدا امتیاز ند بہب وست اپنی اپنی بناہ گاہوں سے نکل کر جنازے کے ساتھ شریک ہو نے کے رائے کا خوف و ہرائ وُورہو چِکا تفااوراب معلوم ہوتا تھا کہ بیبدنعیب لوگ اینے حکران کی لاش کوبھی اپنے می فظافیال کرتے ہیں مر نگا پھم کے بیٹے دھاڑی مار مارکررورے منتے اور سر نگا پھم کی تیٹیوں ایے سرے بال اون کاری تھیں۔

جنازہ اٹھ تو ہوا بندتھی اورگری کی شدت اور جس کے باعث دم گفتا ہو رہاتھا۔
وگ من ہوت پر ایک خوفناک آندمی کے آٹار دیکھنے گئے۔ تھوڑی در بعد بیتاریک
آندھی سارے آسان پر چھاگئی۔ جنازہ لال باغ میں پہنچا۔ شہر کے قاضی نے نماز
جنازہ پڑھائے اور جب میت کولحد میں اُٹارا جا رہا تھا تو قضا میں چا روں طرف

بجایوں کی ٹہیب کڑ ک ٹنائی دینے لگی۔لوگوں پرلرزہ طاری ہو گیا۔گورانوج کوسری کا تھم دیو گی لیکن ان کی بندوقوں کی آواز با دنوں کی خوفناک گرج بیل وب کررہ گئی، ایہ معدم ہوتا تھ کہ آسان پر جاہ وجلال کے اس میکر مجسم کی روح کے استقبال کی تياريو ل الوراى يال-فضا کی تاریجی پر حتی کئی اور بجلیوں اور چیک میں اضاف ہوتا گیا۔ سرنگا پٹم کے درو دیورال رہے تھے۔وہ غدار جو انگریز ی تنگینوں کے بہرے میں جنازے کے ساتھ آئے تتے ہے جارہے تنے۔ سلطان کی تدفین سے ذرغ ہونے کی دریکھی آسان میت پر ااوران کی آن شل مرقکا پیٹم کی گلیاں اور بازار تدباں ارونا لے نظر میجے در بعدمیسور کی فوج کے چند افسر اور سیابی دریائے کاویری کی طغیاتی کا منظر و کورے تھے۔ایک بوڑھا السر دھاڑی مار مارکر کبدر ہا تھا۔ میں نے پی س ری عمر میں مئی کے جہلے ہفتے میں وربائے کاور ی میں ایسا سیلا ب جیس و یکھا۔ میسورے غداروا کاش تم ایک دن اورمبر کر لیتے۔ قدرت ہماری مدو کرنا جا ہی تھی کیکن تم نے اسے موقع نددیا۔ آج اگرتم سرنگا پٹم کے تمام دروازے وٹمن کے ہے کھول دیتے تو ہم ایک کولی ضائع کے بغیراس کے عزائم خاک میں مداسکتے تھے۔ مچروہ اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔میرے دوستو لیمی ون تھا جس کا جارے شلطان کو انتظار تھا۔ ہم کتنے برقسمت ہیں آج جن با دوں کو ای ری لئے کا مر دہ لے کرآنا تھاوہ جارے فکست خوردہ سیا ہوں کے آنسود حورہے ہیں۔ جزل میڈوز، میجر پیٹسن اور املن نے اپنی تصانیف میں بجابیوں کے اس مہیب طون ن کے چٹم دید حالات بیان کیے جی جس سے اس امر کی تفعد بی جوتی

ہے کہ شہر کے دوسر ہے حصول کی طرح ہم بنگ کی انگریز ی فوج کے کیمپ پر بھی بجیں ۔ گری تھیں جن سے دوآ دمی ہانا ک اور متعدد آ دمی شدید جمر وح ہوئے۔

## انيتسوال بإب

یک ٹی م مرادیلی کے ساتھ آٹھ سوار دریائے کائل کے کن رے مہند قبیلے کے
ایک سر در کی بہتی میں داخل ہوئے۔آن کی آن میں بہتی کے چنو اا دمی ان کے گر د
جمع ہو گئے۔ مرادی نے فاری زبان میں کہا۔ ہم اس گاؤں کے سر دارہے مناچاہیے
ایل ۔

مبتی کے نوگوں کے جوم ہے ایک خوش وضع نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا۔ آپنے!

مُر ادعی اوراس کے ساتھی کھوڑوں ہے اُرّ پڑے اورلوجوان اُنیس س تھے لے
کر ایک قلعہ فی مکان کی طرف چل دیا۔ رائے بٹس مُر ادعلی نے پوچھا۔ آپ اس
گاؤں کے سروار جیں؟ خبیس میں سروار کا پوتا ہاں۔ آپ کیاں ہے تشریف لائے
ہیں؟

مرادی نے جواب دیا۔ ہم میسور کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت کابل سے آرہے ہیں ۔ لیکن اس وقت کابل سے آرہے ہیں ۔ لوجوان نے کہا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہیں نے اس سے ہیں میسور کا کوئی ہو شندہ جیس دیکھا تھا ، اس راستے ہندوستان کے جومُسافر آتے جاتے ہیں وہ ہمیں سُلطان ٹیم کے متعلق بڑی دلچسپ یا تمی سنایا کر سے ہیں۔ آپ کابل کیا بیٹے گئے ہے ؟

ہم آپ کے حکمر ان کی خدمت بیں ایک ضروری پیغام لے کرآئے تھے۔ اب آپ کہاں جارہے ہیں؟

اب ہم والیں جارہے ہیں۔اور آج رات آپ کے مہمان ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا۔ آپ کی خدمت ہمارے لیے راحت کا ہا حث ہو مكان كے احاطے سے با برمر دار كے آدميوں نے ان كے كھوڑے يكڑ ہے اور نوجوان انہیں مہرن خانے میں لے گیا۔مہمان خانے میں ایک وسیع کمرہ خوبصورت قالینوں ہے آراستہ تھا۔ تر اوعلی اور اس کے ساتھی اینے میز بان کے اش رے پر وہاں بیٹھ گئے توجوان کا نام محمود خال تھا اور تمر ادعلی کواس ہے چند سوال یو چھنے کے بعدمعوم ہوا کیگاؤں کاسر دار کانام مرم خال ہے اور محود خال اس کاسب سے چھوٹا لینا ہے۔اس کا باب دو بردے جمائی ایک چی اور اس کے تبن بینے زون ش و کی فوج میں اعلی عبدوں پر فائز ہیں مجمود خان ،مراد علی کے ساتھ پچھ در یو تیں كرنے كے بعدس واركواطرع دينے كے ليے مكان كے دوسرے حصے بيل جد كہا۔ چند منٹ بعد محمود خال کے ساتھ ایک سفیدریش اور بلند قامت آ دی کمرے میں واغل ہوا۔وہ اینے كندھے ير أيك بھارى بند ڈالے ہوئے تھا۔ ير حاليے كى م وجودوه تندرست اورتو انامعوم بوتا تفاساس نے السائم علیم کہا اورمرا دعی اوراس کے ساتھی وعلیکم اسلام کہہ کرا دب سے کھڑے ہو گئے۔ عمرم خاں نے بیچے بعد ویکرے ان کیماتھ مصر فحہ کیا اور ان کے درمیان ایک گاؤ تھے ہے فیک لگا کر جیٹھ

آپ میسور کے رہنے والے جیں؟ اس نے قدر سے قو تف کے بعد سوال کی۔ بی ماں!

آپ کابل سے ہوکر آئے ہیں؟

بح ہاں!

زمان شاوے کے تھے؟

جی ہاں۔ مُر ادعلی نے جواب دیا۔ ہم ان کی خدمت میں سطان ٹیمو کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کرائے تھے۔ یوڑھے سر دارنے قورے مرادیلی کی طرف دیکھا اور کہا۔ آپ کاچپر ہ بتار ہا ہے كراك كوايل مهم من كاميا في فيس مونى \_ ئر ادعی اوران کے ساتھی پر بیٹان ہو کرا یک دوسرے کی طرف دیکھنے <u>لگے۔</u> تمرم خان مسکرایا۔ آپ کومیری باتوں سے پر بشان بیں ہونا جا ہے۔ جھے میسور کے حال ت معلوم بیل ۔ اگر سطان بیج نے تم لوگوں کوشروری بینام دے کر زمان شاہ کے باس بھیجا تھ تو میرے لیے بیہ جھتا مشکل نیس کروہ پیغام کی ہوسکتا ہے۔ میں ل ہور کی طرف زمان شاہ کی پیش قدمی سے چند ماہ قبل کابل کی تھا۔ بیل وہاں ان کے وزیر و فہ دارے ں کامہمان تھا۔ ہیں۔ ملطان ٹیبو کے متعلق بہیجھ سن جکا تھااور جنب میرے میز بان نے مجھے یہ بتایا کہ تعطان کے سفیرا یک عرصہ سے کابل میں متیم ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ وفا دارخان نے اگلے دن انہیں کھائے پر بُلایا۔آپ کے مفیر میر حبیب اللہ اوران کے ایک اور ساتھی میر رضا کے ساتھ میری بہلی ملاقات انتہائی دوستانہ تھی ۔وہ دیر تک سلطان ٹیم وی شخصیت اور اس کے مجاہدانہ کاریاموں کے متعلق یا تنس کرتے رہے۔ پھر وقد دار خان کی زیافی مجھے معموم ہوا کہ وہ کس مقصد سے کا بل تھر نف لائے جیں۔اس کے بعد اسکے دن میں نے اعلیٰ حضرت زمان شاہ سے ملاقات کی۔ میں یائی جت کی جنگ میں احمد شاہ ابدال کے ساتھ تھا اور اس کے بعد تیمورشاہ کے ساتھ پنجاب کے سکسوں کے خل ف کی معرکوں میں حصہ لے چکا ہول\_زمان شاہ میری بہت عزیت کرتے ہیں۔ میں نے ن پرزور دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اسانت آپ برفرض ہے۔ سطان

نبيوتن تنه ركى يرس سے تكريزوں كامقابله كررما ہے۔ اگرا سے تنكست ہوگئ تو انكريز مرہٹوں کی نسبت کہیں زیاوہ خطر نا ک ثابت ہوں گے ۔اعلیٰ حضرت نے مجھے یقین ول یا کہ ہم ہندوستان پر جڑ حاتی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چند ۵۰ بعند اعلیٰ حضرت کی افواج لا جو رکی طرف روانه ہو چکی تھیں اور مجھے يقين تھا كما بعنقريب كسي ميدان جي يائي ہے كاتا ريخ وُ ہراكي جائے كي اور ميسور اور فغانستان کے ساجی متحد ہو کرچند ماہ کے اعدر اعدر ہندوستان کو انگریزوں کے وجودہ یا ک کر دیں سے لیکن بیمسلما نوں کی بربختی تھی کیا نفانستان کی ندرونی س زشوں اور بیرونی خطرات نے زمان شاہ کولا ہور ہے آگے بڑھنے کاموتع نددیا۔ جب وہ بیثہ ورہیئے تنصفو میں وہاں جا کران سے ملاقات کی تھی او رانہوں نے بڑے والوق کے ساتھ کہ افغانستان کے حالات تھیک ہوتے ای میں دوبارہ ول کا زُحْ كرون كائ ائمرا دھی نے کہا۔ ہمارے کا ہل پہنچنے سے دو دن قبل وہ ہرات کی طرف چیش قدى كر يك تنے اور ہم نے كابل سے چند كوس آئے جاكران سے مدا قات كى تھى۔ انہوں نے ہمیں بیاطمینان دلایا تھا کہوہ ہرات کی مہم سے فارغ ہوئے کے بعد ہی سعطان کوکو لی تسلی بخش جواب دے سیس کے۔ مكرم فان نه كها من آپ كو مايول فهيس كرما جا بهنا ركيكن اب افغانستان کے اپنے حال ت بہت خراب ہو چکے ایل گزشتہ ہفتے میں نے بیانواہ سی تھی کہ باغيوں في تندهار ير قبضه كرايا ہاوران من يشاور سے مينير آئى ہے كہ شجاع الملك نے این بھائی کے خل ف بناوت کردی ہے۔ مرادعی اوراس کے ساتھی رہج وکرب کی حالت میں بھی پوڑھے سر داراور بھی

يكدوس كى طرف ديكھنے لگے تھوڑى دير بعد گاؤں كى مجدے مغرب كى اون سنائی دی اوروہ مر دار کے ساتھ ما ہر<sup>نگل</sup> آئے۔

رات کے وقت مرم خال کے دستر خوان برمہمانوں کے علاوہ بستی کے چند معز زین بھی موجود ہتھے۔ پُر تکلف کھانا ایک افغال سر دار کی روایتی مہمان نوازی کا آئینہ دار تھا۔ کھانے کے بعد میمانوں کی خاطر داری کے لیے گاؤں کے ایک گویے کو نبلایا گیا۔ کو ہے نے اسپے سر دار کی فر مائش پر دکش نے میں پشتو کا ایک کیت چھیڑا۔ مُر دعی اور س کے ساتھی بانی بت اور احمد شاہ ابدالی کے الفاظ کے سوا کھے نہ مجھ سے کیونستی کے نوگوں پر رکت طاری ہور بی تھی ۔ پچھدد پر بعد کویا خاموش ہو گیا تو سر دارنے کہا۔اب فاری کی کوئی چیز سناؤ ہمارےمہمان پشتو قبیس جائے۔ پھروہ مرا دعلی کی طرف متوجہ جوا۔ بیاحمد شاہ ابر الی اور یا نی چت کی جنگ کے متعلق گا رہا تھا مجھے بیراگ بہت پند ہے۔ مراوی نے کہا۔ہم ہی کا راگ فیس سمجھ سکے لیکن جارے ہے ایک افغان كمنه سے ياتى بت اور احمر شاہ ابدالى كے الفاظامن ليما بى كافى بے۔ ہم مجمد كت

ہیں کہوہ کیا گارہا ہوگا۔ مانی ہت کے متعلق ہندوستان کے مسلمان بھی گایا کرتے

مرم فاں نے کہا۔ بیٹا جب یانی ہت کی جنگ اڑی گئی تھی تو میری عمر پچیس سال تھی۔اس وفت میں بیقسور بھی نہیں کرسٹنا تھا کہ سی دن احمد شاہ ابداں اس دنیا میں جبیں ہو گا اور ہم ا**ں کے متعلق صرف گیت س** کرایٹا بی بہدی<sub>ا</sub> کریں گے۔وہ عجیب ز ماند تھا۔مرہٹوں کی فوج حدِ ڈگا ہ تک مجھلی ہوئی تھی لیکن ہم ایب محسول کرتے

تھے کہ گر ہندوستان کی تمام زمین ان سے بھر جائے تو بھی ہم انہیں تنکست دے کتے ہیں۔ ہن ب اوبارہ ہندوستان کے سی میدان میں مسلم توں کاوہ جہ وجل ل مبیل و تیجے گا۔ مجھے ایرامحسوس ہوتا ہے کہ یا بھی گل کی بات ہے۔ شاہ و رفال مشاہ پندخان، برخودا رخال،نصيرخان، بلوچ، نجيب الدوله، رحمت خان روميله او رمخل سر داروں کی صورتیں اس وفت بھی میری آتھوں کے سامنے ہیں۔ حاضرین کی تگاہیں اب کویے ہے مث کر بوڑھے سر دار کے چرے برمرکوز ہو چکی تھیں اوروہ یا نی بہت کی جنگ کے چہتم دید حالات بیان کررہا تھا۔اس نے کہا۔ ا خرى معركے سے پہلے يائى بت كے ميدان ملى بردى وليسب يا تيس مواكرتى تحمیں۔ ہماری نوج کے جوان کھوڑے دوڑاتے ہوئے مرجٹوں کے بڑاؤ کے قریب پہنتے جاتے اورمر ہندسور ماؤں کو مقابلے کے لیے للکارتے۔ایک جواب کسی مرہنہ مرد رکوموت کے گھاٹ ٹارکرآٹا تواس کا انتقام کینے کے ہے ان کی طرف سے كوكى بهارے يرداؤ كے سامنے أكر اجوا من في ان مقابلوں ميں تين مربط جو نوں کوموت کے کھا شاتا رکر شاہ ولی خال سے انعام حاصل کیا تھا۔اس کی تکوار اہمی تک میرے یا س ہے۔ مُر ا دعی نے کیا۔ آپ کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا جو بھی افغان، بھی ببوج بمجمح مفس اورتبهى روميله سيابي كالباس يئن كرمر بثول كولاكارتا تفامه بوڑھے سر دار نے چونک کرم ادعلی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیں اس جوان کو کیسے بھول سکتا ہوں جس محرم رضیر خال بلوچ نے اپنا پڑکا اٹار کرر کھ دیا تھا۔اس نے کٹی اور سر داروں ہے بھی انعامات حاصل کیے تھے۔ ہم ٹوگ اس کے ساتھ مصافحہ كرتي ہوئے فخوموں كرتے تھے۔

مرادی آبدیده جوکرمسکرایا۔وہ بھرے بات کے دوست تھے۔

کرم خاں نے تور سے مرادیلی کی طرف دیکھااور کہا تیمہارے وارد\_\_\_! وہ پائی ہت کی جنگ بیل شر کیک تصاور ایک ہزار روہ بیلہ سپا کی ان کی کمان میں متصان میں سے اکٹر اکبرخال کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہتے۔

کرم ف کی تحدویر ایک سینے کی کی حالت جی تر ادکی کی طرف دیکیا رہا ہے ہو؟
دولوں ہا تھ مراوی کے کندھوں پرد کھ کر اولائے ۔۔۔۔۔ تم معظم علی کے بیٹے ہو؟

ہی ہاں اوران کے اغاظ کے ساتھ مُر ادکی کی ایکھوں سے آنسونگل پڑے۔
کرم خاں نے رندھی ہوئی آواز جی کہا تم پالکل وہی ہو۔ جھے تہ ہیں دیکھتے
ہی ہے سوئی ہوا تف کہ ایک صورت جی نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ تم اس مجاہد کے
ہی بیٹے ہوجے احمد شوا اولی نے اپنے کپڑے پہنا ہے تھے۔ جی جمیشہ اسے اکبر خوں
کے ساتھ و یکھ کرنا تفا۔ جس نے ولی کی مسجد جس اس کی تقریر نئی تھی۔ آج جا ایس مجاہد کا بیٹ آئیا ہے جس کی صورت و کھے کر دیا را ایمان تا زہ ہو جو تا تھ اور جس اس جیجان نہ سکا۔۔

بور سے مردار کی آواز بین گئی اوروہ اپنا مند اسٹین میں چھپا کر سسکیاں بینے گا۔حاضرین مجس پر رفت طاری ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کرم خال نے اپنے انسو بو تجھے اور مرادی کی طرف و کھتے ہوئے کہا تمہاراہا پ زندہ ہے؟

جی نیس ۔ وومیسور میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے

اورا كبرخان؟

انبیں مرہنوں نے شہید کر دیا تھا۔

سی رہ ہوں سے ہیں دیوں سے میں مواد کے جواب بیل مراد کی نے مخضرا اپنے اور کبر خاں کے خاندان کی سرگزشت بیان کردی۔ جب روئیل کھنڈ سے اکبرخاں کے قبیلے خاندان کی سرگزشت بیان کردی۔ جب روئیل کھنڈ سے جومگو ہجرت کر کے بہوں کی ہجرت کا ذکر آیا تو کرم خال نے کہا۔ روئیل کھنڈ سے جومگو ہجرت کر کے بہوں آئے نئے۔ان کے چند خاندان بیمال سے ثال کی طرف چند کوئل دُور آیا د ہیں لیکن جھے معلوم ٹیل کہ ان بھی کوئی اکبرخال کاعزیز بھی ہے یا نہیں۔اگر آپ چا ہیں تو بھی ان کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ نہیں۔ بیس بیل اب فیرا مرفظ پنم واپس پنجنا چا ہتا ہوں۔خدامعلوم وہاں کیا ہورہا ہے۔

کرم خان تر اوعلی کے ساتھ دے تک باتیں کرتا رہا۔ اب ان کی گفتگو کا موضوع انگریزوں ، مر ہٹوں اور میر نظام علی کے خلاف شلطان ٹیج کی جنگیں تھیں۔
آدھی رات کے قریب یہ جنس برخاست ہوئی ۔ سر دارائلہ کر جائے لگا تو ہ منرین احز ام سے کھڑے ہوگئے۔ سر دار نے کرے سے نگلتے وقت مرادعی کی طرف و یکھواور گلے لگا تے ہوئے ۔ سر دار نے کرے سے نگلتے وقت مرادعی کی طرف و یکھواور گلے لگا تے ہوئے کہا۔ میرے عزیر تم اس کھر میں مہمان ٹیس ہوئی تھیں اپنیٹا سمجھتا ہوں۔ اب آرام کرو۔

ا پی بینا بھتا ہوں۔ اب الم مرو۔

السلام دن مرم خال بہتی سے ایک کیل دور جا کرمراد علی اور اس کے ساتھیوں کو ابوداع کہدر ہا تھ۔ پہاور بیل بغاور سے باقعیوں کو ابوداع کہدر ہا تھ۔ پہاور بیل بغاور سے باقعی مسلح اوجی ان کے ساتھ جا دہ سے مراد علی بیش نظر مرم خال کے قبیلے کے بیس مسلح اوجی ان کے ساتھ جا دہ ہے۔ مراد علی کے ساتھ معانی کرتے وقت ہوڑ ھے سردار کی اسمحوں بیس ایک بار پھر انسو اسکے۔ بیٹا میری کی زندگی بیس شاید تم دوا ہرہ اوجر شدا سکولیکن سے با در کھو کہ میرے کھر کا دروازہ بیٹا میری کی زندگی بیس شاید تم دوا ہرہ اوجر شدا سکولیکن سے با در کھو کہ میرے کھر کا دروازہ بیٹا میری کی زندگی بیس شاید تم دوا ہرہ اوجر شدا سکولیکن سے با در کھو کہ میرے گھر کا دروازہ

تہرارے ہے ہمیشہ کھلارہے گا۔اگر میں شہوا تو بھی میرے خاندان کے بیچے اور جواب تہربیں سر انگھوں پر بٹھا کیں گے۔

پھر وہ محمود خاں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹاتم کوائیس اٹک کے بار پہنچ کرواپس آناہے

## 太-

سعطان کی شہاوت ہے جے ون بعد شترادہ فتح حیدر نے جزل ہیری کے وعدوں اور آمر امدین ، پورنیا اور میرغلام علی مصمشورں سے متاثر ہو کر جھی رمچینک و ہے۔میسور کے حربیت پہندوں کی رگول میں ابھی تک خون کے چند تلطے ہاتی تنے اوروہ آخری وقت تک شفرادہ فتح حیدر کو جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیتے رہے۔ ملک جہاں خان سرنگا پتم سےفرار ہونے کے بعد ان حربیت پیندوں کا رہنمہ بن چکا تفا۔اس نے شہرا دو لئے حبیدر کو بیسمجھانے کی کوشش کی آپ کوسی تا خیر کے بغیر چنل ڈرگ پہننچ جانا جا ہیے۔ وہاں چند دن کے اندر اندر سعطان شہید کے ہزاروں جاں فارجح موج كيس كے اور ياوك آخرى وقت تك آپ كاساتھودي كے ميسور كے شہیدوں کا خون رائیگال نبیں جا سنا۔ سرنگا پٹم کے ہندوؤں اور مسلم لوں مر انگریزوں نے جومظ کم تو ڑے ہیں۔ان کے بعدان سے کسی اٹ نی سلوک کی تو قع ر کھنا ہر لے درجے کی خو دفر جی ہے۔ آپ ان وطن فروشوں کے مشوروں پر یقن نہ كريں جنہوں نے اپنے باتھوں سے سرتكا پٹم پر انكريزوں كے پر ہم نصب كے میں۔ان غداروں کو ہمیشہ اس بات کا خوف رہے گا کے سلطان کے جاں شارانہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔میرقمر الدین ، بورنیا اوران کے ساتھیوں کی آخری کوشش یہ ہوگی کہیں ورہے آپ کے خاندان کا افتر ار عجیشہ کے ہے تم ہوج نے۔

ب درست ہے کہان حالات شی ہم ایک لامنابی عرصد کے سے دوشن کا مقابد نہیں کر سکتے ہوں لیکن جھے یعین ہے کہ مرفظ پٹم پر انگریزوں کے مظالم ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کومتار کے بغیر جیس رہیں گے۔اگر ہم چند ہفتے یا چند مہینے ترتے رہیں گے تو جاری جنگ صرف میسور ہی خبیں بلکہ سارے ہندوستان ک آز دی کی جنگ بن جائے گی ہجھے رہی یقین ہے کہاں ملک کے تمام حکمران مير نظام على كى طرح بي همير ثابت جيس جول كياب ان يرانكريزوس كي جارهاند عزائم بانقاب ہو چکے ہیں اور سرنگا پٹم کے واقعات کے بعدوہ اپنی بقاکے ہے ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جا کیں گے۔اس جنگ جس چیشوا اور مر ہشرمر داروں کا طرز عمل بہ ٹابت کرنے کے لیے کا تی ہے کہ انیس اپنی سابقہ فلطیوں کا احساس ہو چکا سعطان شہید نے جمریزوں کے خلاف ہندوستان، انخانستان اورام ان کے جس اتنحا د کا خواب دیکھ تھاؤہ مکسی دن ضرور پوراہوگا ممکن ہے ہندوستان ہر زہان ش و کی چرد حالی ای ملک کی سیاست کا نقشہ بددے۔ جھے بھین ہے کہ وضرور آئے گا اوراس ملک کے بیشتر حکر ان اسے اپنا نجات دہندہ مجھ کر اس کے جنڈ ہے تلے جمع ہو جا ئیں گے اور جوائ کا ساتھ فیس دیں گے انیس وطن کی عزت اور آزا دی کا دخمن تجھے کرموٹ کے کھاٹ اتار دیا جائے گا۔انگریزوں کو ہندوستان سے تکالنا سُلطان شہید کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اوراُن کی بیخواہش بوری ہوکر کیکن شنرا وہ گنتے حیدر کو ملک جہان خال اوراس کے ساتھیوں کی التجا کیں متاثر

ین سمرا دور حیدر تو ملک جہان حال اور اس کے سامیوں میں ہجا یہ سمار نہ کرسکیں ۔اس کے بھائی اور خاندان کے ماقی تمام افرا دسر لگا پٹم میں انگریزوں کے رتم وکرم پر ہتے۔ نوح کے بتہ کم سپائی اورانسرا سے بتے جواپے اندر گرتی ہوئی دیواروں کی پناو کے کر جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ پاتے تھے۔ سطان کی شہادت اور سرنگا پٹم کے ستوط نے انہیں بدول اور مایوں کر دیا تھا اوران بیں ہے گئی ایسے شے جن کے بال بچسرانگا پٹم میں تھے۔

شنرادہ فتح حیدرکو جنز ل بیرس کے وعدوں کے باو جودا تکریزوں سے کی نیک سوک کی تو تعی دیتی ہو سوک کی تو تعی دیتی جو سوک کی تو تعی ہے اسے ان ملت فروشوں کے متعلق بھی کوئی خوش فہمی ندشی جو تکریزوں کے وکیل بن کر اسے اسپنے خاعمان کے مستقبل کے متعمق سنز باغ دکھ رہے ہے۔ سے کرزویک سلطان کی شہادت کے بعد میسور کی آزدی کا آفاب غروب ہو چوکا تھ اوروہ آیک بہادر سپاہی ہونے کے باو جودرات کی تا ریکیوں بیل ایک کئے ہوئے قافلے کی رہنمائی کے لیے تیار در تھا۔

۔ جب شہر وہ فتح حیدر تکریزوں کی اطاعت قبول کرنے کے سے سرنگا پٹم کا زُٹُ کررہا تف تو ملک جہاں خاں گجل ہٹی کی ایک پیاڑی کے دامن میں چندسر پھروں کے سامنے بیتقریر کررہاتھا۔

پھروں کے سے میں آخر ہے کر رہاتھا۔

شہرا دے نے میرا کہا جی مانا اور جس ہے موں کرتا ہوں کہ حالہ ت نے کے سے سہرا کہا جی مانا اور جس ہے مقدی خون کی تم کھ کر بیاعلہ ن سبال و مجبور بنا دیا ہے ۔ لیکن جس المطان شہرید کے مقدی خون کی تم کھ کر بیاعلہ ن کرتا ہوں کہ جنب تک میری رگوں جس خون کا ایک قطرہ باتی ہے جس میں ورکی عزت اور آزادی کے دشمنوں کو جین سے جس جینے دوں گا۔ جس ان غداروں کو بھی میں ف خیس کروں گاجنہوں نے میر ہے و م کوردن وکھایا ہے۔ ان حالہ ت جس جس جس تم ہوں کہ کہی شرکہ ورک گا وعدہ کر سکتا ہوں کہی شرکہ اور ایکے حلیف تم ما دے ہاتھوں جس غلامی کی زئیر میں نہیں ہیں وروہ یہ کہا گریز اور ایکے حلیف تم ما دے ہاتھوں جس غلامی کی زئیر میں نہیں ہیں جب وروہ یہ کہا گریز اور ایکے حلیف تم ما دے ہاتھوں جس غلامی کی زئیر میں نہیں ہیں وروہ یہ کہا گریز اور ایکے حلیف تم ما دے ہاتھوں جس غلامی کی زئیر میں نہیں ہیں

سکیں گے۔آزادی کی زندگی سے مایوں ہونے کے بعد ایک مسلم ن جس چیز کی تمن کرسکتا ہے وہ عزیت کی موت ہے اور جولوگ عزیت کی موت کے بیے میر اساتھ دینا چاہتے ہیں آنہیں ، یون نہیں کروں گا۔

تھوڑی در بعد ملک جہان خال کی رہنمائی میں ڈیڑ روسوسوار کسی نامعوم منزل کاڑٹ کررے شھے۔

شنرا وہ فئے حیدر کے بتھیارڈ النے کے بعد میسور کی وہ داستان جس کے حیسن عنوان حیدرعی اور شلطان نیج نے اپنی تکواروں کی ٹوک ہے لیسے بنے بختم ہو چکی عنوان حیدرعی اور شلطان نیج نے اپنی تکواروں کی ٹوک ہے لیسے بنے بختم ہو چکی تنقی سرااور چنل ڈرگ کے ساتھ راجی بیسور کے ستنتبل ہے ، یوں ہو کر بتھی رڈال چکی سے اندراور کی طرح لوج رہے کی سے اندراور کی طرح لوج رہے گئے ہے۔ اب سلطنت خدا وہ دار داکی لاش تھی جے انگرین گدھوں کی طرح لوج رہے سے اندراطل کے شام اصداع اوکوئی بیورے عل وہ مرد وہ بالم کا جزیرہ والے قبضے میں لے لیا۔

آنام اصداع اولومیتورکے عل وہ مرفقا کی کاجر جو واپنے بھے ہیں ہے۔ اس اس بندو راجہ کے مائد اللہ ہے۔ اللہ ہے ہیں اللہ بی بندو راجہ کے خاتمان سے ایک پائی سالہ بی بنائی کیا اور اسے تخت پر بیٹی دیا۔ نیا راجہ ہندوستان کی بساط ریاست پر ایسٹ اٹریا کمپنی کا سب سے بے بس اور تقیر مہر وقفا۔ اس کی بساط ریاست میسور کے چند وسطی اصلاع تک محدول تھی ۔ غداری کے صلے میں پورنیا کو ریاست میسور کے چند وسطی اصلاع تک محدول تھی ۔ غداری کے صلے میں پورنیا کو سے راجہ کا دیواری مقرر کیا گیا۔ میر قرالدین کوگرم کنڈہ کی جا کیرعط کی تی اور میر معین مدین کے جانئ میسور کی جانئ اور میر معین مدین کے جانئ میں اور دومر سے غداروں کو بھی ان کی سابقہ مراتب کے خاظ سے جا کیروں دی گئیں۔ شیر ادوں کو جلا وظن کر کے ولور بھیج دیا گیا۔ اب انگرین پورے وقوق کے ساتھ سے کہ سکتے تھے کہ ہم نے اہلی میسور کی کٹ ب زندگ سے بیزادی کا مفظ خارج کردیا ہے۔

لیکن میسوری را کھ میں ابھی تک چند چنگاریاں سُلگ ری تھیں۔ چنانچہ نے راجہ کی تاجیوش کے دو دن بعد جنزل ہیراں لارڈ ولزلی کو بیہ خط لکھ رہا تھا کہ به رہے خلف کمک جہاں خال کی اے میر نظام علی کی مربحر کی ملت فروشی کا بیسلماس کے ساتھا یک قداتی تھا۔ نظ م کو گوئی چنل ڈرگ کا کیجے حصہ دیا گیا۔انگرینوں نے سب سڈری کسٹم قبول کرنے کی شرط پر مرہوں کو نگک محدرہ کے شال میں چند علاقے پیش کیے لیکن

مرہٹوں کے پیٹیوائے ان کی بیر پیش کش محکرا دی اور بیاعلائے بھی ایسٹ انڈیا اور حیدرا ہو دی حکومتوں نے آپس میں تقسیم کر لیے لیکن میر نظام علی ہے لے والت کے سیا تکرے ماصل کرنے کی خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی ۱۸۰۰ء کے آغاز میں لارڈ ولزل كى خوابشات كابحر ام كرتے بوئے بيتمام علاقے ايست اغربي كمانى كوواليس كر

کاروائیں اب ہا قاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیا رکرتی جارہی ہیں۔ آج میہ اطدع آئی ہے کاس نے جمل ڈرگ کے مغرب میں ہماری ایک چوکی بر مملم رسے مارے ہی س آ دمی موت کے کھا ث أتارد بے جیں۔ و کھیلے مفتے انہوں نے حيررا آباد

کی سرحد میر میر نظام علی کے چند دستوں کا صفایا کر دیا تھا۔ ہماری اطد عات کے مُطالِق مُلک جِهِ ں خاں کے ساتھ یا تجے ہزار ہا ٹی جُٹے ہو چکے ہیں اوران کی تعدا دمیں

آئے ون ضافہ جوتا جارہا ہے۔

## تيسوال بإب

یک دو پہر بیقیس اپنے مکان کے حن میں ایک درخت کے بینی ہوئی ایک درخت کے بینی ہوئی ایک حق میں ایک مونڈ ھے پر بیٹھ کھی ۔ تھی ایک کھیاٹ کے پاس ایک مونڈ ھے پر بیٹھ گئی ۔ فضا میں جس تھا ۔ بیٹھ سے کے جا ہے ہوئے ہوئے ۔ اس ایک مونڈ ہو کے کہا ۔ آج گئی ۔ فضا میں جس تھا ۔ بیٹھ سے اپنے چیر نے کو ہوا دیتے ہوئے کہا ۔ آج ہوا ہو کی بند ہے ، ہورش ضر در آئے گی ۔

ممینہ کھے کہ خیر مال کے ہاتھ سے باتھا پار کراسے جھلنے گی۔

ایک نوکر تیزی سے قدم اشاتا ہوا محن میں داخل ہوا اور اس نے بلقیس کی طرف ایک کا غذید میں حال ہوا ہوا ہوا ہوا ہوگ طرف ایک کا غذید عاتے ہوئے کیا۔ فی فی جی باشم بیک صاحب کا آدی آگی ہے اور اس نے بید تھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آدی بھی ہے اور وہ بیا جتا ہے کہ بیل مُر ادی کا نوکر ہوں۔

بعقیس نے ہاتھ بروع کر کاغذ بکر لیا اور ٹوکرہ ایس چوا گیا۔

شمینه کا دل دعزک رہا تھا اور وہ انتہائی ہے جینی کی حالت جس اپنی ہ ں کی طرف د کچے رہی تھی۔ بعقیس نے خط کھولے بغیر شمینه کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹی جھے پڑھ کرئے نا دُ۔

شمینے کا نیخ ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھ کرستانے گی۔ ہاشم بیک نے لکھ تھا۔۔

فالہ جن اسلام علیم۔ جھے افسوں ہے کہ مرادعلی کو آپ کا پیغ م ہیں وہ بی اسلام علیم۔ جھے افسوں ہے کہ مرادعلی کو آپ کا پیغ م ہیں وہ بی تھا سکا۔ وہ آپ کا خدم موصول ہونے سے جاردان قبل رات کے وقت اپنے گھر وہ بی تھا۔ اور تھوڑی در بعد شہر میں اپنے کی دوست کا حال معلوم کرنے کے بے چر کی تھا۔ اس کے بعدوہ ابھی تک واپس گھر نہیں آیا۔

علی تصباح اس کے نوکر نے جھے میا طلاع دی تو میں نے سرنگا پٹم کا کونا کونا چی ن ورا۔ اس کے توکر کہتے میں کہائے بھائی اور اس کی بیوی کی موت کے واقعات شنے کے بعد اس نے ان کی قبریں دیکھیں۔ پھر کس سے بات کے بغیر کھوڑے برسوار ہو گیا۔ایک توکرنے اس کے کھوڈے کی باگ چکڑی اور بو چھا کہ آپ کہاں جارہے بی اورال نے جواب دیا کہیں ایک دوست کا حال معوم كرئے جار ماہوں ميراخيال ہے كدوه رات كوفت سرنگاہ م من بين تفهرا ممكن ہے كئير عند سے بل و وائي كے باك بات كا يو-مجے سرنگا پٹم سے اوجونی فکنینے کا تھم فل چکا ہے اور بٹس ای مشتے بہاں سے روانہ ہو جا وک گامکن ہے کہ میری فوج کوستقل طور پر وہیں روک لیا جائے ۔تمر ا د علی کے توکروں کی حالت قابل رحم تھی۔ایک توکر میں نے اینے یاس رکھالیا ہے اور ووسراآپ کے بیال بھیج رہا ہوں اور ہاتی سرنگا پٹم چھوڑ ناپسندنہیں کرتے۔ اگر مرادی آپ کے باس پہنچ چکا ہوتو اسے میر اسلام پہنچ دیں۔اس زخموں كامداوا اب سى انسان كے بس كى بات نيس ل اگر دو آپ كے ياس بيس پہنيا تو میں اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ جھے صرف ایک مات کا خطرہ ہے کہیں وہ باغیوں کے ساتھ ندال کی ہو۔ اس صورت میں اس کی مدد کرنا میرے ہے بہت مشکل ہو جائے گا شمینہ کوسلام۔ خط کے اخت م پر شمینے کی آواز اس کے قابو میں شکھی۔اس نے اسکھوں میں

جائے گا۔ تمینداوسمام۔
خط کے اختی م پر تمیند کی آواز اس کے قالو میں شرقی۔اس نے آگھوں میں
انسوجر تے ہوئے کیا۔و وضرور آئی گے ای جان انہوں نے وعدہ کی تفاممکن
ہے کہا تھرین وں نے جیس گھر سے نکلتے ہی گرفیار کرایا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہوہ
گرفی ری کاخطرہ محسوں کر کے کہیں جیسے سے ہوں اور ان کے نوکروں نے بھائی

جان کونا قابل اعتماد تجھ کران کا پیدنددیا ہو۔ آپ ان کے توکر کو اندر ہدا کر ہو جھیں ۔ بنقیس نے کہا۔ اچھی بیٹی خاوی ہے کیوا**س کوئلا** لائے۔ تمینہ ٹھ کرخا دمہ کوآ واز دیں دیتی ہوئی ہارو چی خانے کی طرف پڑھی۔ خادمدنے باور کی خانے کے دروازے سے باہر جما گئتے ہوئے کہا۔ کی بات ثمینہ نے کہا۔تم باہر جاؤ اور ٹوکروں ہے کہوسر نگا پٹم ہے تر اوسی کا جوٹو کر آپ ہاے اندر جیج دور خادمه چی گئی اور حموزی در بعد منورخال صحن میں داخل ہوا۔ بیقیس اور شمینہ کو سدم کرنے کے بعد وومو وب کھڑا ہوگیا تمییزنے اُٹھ کرا پنامونڈ ھاؤرا آگے کر دیا اورخود ماں کے س تھ کھٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹی جاؤ ۔ بلقیس نے مونڈ ھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور منور خاں انچکواتا ہوا موٹرھے پر بیٹر گیا۔ بلقیس اور اس کے بعد ثمینہ کے متعدد سوال ت کے جواب میں اس نے سرنگا پھم کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اپنی سرگزشت کا ا خری حصد سناتے وفت اس کی قوت کویائی جواب دے چکی تھی اور وہ بزی مشکل ہے اپنے سسکیں منبط کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ جب بلتیس نے مراویلی کے متعلق یو چھاتو اس نے انہائی کرب کی حالت میں اپناچہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپالیا اور یک نیج کی طرح بھوٹ بھوٹ کررونے نے لگا۔وہ کہدریا تھا۔ بی بی جی میرا دیول تھا کہوہ آپ کے پائی چینے چکے ہوں مے لیکن آپ کے توکر کہتے ہیں کہوہ یہ رہیں آئے۔جب وہ گھر سے نکل رہے تھاتو میں نے ان کے کھوڑے کی ہا گ پکڑ ی تھی۔ میں نے پوچھا۔ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تو کہتے تھے مجھے معلوم نہیں۔ میں

ے ن کے ساتھ جانے کی ضد کی تو انہوں نے کہااہ تم ہوگ میرا ساتھ ہیں دے کتے۔ ش اور کریم خال ڈیوڑی تک ان کے ساتھ آئے۔ آخری بات جو انہوں نے ہماری ملسی کینے کہی تھی وہ میتی کہ بیس سی دوست کا حال معلوم کرنے جارہا ہوں۔ اس کے بعد ہمیں چھمعوم بیں کہوہ کہاں گئے۔ہم سرنگا ہم کا کونا کونا چھان کے ہیں۔لیکن شہر میں ان کے کسی دوست کو ان کا حال معلوم نبیں۔مرز ماشم بیک صاحب نے بھی انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی اور انہیں اس بات کا لیقین تف كدوه سيد هي آب ك ياس پانتي حكيموں كے - في في جي اگرا بكوان كے متعلق مجمعوم ہوتو خدا کے لیے جھے ہے چھیانے کی کوشش ندیجیے۔ منورخاں کی انگلمیں دوبارہ آنسو ول سےلبرین ہور بی تھیں۔ بھیس نے اسے تسل دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا حمہیں حوصلہ سے کام لیرا جا ہیں۔ جھے یقین ہے کہ تر او علی بیب ن ضرور آئے گا۔ میں ہاشم کا پیغام جیجوں کی کہاس کی تلاش جاری رکھے اور میں بیرجا ہتی ہوں کہ جب تک مُر ادعلی کا پیتائیں چاناتم ہمارے یاس رہو۔

یا پچ مہینے اور گرز رکتے لیکن مرادعلی کا کوئی سراخ ندملا۔ اس عرصہ میں انگریزوں کے خلاف ملک جہاں خاں کی سرگرمیوں ایک ب قاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر چکی تھیں مجمی اس کے متعلق بداطد ع اتی کہاں ئے میسور کے فلاں علاقے پر اچا تک جملہ کر کے انگریزوں کی چند چو کیوں کاصفا یا کر دیا ہے اور بھی بیشنا جاتا ہے کہ انگریزی فوج نے باغیوں کو فلست دے کرمر ہشہ علاقوں کی طرف سے بٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر پچھ عرصہ بعد بیا طدع ہنگ کہ ملک جہاں خار کالشکر مرہٹول کے علاقے سے نکل کرمملکت نظام کی صدو وہیں وافل ہو

ملک جہان خان کے ساتھیوں کی تحداد بیں آئے دن اضافہ ہورہا تھا۔میسور کے حریت پسندا ہے اپنی آخری اُمید بچھ کرجوق درجوق اس کے جھنڈے تیے جمع ہو ر ہے تھے اور بعض وہ مربیشہ سروار بھی جنہیں سرنگا پٹم کی تسخیر کے بعد اس بات کا احساس ہو چکا تھا کے سلطنٹ خدا دا دے خاتمے کے بعد انگریز وں کی آلوا ران کی اپنی شہرگ تک پہنچ جی ہے۔ور ہروہ ملک جہان خال کی اعانت کر رہے تھے میسور کی شال اورمغر بی سرحدوں پر بعض ڈشوارگز ار میماڑ اور جنگ ان ماغیوں کے ہیے نا قابل تنخیر قلعوں کا کام دے رہے تھے۔جب ایک مقام پر انگریز وں کا **گمیرا ننگ** مونے لکتا تو بدنوگ ایک جرت انگیز رفتار کے ساتھ کوموں دور کس اور جگہ ج انگلتے۔ مق می باشندوں کے عدم تعاون کے باعث انگریزوں کے لیے بوغیوں کی نقل و حركت معوم كرنا مشكل تفا- رسداورا الحدماصل كرنے كے بي باغيوں كو برجك مقامی بوگوں کا تعاون حاصل تھا۔

حیدر آبادی اور انگریزی سپاہیوں کی طرح ملک جہان خاں من مرہ شہ
مر داروں کو بھی نا قابل معانی مجھتا تھا۔ جنھوں نے میسور کے خلاف سرابقہ جنگوں
میں بیڑھ چڑھ کر مصرلیا تھیا۔ چنانچ پرس رام بھاؤ کے بعض چیدہ چیدہ ساتھی قتل ہو
چکے تھے اور بعض مرصدی علاقوں کواپنے لیے غیر محفوظ بھے کر راوفر ارافقی رکر چکے
تھے۔ میسور کی جن غداروں نے طمت فروش کے فوض انگریزوں سے بری بری
ج کیریں حاصل کی تھیں ان پر ملک جہاں خاں کی مصیبت کا بدی لم تھا کہ وہ اپنے
گھروں سے ہرجھ کئے بیل بھی خطرہ محسول کی مصیبت کا بدی لم تھا کہ وہ اپنے

شمنہ کی زندگی کی تمام دلچیپیاں اب مُر ادعلی کے انتظار تک محدو دہو چکی تھیں۔

ایک شم وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مکان کی جھت پر کھڑی تھی۔ مغرب کے مفر ب کے نماز ادا کرنے کے بعد مکان کی جھت پر کھڑی تھی۔ مغرب کے نقل پر پہلی ارت کا جائد نمودار ہو چکا تھا۔ شمینہ نے ڈ داکے بے ہاتھ اٹھ نے اور اس کی نگا ہوں کے سامنے نسوؤل کے پر دے حاکل ہونے گئے۔
فادمہ سٹر تھی سے نمودار ہوئی اور وہ شمینہ کو ڈ عاش معمروف د کھی کر چنر قدم دُور

خادمہ سیڑھی سے نمودار ہوئی اوروہ تمیینہ کو دُنا بیل معروف دیکھ کرچند قدم دُور رُک گئی۔ ٹمیینہ نے دُناختم کی اور اس نے کہا۔ بی بی بی آپ کے بہنوئی تشریف لئے ہیں۔

شمینے نے اپنے دل کی دھڑ کئوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔وہ اسمیم آئے ہیں؟

جی نبیل ان کیما تھ تو کر بھی ہے۔

شمینہ نے گھٹی ہو گی آواز ہیں ہو چھا۔ وہ مراد علی ہے متعبق کو گی خبر لانے ہیں؟

جی جہیں جمینہ کے دل کی دھڑ کئیں اچا تک خاموش ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہست قدم اٹھ تی ہو گی رکا نظے ایک کرے سے اس کی ماں اور ہاشم بیک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے برقی لیکن وروازے کے ماں اور ہاشم بیک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے برقی لیکن وروازے کے ماں کی میں کہدر ہاتھا۔ خالہ وروازے کے آب ہو ہو وہ ایس کی اس کی خور و بیجے۔ اب وہ وہ ایس جی آسکا۔ اس ملک کی زہین اس کے سے تھگ ہو چھی ہے ، وہ تر او خے تم اپنا بیٹا جھی تھی مر چکا ہے۔

کے سے تھگ ہو چھی ہے ، وہ تر او خے تم اپنا بیٹا جھی تھی مر چکا ہے۔

بیس کی آواز آئی آبیں بیٹا خدا کے لیے اس کی آبیں تیں نہو۔

بیس کی آواز آئی آبیں بیٹا خدا کے لیے اس کی آبیں تیں نہو۔

خالہ جن ایس اس کے متعلق کم پریشان ٹیس ہوں۔ لیکن وہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہو چکا ہے جس کی جدوجہد کا انجام جھے تیا ہی کے موالی کے نظر نہیں ہم تا۔ جھے افسوس ہے کہ مرنگا چٹم میں اس کے ساتھ میری ملاقات ٹیس ہو کی۔ورنہ میں اسے ملک جہرں خان کا ساتھی بنتے ہے دوک لیتا۔

لیکن بیٹا تنہیں یہ کیسے پید چلا کہوہ ملک جہاں خال کے ساتھ شامل ہو چکا

ہے؟

خالہ جان پیچھلے دنوں انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ جوبا ٹی ملک جہاں فال کا ساتھ چھوڑ کر واپس آجا کی سے آئیں کوئی سز انہیں دی جائے گی اور بعض آ دی جو اس کا ساتھ چھوڑ کر رواپس آجا کی واپس آگئے جیں ۔ شن ان سے لی چکا ہوں۔ انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر سر ڈکا پٹم واپس آگئے جیں ۔ شن ان سے لی چکا ہوں۔ انہوں نے

یہ بتایہ ہے کہ یا غیوں کاشکر ملک جہان خال کے بعد مراد بھی کوا پناسب سے زید دہ د بین اور قابل اعتاد افسر خیال کرتا ہے۔وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مراد بھی سی تیت ہے

ملک جہاں خان کا سر تھ چھوڑنے پر آما دہ نہیں ہو گا۔اسے اب زندگ کے ساتھ کو کی دلچی جیس رائی ۔ دلچی جیس رائی۔

شمینہ کی قوت پر وشت جواب دے پی تھی وہ اچا تک کمرے ہیں داخل ہو آن اور مھٹی مھٹی آئھوں سے ہاشم بیک کی طرف دیجھنے گل ۔

ہاشم بیک نے قدر سے قف کے بعد کہا۔ بیٹر جا دیٹمین اجھے افسوں ہے کہ میں مرادی سے متعنق کوئی تملی بخش خربیں لایا۔

شمینے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ امی جن وہ ضرور آئیں گے۔ نہوں نے وعدہ کیا تھا۔وہ کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نیس کر سکتے کاٹر میں ان کے پاس جائتی!

ان اغ ظ کے ساتھ ممینہ کی خوبصورت آتھوں سے آنسو فیک پڑے اوروہ سسکیاں بیتی ہوئی برائے کرے شن حلی تی ۔

ہاشم بیک اور اضطراب کی حالت میں پچھوے بلقیس کی طرف و کیتا رہا۔

ہ اخراس نے کہا۔خالہ جان مجھے معلوم نہ تھا کہ تمینہ۔ ۔۔۔۔۔ بیل نے اس ہے بہت بھی اس کی انکھوں میں انسونیں دیکھے۔ بنقیس نے تھنی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بیٹا تمینہ بدل چکی ہے۔ ہاشم نے کری ہے اُٹھ کر ہراہ کے کمرے کی طرف پڑھتے ہوئے کہا۔خاب جان میں پھر کے موم ہو جانے کا یقین کرسکتا ہوں تمینہ کی ہیکھوں میں انسو کا تعمور ئىلى كرسكا \_ يىل الجعي آتا جول \_ وہ برابرے کرے میں واک ہوا شمیند مندے بل ستر بر بردی سسکیا سالے رای تھی۔اس نے جمک کرای کے سریر ہارے ہاتھ چھرتے ہوئے کہا۔ شمینہ! میری منعی بہن! حوصلے سے کام لو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خو دال کے یاں جاؤں گابش اے ہے ہی کہوں گا کہ جماری تنحی شمیر زنمیا را انتظار کررای ہے۔ شمینها نوکر بینه گنی اور کیجی نگاموں سے ہاشم کی **لرف** دیکھنے گئی۔ باشم نے کہا ۔ ثمینہ مجھے معلوم ند تھا کہاس بیوقوف نے تہریس اس قدر پریش ن تمینہ نے کرون تھ کالی ۔ ہاشم بیک نے اپنی قباکی جیب میں ہاتھ ڈال کرفمکل کی ایک چھوٹی کی تھیلی نکالی اور دوسرا ہاتھ شمینہ کی تھوڑی کے بیٹیے رکھ کراستے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ثمینہ پہلو۔ بیئر ادعلی کی امانت ہے اور مجھے یقین ہے كرس كے آئے تك تم اس كى حفاظت كرسكو كى۔ شمین ند بذب ی جوکرای کی طرف و کیفیے گی۔ باشم بیک نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اس کی تھیلی بیں جواہرات کی تھیلی رکھ کر ی کھے کے بغیر بنقیس کے کمرے میں چلا گیا۔

خالہ جون میں صبح ہوئے ہی یہاں سے چلا جاوک گا۔ کہاں؟

يل مُر اوي كي تلاش بين جاريا مون خاله جان!

☆

پیں ون بعد ایک وہ پہر ہائم بیگ ایک وہوارگر ار بہاڑی علاقے بیں مرف
کررہا تھ ۔ ایک بی ڈے وائن بیل گھنا بنگل عبور کرنے کے بعد اس نے ایک ہدی
کے کن رے ڈک کراپنے گھوڑے کو پائی پالا۔ پھر بیجے اُر کراپی بیاں بجھ کی ۔ اس
کے بعد اپنی جیب سے ایک نقشہ کھولا اور ہدی کے کنارے ایک پھر پر بیٹو کر دیکھنے
لگا۔ چند من بعد اس نے نقشہ لیبیٹ کر جیب بیل ڈال لیا اور ٹھ کر گھوڑے پرسو ر
ہوگی ۔ ہدی عبور کرنے کے بعد اس نے دوس سے کنارے ایک ورخت کے قریب
موگی ۔ ہدی عبور کرنے کے بعد اس نے دوس سے کنارے ایک ورخت کے قریب
کو کر اپنی آلموار لگال اور ایک جھے ہوئے دوخت کی چند شاخیس کا نے کے بعد ہدی
کے ساتھ ساتھ ہوئی اور ایک جھے ہوئے دوخت کی چند شاخیس کا نے کے بعد ہدی میں ایک
اور بھی آئی اور ہائم بیک دائیں ہا تھ ٹو کر دوسری بھی کے بعد اس بھی بیس ایک
اور بھی اور ہائم بیک دائیں ہا تھ ٹو کر دوسری بھی کے کن رے بولی ۔ اچا تک

در خنوں ہے ایک آدمی اس کی طرف بندوق سیدھی کیے نمود اربوا اور اس لے کے میں اور اس کے میں اور اس کے میں توجہ کی ا کسی تو قف کے بغیر ایکے بڑھتے ہوئے کیا تم کون ہوج

ہاشم بیک نے اطمینان سے جواب دیا۔اگرتم ملک جہان خال کے آدمی ہوتو جھے ن کے یاس نے چلو۔

متہبیں یہ کیے معلوم ہوا کہ ملک جہان خال بیہال رہے ہیں۔ اجنبی نے یہ کہہ کر ہے بڑھے ہوئے ہندوق کی نالی ہاشم بیگ کے منہ کے آگے کر دی۔

ہاشم بیک نے قدرے پریٹان ہوکر إدهراُ دهرد مکھاتوا ہے اپنے آگے بیچھے اور دائیں طرف چند سلح آ دمی وکھائی دیے۔اجنبی نے کہاتم کھوڑے سے تر واور این تکواراور بندوق جارے حوالے کردو۔ ہاشم بیک نے کسی لیں ویژن کے بغیران کے تھم کی تغییل کی اور کہائم موگوں کو اطمینان رکھنا جا ہے کہ شن بہاں تک چینجے کے بعد بھا گئے کی کوشش فہیں کروں گا۔ مجھے ملک جہان خاں کے باس لےچلو۔ اتن ور میں ور آوی ہاشم بیک کے گردجن ہو چکے تھے۔ان میں سے ایک الوجوان نے کہا ہم ووسری عری کے بارکوئی نقشد کےدے تھے؟ ل وُو والقشر يحي بهار عال كردد -ہاشم بیک نے اپنی جیب سے نقشہ نکال کراس کے ہاتھ میں وے دیا ۔ او جوان نے نقشہ کھول کراہیے ساتھیوں کو د کھایا اور پھر ہاشم بیک کی طرف متوجہ ہو کر کھاتہ ہیں معوم ہے کہ ملک جہان خال انگرینوں کے جاسوسوں کے ساتھ کی سوک کرتے مجھےمعوم ہے۔ باشم بیک نے جواب دیا۔ میں یہاں سے دو تین میل دور يك درخت يركنكي موكى ما ينج لاشيل د كميه چكامول كيكن ميل جاسول نبيل مور. بیفتش مهیں کسنے دیا؟ ہاشم بیک نے کہا۔ دیکھویں ملک جہان خان سے ملنا جا ہتا ہوں اور میں شہبیں بی<sup>ی</sup>قین دار تا ہوں کہان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد شہبیں ایسے سوال ت یو مھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

نو جوان نے دوعمر رسیدہ آ دمیوں کوا کیے طرف لے جاکر ان کے ساتھ کچھ دیر با تنب کیس اور پھر ہاشم بیک کی طرف متوجہ ہو کر کیا۔ ہم تمہاری مشخصوں پریٹی ہاندھ کر ملک جہان خان کے باس لے چلیں گے۔ ہاشم بیک نے جواب دیا ۔اگر بیضروری ہے تو جھے کوئی اعتر اض نہیں۔ تھوڑی در بعد ہاشم بیک آنکھوں پر پٹی بندھوا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اورا یک اومی نے ہاک پکڑلی۔ رائے میں ان لوگوں نے ہاشم بیک سے کوئی ابت ندی۔وہ کھوڑ ہے کی زین پر سے صرف میداندازہ نگا سنکا تھا کہ وہ ایک جنگل کے ناہموار اور دہوارگز ارراستے سے گزررہا ہے۔ کوئی تین تھنے سفر کرنے کے بعد بدلوگ ڈک سے اور کسی نے باشم بیک کو گھوڑے سے تر نے کے لیے کہا۔ ہاشم بیک نے تھم کا تغییل کی اور کسی لے اس كى التحموں سے بی كھوتے ہوئے كباتم يبال بيشرجاؤ۔ ہم ابھى ملك جہان خار كو اطداع ويية بي-ا ہاشم بیک کوتھا و ث محسوں ہور بی تھی۔وہ ایک ورشت کے ساتھ دیک لگا کر بینه گا۔ دوآ دی سے ایک بلند بیاڑی کی طرف چل دیے اور باتی اس کے گرو بیٹھ کئے۔ ہاشم نے جا روں طرف نظر دوڑ ائی تو اسے ایک تنگ وا دی کا نشیب اور ہاتی تین طراف بیند پیرازیاں دکھائی دیں۔چند منٹ وہ ہے سی وحرکت بیٹ ان بوکوں ك طرف ديكمار بإلا أزخراس في جرات علام ليح موي سوال كي بي محمد تك يها راهبرنارية عاكا؟ ایک آدمی نے جواب دیا ہم نے ملک جہان خال کو پیغ م بھیج دیا ہے انہیں

ایک آ دمی نے جواب دیا ہم نے م**لک** جہان خال کو پیغ م بھی دیا ہے انہیں یہ ں چینچنے میں زیادہ در فرنیس کھی ۔ یہ ں چینچنے میں زیادہ در فرنیس کھی ۔ قریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہاشم بیک کوتریب ہی گھنے درخنوں میں کھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ آر ہے ہیں۔ایک آدمی نے اُٹھتے ہوئے کہااوراس کے ساتھی کھڑے ہو

وہ الر ہے ہیں۔ ایک اول سے اسے اول ہے جادوں اسے من السر سے اور اللہ میں اس سے اللہ اللہ میں اس سے اللہ اللہ میں گئے ۔ ہاشم بیک نے بھی ان کی تقلیم کی ۔

تین سواران کے قریب بیٹنی کر گھوڑوں ہے اُتر پڑے۔ان بیس ہے ایک کے ہاتھ بیس کے ایک کے ہاتھ بیس کی طرف ہاتھ میں میں کی طرف ہاتھ میں اور اُسٹانی میں میں کی طرف بیٹ کی طرف بیٹ کی میں میں کی اور اسے نقشہ دکھا تے ہوئے اور لائم اس نقشے کی مدد سے بیماں تک پہنچ ہو؟

ہاں!ہاشم بیک نے جواب دیا۔ تم نے بیک سے حاصل کیا تھا؟

میں ملک جبر ں خان ہوں اور جمہیں میرے ساتھ کوئی بات کرنے سے پہنے یمی اچھی طرح سوچ لیٹا چاہیے کہ جھے جموٹ اور بچ پر کھنے میں دیر تیں گی۔اب بنا دُ کہ پہنشتہ تم کوکہاں سے ملا؟

یے نقشہ یس نے آپ کی ایک مفرور قیدی سے حاصل کی تھا۔اس کے ساتھ
میری مدا قات میر قمر الدین کے ہاں ہوئی تھی میرے لیے آپ تک رس فی حاصل
کرنا ضروری تھا۔
تم مجھے اس محفق کانا م بنا سکتے ہو؟

اس کا نام مراج امدین تھا۔ تم جھوٹ کہتے ہو میں اس نام کے سی آ دی کوئیں جا نتا۔

ملک جہان خان کے ساتھی اب ہاشم بیک کی طرف غضب آ بودنگا ہوں ہے و کھور ہے تھے۔اس نے منجل کرکھا۔ ہوستا ہے کہاس مع جھے اپ نام غلط بتایہ ہو۔ ملک جہان خاں نے اپنے ساتھیوں کیلر ف دیکھااورایک آدمی جدی ہے ورخت برج صرائ في ايك مضيوط شاخ كے ساتھ ايك دسابا عدد كر تجھے سكا ويا۔ دو آ دی ہاشم بیک کو پکڑ کر درخت کے نیچے لے گئے اور انہوں نے رہے کے سرے کا پھندا بنا کر ہاشم بیک کے گئے میں ڈال دیا۔ ملک جہان خاں نے کہا۔اب بتاؤتم یہاں کس لیے ہے ہواور تمہارے ساتھ جونوج آرای ہوہ يہاں سے كتنى دور ہے؟ ماشم بیک نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں ایک عزیز کی تلاش میں آیو ہوں۔اورمبرے ساتھ کوئی فوج ٹیس اائی ہے۔اس کے باوجودا گر جھے بھالی دے كراك كوكونى فد مروي في سكائي سكائي سكان فوق المراكر فيجيد يه ل تبه راعزي كون ب ملک جہن فال چند تانیے پر بشانی اور تذیذ ب کی حالت میں اس کی طرف ویکیتارہا۔ بالآخراس نے ہاشم بیک کے گئے سے پھندا اُتار تے ہوئے کہا۔ تر ادعی

ے ماتھ آپ کا کیارشتے؟

آپ بير بچھ يجھے كدوه مير اجمالي ہے۔ سرنگا پٹم میں جو نوگ مرادعلی کو ایٹا بھائی کہہ سکتے ہیں ان کو جہ نتا ہوں ارو

> تہاری شکل وصورت ان سب سے مختلف ہے۔ میر گرسرنگایم بین حیدرآبادے۔

ملک جہن فال نے جھنجملا کر کیا۔ تم ابھی کہتے تھے کہ میں مرزگا پٹم سے آرہا

ہوں۔ میرے ہے تعما بنے کی کوشش ندکرو۔ تبہارانام کے اب ؟

میرانام ہاشم بیک ہے اور میں کی دن ثال کی مرصد کی فاک چھائے کے بعد

آپ کی جائے پنہ ہ کا پینہ معلوم کرنے کے لیے مرزگا پٹم گیا تھا لیکن اگر آپ جھے تر او

علی کے سامنے لے جا کی تو ہے تھا ای وقت مل ہوسکتا ہے۔

ملک جہان فال نے اپنے کھوڑے کی باگ چکڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی

طرف متوجہ ہوکر کہ تم اے پڑاؤ میں لے آؤ کے گر کھوڑے پرسوار ہوتے ہی سے

ایٹ لگا کر گھنے در فتوں میں رُولِوش ہوگیا۔

ہولیا۔

ہاشم بیک کھوڑے پر سوار ہوکر ہاتی آدمیوں کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر ہدد
و وہند پر ڈی کی دوسری طرف ایک اور تک وادی بیں جگہ جگہ پوسیدہ فیے اور گھاس
پھوٹس کے چھپر دکھے رہا تھا۔ وادی بیں داخل ہونے کے بعد ایک شادہ فیے کے
سامنے اسے ملک جہان خال اور مُر ادکلی دکھائی دیے۔ وہ گھوڑے سے چھٹا تک لگا
پی گٹا ہوا آگے بڑھا کیکن مُر ادکلی نے منہ پھیرلیا اور ہاشم بیگ کے پاؤں زبین کے
ساتھ پیوست ہوکر رہ گئے۔ پھرائی نے کہ اُن ہوئی آواز بیس کہا۔ مُر اوکلی بیس ہاشم
ساتھ پیوست ہوکر رہ گئے۔ پھرائی نے کہ اُن ہوئی آواز بیس کہا۔ مُر اوکلی بیس ہاشم
ہوں۔

جھے معلوم ہے کیکن آپ کومیری تلاش میں یہاں ٹیس آنا چاہیے تھا۔ ہاشم کا دل بیٹھ گیا۔ تاہم اس نے آگے پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ہا زو جھجھو ڑتے ہوئے کہا۔ مُر ادعلی میں ہے گناہ ہوں۔

رے ہوئے ہے۔ بر مرب میں جب میں ہے۔ مُر ادعی نے جواب دیا۔ آپ کوصفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جھے معدوم ہے آپ نے میر سے بھائی کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور میں آپ کاشکر
گزارہوں۔
ہاشم بیک نے لیتی ہو کر ملک جہان خال کی طرف دیکھا اور کہا۔ اگر آپ
ہزنت دیں تو میں چند منٹ تہائی میں ان سے ہا تھی کرنا چا ہتا ہوں۔
مُر ادعی نے کہا۔ اب ہاتوں سے کوئی فا مکرہ تیں۔ اگر آپ مجھے یہ بتائے آئے

ج زت دیں آؤ کی چیز منٹ تہائی کی ان سے بائی کرنا چاہتا ہوں۔ مُر ادی نے کہا۔ اب باتوں سے کوئی فائدہ بیس ۔ اگر آپ جھے یہ بتائے آئے ہیں۔ آپ کی سفارش پر ابھر بردوں نے میری خطا کیں معاف کر دی ہیں اور ہیں ایٹے گھرو اس ج سکتا ہوں آؤ آپ ایٹاوقت ضائع کر دہے ہیں۔

ہ سرادی کے بازو پر ہاشم بیک کے ہاتھ کی گردنت اچا تک ڈھیلی پڑتی اوروہ ائٹرنی ویوس اوراضطراب کی حالت میں اس کی المرف دیکھینے گا۔

ئر اوئی نے ملک جہان خال کی طرف متوجہ ہوکر کیا۔ بیس اس بات کی طانت وے سنتا ہوں کہ بیرہ مارے متعلق کوئی براارادہ لے کرنبیں آئے۔ آپ انہیں واپس

کہنچ نے کا انظام کردیجے۔ ہاشم بیک کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئے۔ تر ادعی خیسے کی طرف برد عاباشم چند ڈنیا ہے ہونٹ جھنچنے کے بعد پوری قوت سے چوایا۔ تر اکھبروا جھے شمینہ نے بھیج ہے۔

ئر ادعی کے پاؤں ڈیمن ٹیں گڑ گئے۔لیکن وہ ٹو کر ہاشم بیک کی طرف و سکھنے کی بجائے گر دن جُمھاکائے کھڑا رہا۔

ہاشم بیک بھی گر آھے پڑھااورا سے ہازور سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے متوجہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ادیش نے شہبازاوران کے والد کی موت پڑتمینہ کی آتھوں میں ہندونبیل و کھے ہے ۔ لیکن اب کی وہ روزی تھی میں ہیں لینے آیا ہوں۔

مرادعی نے مضطرب ہو کر جواب دیا۔ میں نے شمینہ کے ساتھ وعدہ کی تھا کہ اگر میں زندہ رہاتھوکسی دن ضروروایس آؤں گالیکن اب آپ اسے بیہ پیغیج و بیچے کہ فر اوم چکا ہے اور آپ نے جس آدمی کے ساتھ اس جنگل شل مداقات کی تھی وہ ا**س** کی لاش تھی۔ مُر اومِن اطمینان سے بیٹھ کرتمہارے ساتھ چنو یا تیس کرنا جا بتا ہوں میں نے ممہیں بری مشکل سے تلاش کیا ہے۔ بہت اچھ آسینے کیکن مجھے ڈرہے کھرے باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ خیمے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ہاشم بیک نے کہا۔ تر ا دمجھے معلوم ہے کہ میری باتوں سے تہہیں تکلیف ہو گا۔لیکن تم جھے اگر بیسمجی سکو کہ تمہاری اس جنگ سے اہل میسور کو کوئی فائدہ پہنچ سنا ہے تو بیس تمہارا ساتھ دینے کا وعده كرتابول مُر ا دعی نے جواب دیا۔ دیکھیے ان پاتوں سے کوئی فائد ہیں ہوگا۔ جھے معلوم ہے کہ ہم نوگ اس قوم کے گنا ہوں کا گنارہ ادائیس کر سکتے جس کا واس سُلطان شہبید کے خون سے آگو دہ ہے۔ہم ان لوگوں کوعز سنہ اور آزا دی کا راستہ نہیں دکھا سکتے جن کی صفوں میں میرقمر الدین جیسے غدار گفیے ہوئے ہیں۔ ہم مس ماضی کو واپس نہیں ایکتے جس کا ہر لحد زندگی کی خواہشات سے لبریز تھا۔ بیدؤی ہمارے ہے تاریک ہو چکی ہے۔ ہماری عزت اور آزادی کے دشمن ہم سے زندگی کی تمام راحتیں چھن کے ہیں۔اب آخری جو چیز ہارے کے رو گئ ہوہ عزت کی موت ہے اور و وہمیں اس سے مروم بیس کر سکتے۔ آپ جھے زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جوری جنگ ہے نو د ہے۔لیکن میرا آخری جواب یجی ہوگا کہٹس آخری دم تک ملک جہان

خاں کا ساتھ وینے کا وعدہ کر چکا ہوں ہیں آپ کاشکر گرارہوں کہ آپ نے جھے وہ طوی تر نے میں این تکلیف اٹھائی ہے لیکن جھے یہ مشورہ ندویں کہ ہیں ملک جہان خاس سے بدعہدی اور بو فائی خاس سے بدعہدی اور بو فائی خاس سے بدعہدی اور بو فائی کے بعد میں ان لوگوں کو مرزیس و کھا سکوں گا۔ جو جھے انور علی کا بھائی اور معظم عی کا بیٹا سی جو جھے انور علی کا بھائی اور معظم عی کا بیٹا سی جھے جی سے بین ہے۔ ایس کے بعد میں ان لوگوں کو مرزیس و کھا سکوں گا۔ جو جھے انور علی کا بھائی اور معظم عی کا بیٹا سی جھے جی ہے۔

ہاشم بیک نے جواب دیا۔ پھٹیل میں اب پھٹیل کہناچا ہتا۔ پس میمسوں کرنا ہوں کہاپ دیبوں سے زیا دہ آپ کوڑ عاؤں کی ضرورت ہے۔

تو میرے لیے بید وُعا سیجیے کہ زندہ رہنے کی خواہش جھے تی مت کے دن سرنگا پلم کے شہیدوں کے ساتھ اٹھنے کی سعادت سے محروم ندکردے۔

ہا ہم بیک نے کہا۔ مراد بعض اوقات اڑنے کی بجائے اپنی تکوار نیام بیل ڈالنے کے سے زیا وہ جمت زیا دہ حوصلہ اور زیا وہ مبرکی ضرورت ہوتی ہے۔ بیس فد سے ڈی کروں گا کہ آپ کسی دن ان لوگوں کے متعلق بھی سوچ سکیں جنہیں مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکیں جنہیں مستقبل کے متعلق اپنی سوچ سکیں جنہیں مستقبل کے متعلق اور ولو لے بائد کھنے کے لیے آپ جیسے اونواعزم انسا نوں کی رف قت اور وہنمائی کی ضرورت ہے۔

آپ میسورے ماہر کوئی اور قلعہ تلاش کرشیں۔ ٹیل م**لک** جہان خاں کے جذبہ ٹریت کی قدر کرتا ہوں لیکن وہ ایک الیج قوم کی ڈھال اور تکوار جیس بن سکتا جس نے ا ہے ہاتھوں سے اپنا گلہ کھونٹ ڈ الا ہو۔ ہیں میجی محسوں کرنا ہوں کہ ہیں آپ کو کو کی تھیجت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ بیل ان برقسمت انسا نوں بیل ہے ہوں جواسیے عنمير كي آواز كے خل ف حالات كى مجور يوں ے سامنے سر جُعد كا ديتے ہيں۔ ماشم بيك بيكه كركم ابهوكيا -مُر ادعی نے کہا۔ آپ جارہے ہیں؟ ہاں اب يہ ن بيرا كام حتم ہو چكا ہے۔ آب محقے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں تفہرنے کی دعوت نہیں وے سنتا۔ ان دنوں ہمیں ہرونت دعمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ بین نبیں جا بتا کہ آپ ٹرائی کے وفت یہ ں رہیں ۔مُر اُدیکی یہ ہُر۔ کر اٹھا اور ہاشم بیک کے ساتھ خیمے سے ہا ہرنگل تھوڑی در بعد ہاشم بیک کوجنگل سے باہر پہنچانے کے ہے ہیں آ دمیوں کا قافلہ تیر ہو چکا تھا۔ ہی نے ملک جہاں خان کے ساتھ مُصافحہ کرنے کے بعد مُراد على كى طرف باتھ بردھاتے ہوئے كيا۔ بيس نے آپ كوايك بات نبيس بتائي ثمينہ بيہ کہتی تھی کہوہ مرتے دم تک آپ کا انظار کرے گی۔ ہاں جھے ایک اور ہات ہود المئن - تہارے بعائی نے مرتے وقت جواہرات کی ایک تھی میرے حوالے کی تھی۔ بیس تنہاری بیدامانت شمینہ کے ماس چھوڑ آیا ہوں۔ اگرتم وہاں جانا پندنہیں كرتے تو اپنی اہ نت كسى آ دى كو بھيج كرمنگواليما \_ مرادى ئال كالم تعدير ترادي كالم المرات كالم المرادي المراكم

ہاں پہنے میں وہاں جاؤں گا۔ شمینہ سے کہیے۔ مُر ادعلی اپنا فقرہ پورا کرنے کی بجائے ہاشم بیک کی طرف دیکٹارہا۔ کیا کہوں؟ یولوئر اوخاموش کیوں ہوگئے؟ سیجھٹیں ۔ خدا حافظ اِئر اوعلی سے کہ کہ لیے لیے قدم اُٹھا تا ہوا خیے کی طرف چل دیا۔ خیے میں داخل ہونے کے بعد دہ عُرِحال ساہو کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ ہو ہر محور وں کی ٹا بیں سنائی دے رہی تھیں۔ ملک جہان خال فیے میں داخل ہو اوروہ

صور وں کی ٹا چیں سنائی وے رہی سیس۔ ملک جہان خال سیے ہیں داخل ہو اوروہ اُٹھ کر پیٹھ گیا۔ جہان خال نے کہا۔ نم اداگرتم جانا جائے ہوتو شل تم پر کوئی پابندی عائم نہیں

کرونگا۔ تُر اوکل نے پچھے کے بغیر سر پچیر دیا۔ چند دن بعد ہاشم بیک، بلقیس اور ثمینے کے سامنے اپنے سفر کے واقعات ہیان

ہدرون بعد ہا ہیں اور بہنوئی کو قائل کرنے سے زیادہ اپنے ول کوجھوٹی تسی دینے کے سے زیادہ اپنے ول کوجھوٹی تسی دینے کے سے بار ہار ہید کہدری تھی۔وہ ضرور آئیں گے۔ بھائی جان وہ ضرور آئیں گے۔ اس جھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔

## التيسوال بإب

بنقیس کے ہاں قریبائیک ہفتہ قیام کرنے کے بعد ہاشم بیگ ادھونی و پس چا گیا اس کے بعد شمینہ پچھ وسے جہان خال کی سرگرمیوں کے متعلق مختلف اور متض و خبر ہی سنتی رہی ۔ بھی بیغیر آتی کہ وہ جنوب کی طرف ڈیش قدی کرنے کے بعد فلا س علاقہ نئے کر چکا ہے اور بھی بیغیر آتی کہ وہ فلال مقام پر انگریزوں کے ہاتھوں فکلست کی نے بعد پہا ہو چکا ہے۔

معلی اور دور کی طرف انگریزوں کے لیے ملک جہان خاس کی سرگرمیں سیال کی بیشان کن ثابت ہوری تھیں ۔ لیکن میسور کی بھس ہدریا سنوں کے عکر انوں کی فیر جانبداری کے باعث جہان خال کا اکا دکالا ایک ایک وسی پیانے کے حکر انوں کی فیر جانبداری کے باعث جہان خال کا اکا دکالا ایک ایک وسی پیانے کی ساتھی مارے جا پر جنگ آزادی کا چیش فیمہ ندین سکیں ۔ گزشتہ جنگوں جس اس کے ٹی ساتھی مارے جا چیکے تنے ۔ انگریزوں نے ان مرفر وہوں کی جہان خال کا ساتھ چھوڑ بھی خاصی اقدادش مل کر در وہوں کی ایک اچھی خاصی اقدادش مل کر در وہوں کی جہان خال کے ساتھیوں جس ما یوی اور بدول پھیلاتے در کتھی ۔ یہ وگ ایک طریزوں کی جہان خال کے ساتھیوں جس ما یوی اور بدول پھیلاتے در وہوں کی طری ایک ایک ایک ایک اور بدول پھیلاتے در وہوں کی ایک ایک ایک اور بدول پھیلاتے در در کتے ۔ اور دوسری طرف انگریزوں کو جہان خال کی سرگرمیوں سے باخبر رکھتے۔

اوردو مرق مرس سے سے اختام پر میں ورکی ٹالی سرحد سے اس تئم کی خبریں آرای موسی کے گرال آرتھ ورز لی جے ایسٹ اٹریا کمپنی نے ملک جہان خاس کی سرکو بی کی مہم سونی تھی ایک بھی ری لفکر کے ساتھ ٹالی سر سے جنگلوں اور پیراڑوں میں باغیوں کا بیٹی کر رہا ہے۔ پھر ایک دن بی خبر مشہورہ وئی کہ ملک جہان خاس ایک خوزین معرک کے بین قاست کھا نے کے بعد شہیدہ و چکا ہے اور کرئل ولڑ ل کے دستے ان کے معرک میں ماتھیوں کی سرکو بی میں مصروف بین

بنقیس نے سیجے والت معلوم کرنے کے کیے گاؤں کا ایک آدمی ماشم بیک کے یاں بھیج۔ ہاشم بیک نے اس خط کے جواب میں ملک جہان خار کی موت کی خبر کی تفیدین کردی۔لیکن مرادیلی کے بارے میں اس کا جواب بیٹھا کہ جھے ائبزنی کوشش کے باوجودای کا کوئی سراغ تبیں ملا۔ ملک جہان خاں کی موت کی خبر سفنے کے بعد مراد علی کے متعلق شمیند کی ہے قراری اور بیچینی شن آئے ون اضافہ وتا گیا۔انتظار کے کمات اے برسوں ہے زیا دہ طویل محسوں ہوتے تھے۔ ماہ اکتوبر کی ایک شام وہ حسب معمول تنہا اسپے مکان کی حیبت پر کھڑی تھی۔ ہوا خوشگوا رتھی۔ گاؤں کے چروا ہے اور کسان دن بھر کی محنت ومشقت کے بعدائے کھروں کودالی آرہے تھے۔ دُوردُوری بستیوں کے کمروں سے ملکا ملکا دھواں ' ٹھے رہا تھا۔ گاؤں کی فضاار دگر دورختوں پر جمع ہوئے و لے بر عموں کے چیجوں سے لبر بر بھی۔ محموزی دیر بعد گاؤں ہر رات کا سکوت طاری ہو گیا اور آسان ہر اکا دکا ستارےنظرائے گئے۔ بھرشرق کی ایک بہاڑی کے عقب سے جا ندخمودار ہولے لگا۔ ڈیوڑھی سے باہر آگھ چولی تھیلنے والے بچوں کے آہتے سنالی وے رہے تھے۔ شمینے تھوڑی درجھت ہر شیلنے کے بعد منڈ ہر ہر بیٹھ تی ۔ جانداب بوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہو جا تھا۔ یتیے مر دانہ حویلی کے محن میں ٹوکر یا تیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دریبحد گاؤں کی مسجد سے عشاء کی اذان سنائی ویئے لگی۔ تمینہ نیچے ہائے کا ارادہ کررہی تھی کیا ہے ڈیوڑی کی طرف کھوڑے کے قدموں کی ہمٹ سنائی دی اور وه آئلھیں بھے ڑبھے ژکراس کی طرف دیکھنے گئی۔ایک گھوڑا جس کاسوار زین پر جھکا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھ**ا تاہوا ڈیوڑگی کے راستے ہیروٹی محن میں** داخل ہوا۔

كون بي؟ ايك لوكرت كيا\_ سوارئے کوئی جواب دیے بغیر کھوڑے سے اتر نے کی کوشش کی کیکن زمین پر یا و کار کھتے ہی وومنھ سے بل گریٹا ۔ نوکر بھا گتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ بیکون ہے؟ا ہے کیا ہوا؟ برزمی ہے۔ یہ ہے ہوش ہے۔ یہ بار ہے۔وہ ایک دوسرے کوسمجھ نے کی كوشش كرديب عقي شمینهٔ تحد کرزینے کی طرف پڑھی ۔اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی ناتمکیں الركم اراى تھيں۔وه ينچ از كريا برك حويلى كمارف برحى۔ ينتھے سے ماں كى آواز الى شميند كهال جاراى جو؟ شمینہ نے مُر کرد کھے بغیر جواب دیا۔امی جان میں پہیں ہوں۔ میں ابھی آتی اتنی دیر میں نوکر لووار د کوایک گھاٹ پر لٹا چکے تنے منور خاں ثمینہ کو دیکھ کر نی بی جی ۔ بیا سکتے میر اخواب درست نکلا کیکن بیہ بے ہوش ہیں ۔ بیب بی ر ميه جل رہے ہیں۔اگر گاؤں میں کوئی اچھاطعیب ہوتو اسے بلوائے! شمینہ کی لگا جی تو وار دے چرے پر مرکوز تھیں۔وہ چنر تارے ہے <sup>س</sup> وحرکت كرى راى \_ چروه اجاك آكے يوسى اور مرادعلى كى تبض ير باتھ ركتے ہوئے چە ئى۔انبیں اندرنےچلواد رطبیب كونوراً ملاؤ۔منورتم اى جان كواطرع دو۔

☆

کوئی ایک تھنٹے بعد مرادیلی نے ہوش میں آ کرا تکھیں کھولیں تو وہ ایک کمرے

میں لیٹا ہوا تھا۔ایک عمر رسیدہ طعبیب اس کی زخمی ہا زوہر پٹی با تدھ رہا تھا اور گھر کے نوکر اور گاؤں کے چند آدی اس کے گر دجم تھے۔اس نے إدهر ُدهر ديكھنے كے بعد منورخار کی طرف نظریں گاڑ ویں اوراسے یائی لانے کے لیے کہا۔ منور بھا گتا ہوا ہا ہر کلا اور یانی کا کٹورالے آیا۔ مرا دعلی نے یانی بینے کے ہے سراٹی لیکن نقابت کے باحث ای کی آتھوں کے سامنے اند جراچھا گیا اور اس ن دوبارہ این سر تھے ير ركه ديا ايك آدمى نے جلدى سے يوسكر اسے سمارا ديا اور یا ٹی کے چند کھونٹ ملائے نے بعد دو ہارہ کٹا دیا۔ طبیب نے مرجم پٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسے ایک دوائی باال اور مرے میں جمع ہوئے والے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ آئیں آرام کی ضرورت اس ہے آپ شریف لے جائیں۔ وہ ہے بعد دیگرے کمرے سے نگل گئے۔لیکن منورا بنی جگہ کھڑا رہا۔ تمر ادعلی لے نیجے ف آواز بیل کہا۔ منورتم کیے بیٹنج گئے؟ منوری اینکھوں ہے آنسو اُٹرائے اور پچھدریاس کے حلق ہے آوازند نکل سکی۔ ہ اُر خراس نے اپنی سسکیاں منبط کرتے ہوئے کیا۔ جھے ہاشم بیک صاحب لے یہ ں بھیج دیو تھا میراخیال تھا کہ آپ یہاں بیٹی چکے ہوں گے۔ ئر ا دعی نے ای کا ہاتھ پکڑلیا اور آتکھیں بند کرلیں ۔منور پکھ دریہ ہے جس و حرکت کھڑار ہااور جب مرادیلی نے اس کاہاتھ چھوڑ دیا تو وہ عنظرب س ہوکر چریا۔ بحد في جان ابحد في جان! طبیب جدی سے اس کی تبض او کئے لگا۔

مُر ادعی نے آئیس کھولیں اورائے ہونٹوں پڑسکر ایٹ لیتے ہوئے کہ میں

ٹھیک ہوں۔ جھے نیند آرہی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ آپ تھوڑا سادو دھ لی لیں طبیب نے کہا۔

خہیں ابھی خہیں ہمرا دیلی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا ،طعبیب نے منور کی طرف متوجه ہو کرکہا، ہیں جاتا ہول تم بیکم صاحبہ کو اطلاع دے دو، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن انھیں آرام کی اشد ضرورت ہے، اگر رات کے وقت مغرورت يرسية مجهد طارع وي، مراوی کی آ کھے کھی تو مجے ہو چکی تھی ،روش دان سے سورج کی ابتدائی کر میں كرے بين آرجي تھيں۔ ثميناس كے بسترك فتر ب ايك كرى ير بينجي سوراي تھي، اور منور دروازے کے باس ایک چٹائی پر لیٹا خرائے لیے رہاتھ ، شمینہ کی گر دن ایک طرف جھی ہو کی تھی ،اور ہالول کی ایک لٹ اس کے چبرے پر بھری ہو کی تھی۔ میکر ووی تھ جہال تمینے ساتھاس کی آخری طاقات ہو اُن تھی ، شہبازی یا د گاریں اس طرح پڑی ہوئی تھیں۔ پچھ دریہ وہ بستر پر پڑا تمبینہ کی طرف دیجتارہا۔ یاں کی شدت ہے اس کا گلافٹک ہور ہا تھاء اس کے بستر کے وائیس طرف ایک تیائی پر یانی کی صراحی پڑی ہوئی تھی ہمرا دکلی شمینہ یا منور کو آواز وینے کی بجائے اٹھ كريدي كياراس فيصراحى سے مانى كاايك كوره بحركر بياء اور جب وہ دوسرى بار کورے میں یانی ڈال رہا تھا۔ تو شمینہ نے اجا تک ایکھیں کھول ویں۔مرادعی کی طرف ایک نظر و کیھنے کے بعدال نے جلدی سے آگے پڑھ کرال کے ہاتھ سے صراحی پکڑی۔اورکٹورے میں یائی بھرکراہے پیش کر دیا۔مرادعی کاسر چکرارہا تھا، و و پانی پینے کے بعد لیٹ گیا ،اور تمیزائے بالوں کودرست کرتی ہوئی کری سے اٹھی ،

اوراس نے کہا، ای جان رات کے والت آب کے لیے دو دھال کی تھیں ،او روہ یہا ب رِ ارِ اخراب ہو گیا۔ آپ مور ہے تھے۔ ہم نے جنگانا مناسب نہیں سمجھ۔ای جان ا بھی اٹھ کر گئی ہیں۔ آپ کو بھوک گئی ہوگی، شن تا زہ دو دھ لے آؤں؟۔ مرادي ئے تين اوازيل کيا تمييز پيندجاؤ۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، اور پچھ در تو تف کے بعد یولی، رات کے وفت آپ کو بہت بن رفقا۔اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ين تعيك بون واست بن مجيها روبا ريد خيال آنا تفاكه بن شايد يهار تك نہ پہنچ سکوں ، رات کے وقت مجھے بیر بھی معلوم نہ تھا کہمیں کہاں ہوں ، بیل ایک مدت بعداس طرح سويا بول، مجھے افسوس ہے كديس في آپ كوائى تكليف دى، الب شيرس ري رات جمين موسي -جھے یقین تھ آپ ضرور آئیں تے۔ یہ کہتے ہوئے ثمینہ نے ڈراگر دن اٹھ کر مرا دی کی طرف دیکھا اس کی انگھوں میں انسو چھلک رہے تھے۔مراد ملی نے کہا اٹمینہ میرے سے س ری دنیا بیس اس گھر کے مواکوئی جائے پٹاہ ندھی۔ بیس تمہا راشکرگر ارہوں۔ شمینہ نے جلدی ہےاہیے آنسو ہو تچھ ڈالے، اور گفتگو کامو**نسوع بد**ہے ہو نے کہا ، گاؤں کا طبیب زیادہ تجرید کارٹیس۔ای جان نے ادھوٹی میں بھائی جان ہاشم بیک کو پریگام بھیج دیا ہے۔ کہ وہ کوئی اچھاطعبیب لے کریہاں بھی ج ہیں۔ مرا دعی نے کہا، انھیں تکلیف وینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں امی جان کو طرع دیتی ہوں تمینہ بیا کہ کراٹھی ، اور کمرے سے باہر تکل گئے۔

ر ہاکش مکان کا صحن عیور کرنے کے بعدوہ ایک کمرے میں داخل ہوئی \_ بنقیس

جس نے کہ ساری رات اس کے ساتھ استھوں بیں کا ٹی اپ بستر پر پڑی گہری نیند سررای تھی۔ ثمینہ ہے اختیار آئے بڑھی اوراس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں بینے گل۔ ماں نے ائتیا کی گھرا ہے کی حالت بیں کہا اکیا ہوا ٹمینہ ہوتی کیوں نہیں اسرا و کیس ہے ، اس میں اس میان وہ ٹھیک ہیں۔ وہ ابھی میرے ساتھ باتیں کر دہے ہے۔

## À

حموڑی در بحد بلقیس اور ثمینه مرادعلی کے پاس جیٹسی ہو کی تعیس۔اوروہ جھیں ا پنی سر گزشت سنار ہاتھ۔ انگریزوں کے ساتھ اپنی آخری جنگ اور اپنے زخی ہولے کے و تعت بین کرنے کے بعداس نے بلقیس سے خاطب ہو کر کہا، میگی جان تلست کے بعدمیسوری حدود میں بیرے لیے کوئی جائے پناہ نہتی۔انگریزوں نے میرے سرکی قیمت مقر رکر رکھی تھی۔ میرے ساتھ پچاس آ دمیوں نے سرحد کے ایک مر ہشہر دار کے باس پناہ لیتھی۔ہم اسے اپنا دوست سیجھتے تھے ،و وگزشتہ شرائیوں میں ور بروہ بری مدوکرنا تفالیکن ملک جہان خال کی موت کے بعدو توبدل چکی تھی۔ اور ہمین پاچلا کہ پیخص ہمیں انگریزوں کے حوالے کرنا جا بتا تھا۔ اس کے ایک رشتہ دارئے ہمیں باخبر کر دیا۔اور ہم وہاں سے نکل آئے۔زخی اور بھار ہو لے کے ب حث میں زیادہ دریتک اینے دوستوں کا ساتھ نہدے سکا۔اوروہ میرے اصرار پر جھے جنگل کی ایک بہتی میں چھوڑ کر ہلے گئے ،اس بہتی کے کسان اور چروا ہے نہایت نیک دل تابت ہوئے لیکن میوی حالت بہت خراب تھی۔اور بچھے وہاں مرنا پیند نہ

بنقيس نے آب ديده موكر كہا، بياتم يبال سيدھے كيون نہ آئے۔

چی جان جھے ڈرتھا کہ آپ میری جہ ہے کی مشکل میں نہیس جا کیں۔اور اب بھی میں جدا زجلد یہاں ہے تکل جانا جا ہتا ہوں۔ میں مواری کے قابل ہوتے ای آپ سے اور نت جا ہوں گا شمینے چرے بڑم کے باول چھا گئے۔ بنقيس نے کہا بياً يهال حمريس كوئى خطره جيس، اگر كوئى مشكل پيش آئى تو مجھے یقین ہے کہ ماشم تمہاری دو کر سکے گا۔ حیور آباداوراد حولی کے گی بااثر حکام اس کے مرادی نے کہا چی جان جوامراء دکن کی حکومت کوسلطان ٹیج کے لگر میں حصہ واربنے سے بیں روک سکے۔وہ میرے لیے پھین کر سکتے۔نظام نے انگریزوں كى خوشنودى عاصل كرنے كے ليے سرف الل ميسور كے آل عام ميس حصداى جيس لیا۔ بلکہ اپنی روں یا کوبھی ہے دست و یا کرے ان کے آگے ڈال دیا۔اس سے میاتو تع ر کھن خود فریس ہے۔ کہوہ میری خاطر اینے انگریز آتا آپ کو ناراض کرنا پسند کرے گا۔ اگر جھاس سے کوئی نیک سنوک کی تو تع ہوتی تو بھی میں اس کی بناہ لیما گوارہ نہ كرتاءاكر جھے يہ يفين ہوجائے كهاب ذلت اور غلامي كي زندگي افقيا ركيے بغير كوئي جا ره جيس باز بھي ميں ايسے آفا كى اطاعت تبول جيس كروں گاجوخود انكريزوں كا غدام ليكن تم كهان جا وكي بلقيس في مقموم ليج مير اوال كيا-مرادی نے جواب دیا، مچی جان میں ایک ایسا ملک دیکھ آیا ہوں جس کے

عن مہاں ہو وقع اللہ میں ایک ایسا ملک و کھے آیہ ہوں جس کے مراؤی نے جواب دیا، میں جان میں ایک ایسا ملک و کھے آیہ ہوں جس کے کسان اور چروا ہے ایکی تک آزادی کے گیت گارہے جی میں افکانستان جو ک گا۔ جھے یفین ہے وہ نوگ جھے مایوں تہیں کریں گے ۔ جنمیں دی کے مسلم نوں کی

فریا دیانی ہت کے میدان میں لے آئی تھی، درمائے کائل کے کن رے ایک چھوٹی

ی بہتی ہے،اوراس بہتی کاعمر رسیدہ سر داریائی ہے کے مجاہدوں کے ساتھ تھا۔وہ بچا ا کبرخاں اور ابا جان کو جانبا تھا۔اور اس نے جھے آپ کے قبیلے کے ان یوگوں کا پتا دیا تھا۔جورو ہیل کھنڈے جرت کرنے کے بعد وہاں آبا دہو گئے تھے۔ الممينة پھے كہنا جا ہتى تھى ليكن اس كى قوت كويائى كويا جواب و سے چكى تھى \_ بیقیس نے انہوئی کرب کی حالت میں مرادعلی کی طرف دیکھا۔ اور کہابیٹاتم ا فغانستان کے تا زہ حالہ ت ہے ہا خبر نہیں ہو۔وہاں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور

ز ، ن ش و کے متعبق تو یہاں تک مشہور ہے، کہ وہ یا فیوں کے ہاتھوں فکست کھ کر

مراوعی نے کہا چی جان میں اینے مصائب کے بدترین ایام میں بھی ا فغانستان کے حال ت ہے ہے خبر نیس تھا۔ ہیں زمان شاہ سے متعلق تمام افوا ہیں سن چکا ہوں۔اورممکن ہے یہ فو بیں سیچے ہول۔لیکن اگر قوم زندہ ہوتو وہ بدترین حالات کوہمی اینے سے سرز گار بنالیتی ہے۔ جھے یقین ہے کہ افغانستان کے باشندے ز ، ن ش ہ کے بعد بھی آزادی کے ہر چم کومر محول نیس ہونے دیں گے ، جب کوئی ہیرونی خطرہ بیش آئے گا،تو افغان سر داروں کومتحد اور منظم ہوئے میں ورٹبیں لگے گے۔ان تشویش ناک خبروں نے انعانستان جانے کے متعلق میر اارا دہ اور بھی پختہ کردیا ہے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں کی خدمت کرسکوں۔اورانھیں انگریزی استبدا د کیاس سلاب کی تندی و تیزی سے آگاہ کرسکوں ، جومیسور کے عظیم تلعمسار کرنے کے بعد بری تیزی سے شال کی طرف برد صربا ہے۔ میں احدث ابدال کے باس اسدم کی ان بیٹیوں کی فریا دیلے کرجاؤں گا۔ جنھوں نے اپنی آجھوں سے سرنگا پٹم کاروز قبیر مت دیک تھا۔ پس آھیں بیبتاؤں گا کیقوموں کی عزیت اور آزادی کے

ہے تدرونی غدارکس فدرخطرنا ک تابت ہوتے ہیں۔اسلام کی ناموس کے رکھوا ہو تمسر نگ ایٹم ک بواقعات ہے سبتی سیکھوء اگر تمعاری صفوں بیں کوئی میر صادق ے۔ تو وفت آنے سے پہلے اس سے نجات حاصل کر لو۔ اگرتم ہیرونی خطرات سے التكهيس بندكركي آيس ش الجيه تحظه يتو تميها را انجام بم سے مختلف نه ہوگا۔ مرادی جوش کی حالت بیل بستر ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بلقیس اضطراب کی حالت میں اٹھ کرائے برحی اور اس کی بیٹائی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہو ل بیاتم کو بندر ہے۔لیٹ جاؤ۔ جب تم تندرست ہوجاؤ کے تم میں تنہارار استنہیں روکوں گی۔ وہ بیٹ کیا۔ بنتیس نے ثمینہ کی طرف دیکھا اور کہا آؤ بٹی انھیں آرام کرنے چاردن بعدا دهونی کا طبیب بلقیس کے گھر پینچ گیا ،اوراس نے مراد ملی کے ساتھ رسی علیک سیک کے بعد اپنی جیب سے ایک خطانکال کرا ہے چیش کر دیا۔ مرا دمی نے خط کھول کریڑ ھا۔ ہاشم بیک نے لکھا تھا۔ عزیز ہو کی خدا کا شک رہے آپ خالہ جان کے باس پینچ کئے ہیں۔ میں ارامونی کے قابل رین طبیب محیم مصطفے کو آپ کے باس علاج کے سے بھیج رہا ہوں۔ بیں خود حاضر ہونا جا ہتا تھا الیکن جھے شاید ایک ہفتے تک چھٹی نیل سکے ۔ تنوبر اورامی جان میرے ساتھ ہیں۔اوروہ بھی آپ کو دیکھنا جا اتی ہیں۔ہم اشا اللہ زیا دہ سے زیا وہ دک یا پندرہ دن تک آپ کے پاک بنی جا کیں گے۔

تمبارا بھائی ہاشم حکیم مصطفے کاعلہ ج شروع کرنے سے یا بچے دن بعدم اوکل کا بخد راتر چکا تھا۔ وراس کا زخم آہستہ آہستہ مندل ہور ہا تھا۔آٹھ دن بعد اس نے بہلی ہورگھر سے نکل کرگاؤں کی معجد میں نماز اوا کی۔اوراس سے اعظے روز علیم مصطفے خاں واپس چد گیا۔

☆

مراوی کی علالت کے ایام میں تمینہ ہیات بڑی شدت کے ساتھ محسوں کرتی تھی کہ زوینے کے انقل ب نے ان کے درمیان ایکنا قابل عیور دیوار کھڑی کر دی ہے۔اس کی آمد سے قبل و ہان جنگلوں اور بہاڑوں کا تصور کیا کرتی تھی ، جہاں ملک جہان خان کے ساتھی معروف پرکار تھے۔ ان سر پھروں کی رفہ نت بیں مر دعی کی زندگی کی مختلف تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے آجا تیں۔ مجھی وہ دیکھتی کہوہ جنگ کے میدان ہیں شمشیر بکف کھڑا ہے۔اوراسے بندوتوں کے دھائے ہتکواروں کی جینکاراورزخیوں کی چینیں سانی دیئے لگتیں مجھی وہ بیدد بھٹی کہوہ بھوکے پیاہے زخمیوں کے ساتھ کسی تاریک غار میں پڑا ہوا ہے۔اور دخمن کی افواج جنگلوں اور یں ژوں میں اسے تلاش کر رہی ہے۔ رات کوسوتے وفت پر اضطر اب انگیز خول ت بھیا مک میتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

ہ غیوں کی فلست اور ملک جہان خال کی موت کی خبر سننے کے بعد اس کا اضطراب جنون کی حد تک جند اس کا اضطراب جنون کی حد تک جن کی تھا۔ تا ہم اس کی بیامید آخری وقت قائم رای کہا گر مرادی زندہ ہے تو وہ ضرور آئے گا۔وہ اس حقیقت سے بے خبر خیس ہوسکتا کہ میر ک زندگی کا برائد اس کی یا دسے لیریز ہے۔

وہ اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے اس کی واپسی کا تصور کیا کرتی۔ پھر ہارگاہ ایز دی میں اسکی دو کیں مستجاب ہو گیں، اور مراد علی اس کے گھر بھنے گیا۔لین بیوہ نوجو ن ندتھا جوچن دیرس قبل اس سے دوبارہ ملنے کاوعدہ کر کے رخصت ہوا تھ۔ جس کے تصورات ہے اس کی امیدوں اور سپنوں کی دنیا آبادتھی۔مرادعی بدل چکا تھ۔اب اس کی اجڑی ہوئی ونیا جس تمییزے لیے کوئی جگہ رزتھی۔ا نی نستان کا ار وہ فل ہر کرنے کے بعد اس نے متعقبل کے متعلق ثمینہ کی آرزوں اور امیدوں کے مُمُمَّاتِے جِراغ بِجَعَادِ ہے تھے۔ ا ہے یہ شکامت ندھی کہوہ انخانستان کیوں جا رہا ہے۔ شمینہ کوصرف میدگلہ تھا کہ مراوئے ایسے زخموں کامداوا کرتے وقت اسے قطعاً نظرا تداز کر دیا تھا۔ کاش و وصرف ایک بارید کہدستا کہ میں مستقبل کی تاریکیوں کا مقابلہ کرنے کے سے ایک دوس ے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اگرتم جا ہوتو میں تہارے سے دریائے كابل كے كن رے ايك جمونيرا ي تعير كرستا موں۔ وہ ہار، ہار بیرسوچتی کہ کیا ہے ہوستا ہے کہ مرادیلی میرے احساست سے ہولکل یٰ فل ہو۔ کیامیرے تمام سینوں کی تعبیر بھی تھی کہوہ یہاں چندون کے سے آئے اور چرہمیشہ کے بیے کہیں چلا جائے ۔ ۔ ۔ وہ اینے دل میں شکایات کا ایک طوف ن ہے ہوئے داخل ہوتی، لیکن مرادعلی کانچیف و لاغرچیرہ اور اس کی کھوئی، کھوئی استحصیں اس کے ہونٹو ل ہر مہر لگادیتیں۔وہ ایک ٹانید کے لئے ثمینہ کی طرف ویکیا اور پھر نگا جیں کمرے کی حیمت ماکسی دیوار کی طرف گاڑھ دیتا۔اوروہ ائتہا کی کوشش کے ہو جودائ سے زیا وہ چھنہ کہ کئی کاب آپ کی طبیعت کسی ہے۔ دھوٹی کے طبیب کی واپسی کے دو دن بعدایک دو پہرمرادعی نیم خوابی کی

دعونی کے طبیب کی واپسی کے دو دن بعدایک دو پہر مرادعی نیم خوائی کی حالت میں بہر مرادعی نیم خوائی کی حالت میں بہر پر پڑا ہو اتھا۔ شمینہ کرے میں داخل ہوئی۔ مرادعی نے چونک حالت میں کھولیں اوروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔وہ ایولی ہاشم بھائی جان اور توریم پاکھ کا پیغ م

آبیہ ہے۔وہ ادھونی سےروانہ و بھلے ہیں۔ اورکل بدیرسوں تک بھی جا کیں گے۔منور کہتا تھا کہ آج آپ میر کے ہے گئے تھے۔ تھیم صاحب نے تاکید کی تھی کہ ابھی چھر دن تک چلئے پھر نے سے پر ہیز کی جائے۔

مل زياده دو دورنيل گيا تھا۔

شمینه چند تاریخ نذیذب کی حالت شل کھڑی رہیاور پھر آہسته آہسته قدم بر حاتی ہوئی ورو زے کی طرف برحی۔

> شمینه مراوی نے کہا۔ وہ رک گئی اور مڑ کراس کی طرف دیکھنے گئی۔

بينه والميدين من علي كالبناول-

شمینہ نے اپنے دل میں کھے خوشگوار ڈھڑ کنیں محسوں کیں۔اوروہ آھے بڑ دھ کر اس کے داکنیں ہاتھ کری پر بیٹے گئی۔

> شمید نیمرادی نے قدر ہے قف ہے کہا، میم جھے ہے نواہو۔ میں نیمرادی کے قدر ہے قف ہے کہا، میم جھے ہے نواہو۔

» وه کس بات پر؟ شمیندنے اس کی طرف و کیجے یغیر تھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اس بات پر خفا ہو کہ میں انفائستان جارہا ہوں۔

شمینے اپنے ہونؤں پر مغموم سکراہت لاتے ہوئے کہامیرے تفاہونے سے کی ہوتا ہے۔

شمینہ میں تھے سے کہنا چا بتا ہوں کہ کی بار جب میں آخری ہارتم سے رخصت ہوا تھا، ت ومیسور کے افن پرا کی تا ریک اندھی کے آٹا رو کھنے کے ہا وجو دمیری دنیا زندگی کے وہوں سے لبر پر بھی ۔اور جھے بیتین تھا کہ ٹس کسی دن واپس آکر روئے ز بین کی تمام خوشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کردوں گا۔ بیں شعبیں اس وطن اور اس گھر کی زینت بنا وک گا۔ جوتمعا رے وطن اورتمعارے گھر سے بہتر ہے۔ کیکن اب میری دیوبدل چکی ہے میر اکوئی گھرٹیل میراکوئی وطن ٹیس میں وہ تک وست مسافر ہوں جس کا قافلہ لٹ چکا ہے۔اب بیل حمیدیں اینے آلام ومصائب میں این حصددار بیس بناسکا۔ ش باشم بیک سے ملتے ہی بیہاں سے چواجا ؤر گا۔ مجھے آ ب کی مجبور ہوں کاعلم ہے اور ش آپ کا راستہ بیس روک عتی کیکن آپ یہاں ہے جہ نہیں جا ئیں گے ہیمینہ یہ کہ کراٹھی اور درواز ہے کی طرف چل دی۔ منہا تیں جا کیں گئے ہیمینہ یہ کہ کراٹھی اور درواز ہے کی طرف چل دی۔ ممينة بمينهم أدعلى في الرزقي مولى آواز بس كها اوروہ وروازے کے قریب رک کراس کی طرف دیکھنے لگی۔ مرادی نے کرب

انگیز کہے بیں کہا، تم ایک ایسے انسان کی رفاقت تبول کراو کی جس کے وامن یں کانتوں کے سوا کھی تیں

شمینہ جواب دینے کی بجائے مسکر انی اوراس کے ساتھ ہی اس کی اجموں سے انسواندیزے۔

شمیند میری بات کا جواب دو می شهباز کی بهن اورسر دار اکبرخان کی بیش ہے یو چھتا ہوں۔ کیاوہ ایک معمولی چرواہے یا کسان کے ساتھ ایک تھ جھوٹیرا سے میں زندگی سر کرسکے گی۔

اس نے جواب دیا آپ کی تھ جھونیرو ی جھے تھ سے محدات سے زیادہ كشاده نظرات كي-

بیقیس کرے میں واخل ہوئی اور اس نے کہا بیٹا ہاشم بیک کا پیغ م آیا ہے۔ ہاں بنگ جان مجھے تمینے تایا ہے۔

بیقیس ایک کری پر جیزائی اور تمینه کمرے سے با جرنگل گئے۔ مراؤی نے کہا بچی جان اگر آپ کی اجازت ہوتو میں کچھ کہوں ، بنقیس شفقت الميزنگا ہوں سے اس كى طرف د كيدكريو لى كيوبياً۔ مراوعی کیجے وریذ بذب سااس کی طرف و یکتارہا۔ بالآخر اس نے کہ چکی جان ہوگ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں انسان کاسامہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیکن آپ ک رہا ہی آ کر میں نے میکسوں کیا ہے کہ میں جمانہیں ہوں۔۔۔ ہیں آپ ہے بیکہنا جا ہتا تھا ک۔۔۔ تم كي كبنا جائة تح بينا خاموش كيون بو كني؟ چی جان اس نے اپنی آتھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ آج تمییز کے ساتھ گفتگو کے بعد ہیں اینے دل ہیں زعر کی سے دائن کی طرف ہاتھ بیڑھائے کی ضرورت محسوں کرتا ہوں۔میرا حال آپ سے بوشیدہ بیں ، اور اینے مستنقبل کے متعنق بھی میں کوئی حوصلہ فزاہات نبیس کہ یستا۔ جیری تمام پونجی صرف ماضی کی ہا دو ں تک محدود ہے ۔لیکن اپنی تم مالیکی ، ہے ہی اور ہے جا رگی کے باوجود ہیں ثمیینہ کو

اپٹے سنتھیں کے بیارے اپنے دونوں ہاتھا اس کے مرپر رکھ دیے اور کہا میر بے

بیقیس نے پیارے اپنے دونوں ہاتھا اس کے مرپر رکھ دیے اور کہا میر بے

بیٹے تہمیں یہ بات کہنے کے لیے اتی کمی تمہید کی ضرورت نہتی۔ بیل تمیند کی ماں

موں اور جھتی وہ س کہ وہ تم مارے رائے کے کانٹوں کو پھولوں سے زیو دہ ولقریب

مجھتی ہے۔ بیل اپنے دل بیل تمیند کے سنتیل کا فیصلہا ک دن ک رپھی تھی، جب

تم پچھی ہور یہاں آئے تھے۔

مرادی نے شکر اور احمان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ پھی

جن و وز مانداورتھاء ای وقت بیل فخر اورغرورے سراونیا کرکے آپ ہے کوئی ہوت کرسکتا تھا۔لیکن اب وہ غرور سر نگا پٹم کی خاک شک وٹن ہو چکا ہے۔ بیقیس نے کہامیرے کے صرف بیجانا کافی ہے کہ معظم علی کے بیٹے ہو۔ شمینه کمرے شن داخل ہوئی اورای نے مرادعلی کی طرف تمل کی ایک چھوٹی ی تھیں بڑھاتے ہوئے کہا، لیجے بدات کی امانت ہے میں بھول گئی تھی ، آن کی آن میں مرادیلی کے خوالات کہیں ہے کہیں چھ کے اس نے تھیلی كوماته وكائ بغير بحرائى بونى آوازش كها بثمية اسداسية ياس رين دو ثمينه اپنی وں کی طرف ویکھ اور اس کے ہاتھ کا اشارہ یا کر تھیلی سنجالے کمرے سے وہر لكل كى بيقيس نے كها ،، بينا باشم كہتا ہےوہ جوا ہرات بہت فيمتى ہيں كيكن فرض كرو تم ونیا کے غریب ترین انسان بھی ہوتے تو بھی میں شمینہ کا ہاتھ تہارے ہاتھ میں دینے ہوئے فخر محسول کرتی۔ ا کے روزمر اولی عشا کی نمازا داکرنے کے بعد دایس آیا تو اسے پتا چلا کہ ہاشم بیک بھٹی چکا ہے۔وہ اپنے کرے کے قریب پہنچاتو خادمہ نے اس کاراستہ روکتے موے کہا،، جناب آپ کو بیکم صائبہ بااتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ جل دیا۔ دومنٹ بعدوہ رہائش مکان کے ایک کشادہ کمرے

جس داخل ہوا، وہاں ہاشم بیک یتنوم اور بلقیس آپس جس با تیس کررہے تھے ،مرا دعلی نے اس معلیم کیا اور ہاشم بیک نے جلدی سے اٹھ کر گلے سے مگالیاء اور پھرائے قریب بٹی تے ہوئے کیا۔ہم ابھی، ابھی آپ کے متعلق یا تیں کر رہے تھے، میں شمینهٔ اور خالہ جان کومبارک دے چکاہوں۔اور جھےائی بات پر اصرار ہے کہ بغیر کسی

تا خیرے آپ کی شادی کردی جائے۔ موجودہ حال ت ش آپ زیا وہ دمریمیال تھیر جیس سکتے۔جنوبی ہندوستان کے کو نے کو نے میں جہر ن خال کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔جس دن جھے آپ کے یہ س بینچنے کی اطراع می سی اس سے دودن بعد دکن کی حکومت نے ادھونی کے قریب ایک جنگل سے دس آ دمیوں کو پکڑ کرا تھریز وں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے انہیں بیجائے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں میر ابس نہیں چلا۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مر ہشہر داروں نے بھی آپ کے گئی ساتھیوں کو انگرین وں کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی تک انگریزوں کوش پر آپ کے بارے میں علم نیس الیکن آپ زیادہ عرصہ یہاں حیب کرنیں رو سے میرے لیے یہ کہنا بہت تکلیف دو ہے کہ آپ کے سے بیا علد قد محفوظ نبیں کیکن آپ کی سلامتی جمارا بہلافرض ہے۔ مرادی نے جواب دیا ہی صرف آپ کی آمد کا انتظار کر ہاتھا۔ واشم بیک نے کہا، خالہ جان نے جھے بنایا ہے کہ آپ انغانستان جانا جا جا

ہاں ہائٹ میک بیقیس کی طرف متوجہ اوکر اولاء خالہ جان اگر آپ میری رائے ہے انقاق کریں تو بھیری رائے سے انقاق کریں تو کل بیار سوں ان کی شادی کا انتظام کردیا جائے ، ہمین کسی مجی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں صرف خان دان کے چنومعز زین کو بدالیا جائے ، انھیں رخصت کرنے کے بندہم آپ کوانے ساتھا وجو ٹی لے جائیں گے۔

ایک کم س ٹرکا دوسرے کمرے سے نگلااور سیدھام ادعلی کے قریب آ کر بول، آپ کانام مرادعلی ہے۔

بال ميرانا مهرادعلى ب-اس في محراكر جواب ديا-ہاشم بیک نے کہا یہ آپ کا بھتیجا ہے۔ سم سن الرك في كما بعقيجاتين بحانجا جون، كيون في آب ميرے مامون مان کیکن مہین کس نے بتایا۔ مجھے خالہ ثمینہ نے بتایا ہے۔ تنوبر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قرعب بلاتے ہوئے کہا۔ میر تمہارے خالو ہیں بیٹا۔ لڑکامرادعلی کوایک ٹائے بخور و <u>یکھنے کے ب</u>عد جماگ کردومرے کمرے میں ثمینہ کے باس پہنچااور بلند آواز میں بولا خالہ جان ای کہتی ہیں وہ میرے مامول نہیں خالویں ۔۔۔ اور تمیہ نے آئے بر حکرال کے مندیر ہاتھ ر کودیا۔ تین دن بعدم ا دیلی اور ثمینه کی شادی و چکی تھی۔

دو ماہ بعد مراد اور شمینہ پیاڑی کے دائن بیل کھاتی ہوئی ایک سڑک پر گھوڑے روک کرینچے وادی بیل بہتے ہوئے دریا کا دل کش منظر و کھے رہے ہے۔
منور فان کے علاوہ پان چاور ٹوکران سے چھوقدم آگے سڑک کے ایک موڑ پر سامان سے لدے ہوئے وادی کھڑے ہے۔
ایک کا رخ کرنے والے ماتھ انہوں نے پاک کھڑے ہے۔ کابل کا رخ کرنے والے تاجروں کا ایک قافلہ جس کے ساتھ انہوں نے پیٹاور سے آگے چھرمنازل طے کی تھیں۔ کوئی دوئیل چھے ایک گھائی سے گز ررہا تھا۔
مراد علی نے ایک بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شمیندہ مردار کرم خال

کی بہتی ہے۔اوروہ جاری آخری منزل ہے۔اور دریا کے دوسرے کنارے ان سنگلاخ چٹانوں کے پیچھے تھا رے قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ ہم کسی دن ان کے باس جائیں گے۔ بیروہ زمین ہے۔جس نے محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کاجاہ جلال دیکھا تھا۔ بیروہ مقدی خاک ہے جس کے ذریے ذریے پرمسلمانوں کی عظمت کی واستانیں کھی ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں جارے آزادی کے پر چم سرتگوں ہو کیے ہیں۔اور تکوار ٹوٹ چکی ہے۔ جو برسول سے چنوب میں انگریزوں کی جارحیت كاسياب روك ہوئے تھی۔ جارے تمام حوصلے اور ولو لے سلطان شہيد كے ساتھ سرنگا پلم کی خاک میں وقن ہو چکے ہیں۔اب ہندوستان کاکوئی قلعہ کوئی دریا، یا پہاڑ فرنگی جارحیت کے سلاب کوئیں روک سکے گا۔ا فغانستان کے موجودہ حالات بھی کانی حوصل حکن جی ۔ لیکن مجھے یفین ہے کہ بیہ سنگلاخ چنا غیر اس سیاب کے سامنے آخری دیوار ثابت ہوتگی۔ جن یہاں کے امراء کی خانہ بھکیوں ہے متاثر نہیں ہوں۔ جھےان کسانوں اور جروابوں کی جت پر بھروسہ ہے۔جوخطرے کے وقت ایے جھونپردوں کواسلام کے نا قابل سنجیر قلعوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مین اس ملک میں بیامید لے کرآیا ہوں کہی دن ہندوستان میں میرے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فریا دان لوگوں کو ہے چین کر دے گی ۔ان پیاڑوں ۔ے کوئی محمود مودار ہوگا اورسلطان شہیدی روح دریائے کاویری کے کنارے اس کااستقبال کرے کی ۔اس ون کوئی احمد شاہ ابدالی اٹھے گا اور ہندوستان کے مسلمانا ہے ظلمت کعوں میں ایک نی میچ کے آتا ہے کی روشنی دیکھیں گے ۔ پھر اگر ہم نہ ہو تکے تو ہاری اگلی تسلیس یہاں سے جنوباورشرق کارخ کرنے والے مجاہدین کے ہم رکاب ہوں گی۔ شمیناس ملک کے غیور اور بہا درانیا توں کے دلوں میں ہمیں اسلام کی وہ

تڑپ اور ولولہ پریدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جومحودغز نوی کومومنات اور احمد شاہ ابدالی کو یائی ہت کے میدان میں لے گیا تھا۔ مرم خان سے ملاقات کے بعد میں میہ احساس لے کر گیا تھا۔ کہ اگر انتخانستان مین کوئی خدا کا بندہ اسلام کی سیحے روح بیدار كرسكاء تؤييمر زمين اسلام كا ايك نا قابل تخير قلعه ثابت ہوگی۔ میں بيزيس كہه سکتا کہ یہاں میں نے اپنے مستقبل کے متعلق جوخواب دیکھے ہیں۔وہ کس حد تک پورے ہوں گے۔لین ٹین تم سے ایک وجدہ کرسکا ہوں کہاب ہمارے مقدر میں اتکریزوں کی غلامی نہیں ہوگی ۔ چندمن بعدوہ این حال اور معتقبل کے متعلق یا تیں کرتے ہوئے آھے یو ہے۔اوران کے محکے ہوئے کھوڑ ہے آہتہ آ ہتہ وا دی کی طرف از نے لگے، ا محے موڑیر منوراور دومرے آ دی ان کے ساتھ آ کے عصر کی تماز کاوقت ہو چکا تھا۔ حموڑی دیر بعد وہ دریائے کابل کے کنارے پینی گئے۔مرادعلی کھوڑے سے اتر ااور ونسو کے لیے ایک پھر ہر بیٹھ گیا۔ اعلا تک اس کی استحدوں کے سامنے دریائے کاویری کے دل کش مناظر آگئے۔وہ تصور کے عالم میں سرنگا پٹم کے قلعے کی تصیلیں اور برج و کمچے رہا تھا، وہ شہر کی پر رونق گلیوں میں تھوم رہاتھا۔وہ اینے بچین اور جوانی کے سأتعيول كيهمراهم زنكا پنم كےخوب صورت بإغات كى سيركر رہا تھا۔وہ ان دل كش مساجد کاطواف کر رہا تھا۔ جہاں بھی ہرنماز کے بعد سلطان ٹیمیو کی فتح کی وعا کیں ما تھی جاتی تھیں۔۔۔ پھر کے بعد دیکرے اس کے سامنے اپنے گھر کی مختلف تعبوری آنے لگیں۔زندگی کی کتنی سرتیں تھیں جود ہاں ڈن ہو چکی تھیں۔ کتنے تعقیم

سے، جو کم ہو گئے تھے۔ جب کانی در ہو گئی تو تمینہ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیاسوچ رہے ہیں؟ مراد نے مڑ کر دیکھااوراس کی جبلکتی

ہوئی انکھوں ہے انسوفیک پڑے۔ كيا مواثمينة في تعرائي مونى آوازش كها آپ رورب بين؟ کھ جیس تمین یہ آنسو وریائے کاوری سے دریائے کابل تک چینے والے مسافرى دندگى كى آخرى متاع بيں \_\_

ختم شد \_\_\_\_ THE END